# منتخبات نظام الفتاوي

حضرت مفتی محمد نظام الدین اعظمی (جلد دوم)

ایفا یبلیکیشنز،نئی دهلی

# جمله جملو في بعق فائر معفوظ

نام كتاب: نتخبات نظام الفتاوي (جلد دوم)

صفحات : ۴۹۳

قيت : ۲۲۴/روپئ

طبع اول: مارچ ۱۲۰۳ء

ناشر

ایفا پبلیکیشنز،نئی دهلی

۱۲۱ - ایف پیسمنٹ، جوگابائی ، پوسٹ بائس نمبر: ۸۰ ۹۷ جامعهٔ نگر ، نگی دیلی – ۱۱۰۰۲۵

ائ تيل:ifapublication@gmail.com نون:26981327 - 011





# اجمالى فهرست

| ۳۳               | الماسيج المستعين           | ا كتاب          |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| ۵۷               | لاب الجيح عن العير         | ۳               |
| ۵۲               | والمنكاح                   | س کتاب          |
| пΔ               | بإب أمحر مات               | ٣               |
| ساماا            | إبيرمة المصلمرة            | ۵               |
| IF Z             | بإب الرضاحة                | ۲               |
| ۵ ۱۳             | لم ب المهر و الجهاز        | ۷               |
|                  | لم ب الا ولمياء            | Λ               |
| ۱۵۹              | لإب المعاشرهالمسروف        | ą               |
| 141              | الطلاق                     | ۰۱ کتاب         |
| ۲۳۷              | اِبِ تَعْلِقَ الْمُلَاقِ   | П               |
| ۵۳۳              | بالمجلح المجلح             | ۱۳              |
| <b>ኮ</b> /* 4    | لِ بِ <sup>اللع</sup> ان   | II"             |
| اه۳              | لإب ثبوت النسب والنقط      | Ιζ <sup>κ</sup> |
| IFM              | الوقف                      | ه، کتاب         |
| ۲۸۷              | لاب ما يعمل بأحظام المساعد | И               |
| ም/" <sup>4</sup> | لإب ما يعمل بأحظام المدادي | 12              |

| r20  | ياب ما يعنحلن بأحظام التقابر | 1/1 |
|------|------------------------------|-----|
| ۳۹۵  | كتاب الأيمان والنفور         | 14  |
| ** • | بإ ب الحدود                  | ۰۳  |
| r*a  | كتاب المعاملات               | ۲   |

### فکھرست

| rå          | كابالحج                                                                            |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| r 0         | ہوائی جہاز میں <i>مغرکر نے</i> والا احرام کہا <u>ں ہے ا</u> عد <u>ھے</u> ؟         | 1   |
| r           | سمندری جہا زے کچ کے لئے جانے ہراح ام کہاں ہے یا عرصے ؟                             | ٣   |
| ۳۷          | اَکْرِکُونَی تَحْصَ آ فَا قِی مِیں چِنا مواجِدہ ﷺ جا ہے تو احرا م کہاں ہے با مدھے؟ | ٣   |
| ۳r          | عورت بغیر محرم عج کریں گو ج بحرام تی تحریکی ہوگا                                   | ٣   |
| ۳۵          | حقیقی خالہ کوئے میں ساتھے لیے جا نا                                                | ۵   |
| ۳۵          | سر دی کی وجہ ہے سر میں کپڑر البیفینا                                               | ۲   |
| m.i         | مجر اسوداوران کی ابھیت                                                             | 2   |
| ۳۷          | مجراسود کے استیلا م کےوقت ہیر نہو ڈیا                                              | ۸   |
| ۳۷          | عمر ہ کرنے ہے بچ فر <b>خن ٹی</b> س ہو گا                                           | 4,  |
| ۳۸          | اگر مولائی جهاز که در ایجه اخیرا حرا مها مدهیه عهده <b>مینچ</b> تو دم رینا موگا    | 1.  |
| r" A        | يحالت احرام اگرخود بخو ديا لي وُه ۽ جا ڪو کيا ڪم ہے؟                               | П   |
| F** 4       | یما رکیا کی وجہ ہے رکی ٹیل نمایت                                                   | ۲   |
| <b>(* •</b> | کفارہ یا دم کہاں دینا ضروری ہے؟                                                    | IF. |
| ۲           | دم جنابیت کی ادا گئی عدو در رم میں ضرور کی ہے                                      | ۱۲۳ |
| ۳۳          | عج کاتر یا فی کبان کی جائے؟                                                        | ۱۵  |
| ٣٣          | منیٰ کی قربا نیوں کا کوشت اور چیڑ وقائل استعال بنانے کی اسلیم                      | 14  |
| ۵۳          | مدرجه مجبوری خواتین کے لئے بھالت ٹیش طواف زیارت کا تھم                             | 12  |
| ۳٦          | کیا بھالت مجبوری ری بقر یا نی اور حلق کے درمیان کی ترتیب سا قطاعو جائے گی؟         | IΛ  |
| ۵۰          | عمرہ میں یا لقصر کرانے کی مقداد (سرکے ایک طرف کا یا ل کٹانا درست میں)              | 14  |
| ۵۳          | اَگرکوئی شخص ارکان جج کی ادائے کی سے بعد حلق وقصر نہ کرانا ہو؟                     | ۳.  |

| ۵۳   | يحالت احرام بنيان ياسلى موتى عادر سننية كأتهم                | ۱۳۱       |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۳   | ارکان چی <u>و منے ای</u> ر تبیب میں نقط بمہونا خیرکا تھم     | ۲۲        |
| ۵۵   | یحالت اثر ام خون ن <u>کلنے ہے ک</u> یا دم واجب ہوگا؟         | <b>""</b> |
| ۵۵   | قر ان کے جج کا احرام با عرصے کے لئے عمرہ کمیا                | ۳۴        |
| ۵۵   | عمر ہ کے احرام کی جاور کا گفن میں استعمال                    | ۵٦        |
|      |                                                              |           |
| ۵۷   | باب الحج عن الغير                                            |           |
| ۵۵   | عج بدل کے لئے آ مر کے نفتہ اور اس کے وطن ہے جانا ضروری ہے؟   | I         |
| ۵٩   | حجمید لیکرنے والا آ مرکی اجازت کے ہفیرتمتع کرسکتا ہے انہیں؟  | ٣         |
| 41   | عجم پر <b>ل</b> میں کس کی الر ف ہے گی کا نیت کر ہے؟          | r"        |
| 41   | عجمید <b>ل</b> کرنے والا <b>ٹا</b> رن جنابیت کس طرح اوا کرے؟ | ۴         |
| ٦٢   | حجمید لیکرنے والائس عج کا احرا مہا ہدھے؟                     | ۵         |
| ٦٢   | حجيد ليكرنے والا احرام كبال ہے يا عربے؟                      | Y         |
| 45   | جس نے جج ٹیس کیا ہی کا جج ول کرنا                            | ۷         |
| 414  | سعودی ہے جج بدل کمنا                                         | ۸         |
|      |                                                              |           |
| 40   | كتاب المكاح                                                  |           |
| 44   | آپ عَلِيْنَ ﴾ پيلے لکاح کا طريقہ                             | 1         |
| 72   | ایجاب وتبول کی ایک خاص صورت                                  | ۲         |
| 44   | صرف بیوی کے بیان پرتغریق کا تھم                              | r"        |
| ΔĽ   | دومرى ما دى سے قانو نارو كنے كاكيا مقصد ہے                   | ٣         |
| ۷۲   | شوم کے کم کے اصورت ہے؟                                       | ۵         |
| ۵ کے | ا تکارج ہے قبل لڑ کا لڑ کی کے لئے ایک دوسر ہے کو دیکھنا      | Y         |
| ۲۲.  | نصر الی اور بجودی اثر کیوں ہے تکاح کمیا اور اس کا تکاح پڑھلا | ۷         |
| 22   | المُل كمَّاب عورتوں ہے لگاح                                  | ۸         |
| 22   | دین سحا ملات میں بیوی کی سعبیہ کا تھم                        | 4,        |
| 22   | بالم الشداو لا ذكو مارينه كائتكم                             | 1 •       |
| 22   | متعه کا حکم شرعی                                             | П         |

| 22           | میلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری مثا دی کرنے ہے دوسری بیوی ستحق وراشت موگی یا نیمیں ؟  | ייןו        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۸٠           | مثا د <b>ي کے موقع برعورت کا گیت گانا یا نقم ب</b> وها                                 | IL.         |
| ۸۲           | قر آن کریم کی علوت ہے روکنے والے اور اس کی بے ترخی کرنے والے شوہر کے ساتھو بیوی کاسلوک | ۱۳          |
| ۸۳           | مباشرت ہے تبل و کیمہ                                                                   | IΔ          |
| ۸۳           | سٹا دی ویا رات میں شرکت کاشری تھم                                                      | 14          |
| ۸۵           | لا زی رجسٹر میشن نکاح کا شرع تھم                                                       | 12          |
| ۸۷           | یا قابل مجامعت لڑکی ہے تکاح کا تھم                                                     | IΛ          |
| ΛΛ           | بلا اجا زت تکاح بو الورلز کی رخصت بو کرسسرا <b>ل چکی گئی تو نمیا تکاح بوگیا</b> ؟      | 14          |
| 4.           | لڑ کا اورلڑ کی کے بالغ ہونے کی ٹمر کمیاہے؟                                             | <b>[* •</b> |
| 4.4          | بالغیرہونے کے بعد نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضرور <b>ی ت</b> یں ہے                       | ויין        |
| 41           | لڑکے نے کہامٹس نے تم ہے ٹکاح کر لمیالڑ کی نے کہا مجھے منظور ہے تو کیا ٹکاح ہوگیا ؟     | ٣٣          |
| 4,1          | گاے میچ ہونے کے لئے سر کا دی کاغذات میں امد راج ضروری فیس ہے                           | ۳۳          |
| ٩٣           | بیوی کا بیر کہنا کہ مسئلہ ملا وُس کا ڈھونگ ہے ہے تھا ہے رکوئی امر فیش پڑھے             | ۳۳          |
| 44           | بالفدكي اجازت كيهنير لكاح                                                              | ۵۳          |
| ٩٣           | زانبهِ کونگاح میں رکھ سکتا ہے انہیں ؟<br>زانبہ کونگاح میں رکھ سکتا ہے انہیں ؟          | ٢٦          |
| ٩٣٠          | عمر درا ذعورت سے لگاح<br>ص                                                             | ۲۷          |
| øl.          | خلوت میجوے پہلے طان <b>ق</b> دے کر پھر آئیے دوز کے اند رٹھاج کر کہا میچے مولانویس؟     | ŗΛ          |
| 40           | مسمکسی کو گھن بیٹی کہنے ہے معین ہند ہوگی اور لگاج اس ہے درست ہو گا                     | <b>ኮ</b> ጳ  |
| 44           | حاملہ اِ کما ہے ٹکاح بورا <b>س کے پڑھانے والے کا تھم</b>                               | F" •        |
| 44           | ۔ حاملہ اِ اُنیا ہے ٹکاح وربچہ کے نسب ہے تعلق<br>م                                     | <b>F</b> ″I |
| 44           | جس انژگی نے کسی غیر مسلم لڑ کے ہے۔ شا دی کر بی ہواس ہے تعلق رکھنا                      | ۲۳          |
| 1 • •        | یوہ نما لی ہے تکاح کما<br>س                                                            | ш, ш,       |
| 1 • •        | مسلم لڑکی نے غیرمسلم لڑ کے ہے تکاح کیا تو تکاح اور اولا دکا تھم                        | ۳۳          |
| 1+1          | یو <b>ی ک</b> لا کا تاح اپیلاکی ہے                                                     | ۳۵          |
| 1+1          | مطلقہ اِ کئے ہے آتا ح<br>۔ ۔                                                           | ۳ň          |
| ۲ <b>۰</b> ۳ | مرحوم بھائی کی زیوہ ہے تکاح<br>میں سے ب                                                | ۳۷          |
| I • [*       | رو سکے بھائی کا دونگی بہنوں ہے <b>ت</b> اح                                             | ľΛ          |
| I • [*       | مزنب <sub>ہ</sub> کی بک <b>ن</b> ہے لگاح                                               | r*4         |

| 1 4 [7]       | عیسائی مجسنریٹ کے کرائے ہوئے لگائے کی شرعی حیثیت                                            | j* •          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1• ∆          | بیوی کے مرنے کے فوراً بعددوسرا لگاح کما                                                     | ۲۱            |
| 144           | محتد قا الطهر مطلقہ کے لگاح تا فی کے لئے جواز کی ایک صورت                                   | ۳۳            |
| 144           | شوہر کے مرمذ ہونے ہے لگاح فتنح ہو گمیا                                                      | ſ" <b>r</b> " |
| 1•Λ           | مطلقہ مورت ہے لگاح                                                                          | ٣٣            |
| II •          | منکوحة المحير سے ثکاح                                                                       | 70            |
| III           | دومر سے کی بیوی ہے تکا ح                                                                    | ۲٦            |
| Ш             | زوجه غائب کی عورت کا ٹکاح دوسر کی جگہ کہا ہے جو گا؟                                         | ۴۷            |
| ווי           | بالغد کا اپنی مرضی ہے سکے ہو کے گناح نیز طلاق <b>ی ا</b> مدیر جمراً نشان انگوشا لینے کا تھم | ۳۸            |
| п∆            | باب المحومات                                                                                |               |
| ПΔ            | بیوی کے کم بھی ہونے کی وجہ ہے سالی ہے لکا ج جائز ہے اِنہیں                                  | I             |
| пч            | بیوی اور اس کی مال کورکھنا                                                                  | ۲             |
| пя            | یوی کوطلاق دیے یا اس کے انتقال کرجانے کے بعد اس کی مکن سے ٹکاح                              | r             |
| IIZ           | دومر سے کی مطلقہ سے اپنیر عدت کذارے لگاح                                                    | ٣             |
| ПА            | شوہ کے اٹھا ل کے بعد بیوہ کا تین ماہ کے بعد ٹکاح کر دینا                                    | ۵             |
| ПА            | سوتیلی خالدے تکاح                                                                           | ۲             |
| 114           | شوہر کومر دہ بٹلا کر ٹھاح کر لیہا                                                           | ۷             |
| F 4           | مفقو والخبر کی بیوی ہے تکاح                                                                 | ۸             |
| ויין          | ما <b>ئ</b> ے۔ ٹٹاح                                                                         | ٩             |
| ו גין.        | باب حرمة الصاهرة                                                                            |               |
| ı me.         | حرمت مصامرت کی ایک صورت                                                                     | 1             |
| ነ <b>ም</b> ር" | شہوت کے ساتھ دو جا رسال کی پگی کو چھونے ہے حرمت مصابیرے تا بہت میں ہو تی                    | ۲             |
| IF &          | بيوكا خسر برناكى تبهت لگانے ہے حسنہ صابرت تا بت ہوتی ہے آئیں؟                               | ٣             |
| 144           | مزنيه کالا کی ہے تکا ح                                                                      | ٣             |
| ! <b>r</b> ∠  | باب الرضاعة                                                                                 |               |

|             | و و المام و |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 172         | رضائی بھن ہے تکاح کرنے ہے متعلق تھم شرعی                                                            | I  |
| IγA         | شیوت رضاعت کے لئے نتماعورتوں کی شہادت                                                               | ٣  |
| 174         | عودت کی شہادت برحرمت رضاعت کاشر کی تکم                                                              | ٣  |
| I[""+       | يوكي كا دور هديا                                                                                    | ٣  |
| I pri e     | بیو <b>ی</b> کا دور ھینے ہے ترمت رضا عت تا برت میں ہو تی ہے                                         | ۵  |
| <b> </b> "  | دود ھائل دواملا کر ہلانے ہے رضاعت کا تھم                                                            | r. |
| ۲۳۳         | رضاعت ہے محلق                                                                                       | 4  |
|             |                                                                                                     |    |
| IL.,L.,     | باب الأولياء والأكفاء                                                                               |    |
| ILL.        | والدكے ماموں كے لئے ما بالشركا ثقاح كرما                                                            | 1  |
| יודייוי     | و الدنے نا بالنہ کا ٹکاح کردیا توبعد ہلوغ اس کوخیار بلوغ ٹیس ملے گا                                 | ٣  |
| السالي      | والدکے لئے نا بالغائز کی کا چرا گناج کمنا                                                           | ٣  |
| IT' A       | با بالشالا کی کا ٹکاح اس کے والد کی اجا زت کے بخیر کریا                                             | ٣  |
| ITZ         | (عدم کفوکی بنیا دیر نشخ ثکاح) کفوکی تعریف                                                           | ۵  |
| IT'Z        | حرلي النسل وغيرعرلي النسل مين كقوكا مسئله                                                           | ۲  |
| IF"A        | لاُ کی نے نجر کھویٹس ٹکاح کرنمیاتو کمیانکلم ہے؟                                                     | ۷  |
| الإلا       | لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نجر کھو میں ٹکاح کرنا                                                  | Λ  |
| الالا       | را جودت، شيخ صد يقي كا كفونيس                                                                       | ٩  |
|             |                                                                                                     |    |
| ነሮ <b>ል</b> | باب المهر والجهاز                                                                                   |    |
| IM &        | ادائے میر میں کس وقت کے سکہ کا اعتبار ہوگا؟                                                         | 1  |
| IMZ         | مهر کی ا دا گئی میں سمس سکہ کا اعتبار ہو گا؟                                                        | ۲  |
| በኛ ዳ        | مهر میں انشرقی ہے کہا                                                                               | Γ' |
| 1∆ •        | زوجین کے درمیان مہر میں اختلاف ہوتومہر کتناو اجب ہوگا، نیزمہر تشر کی گئتیل                          | ۴. |
| ΙΔΙ         | جنابت کانٹسل نہکرنے کی وجہ ہے کیا عودت مر دیرحرام ہوجاتی ہےاوراس کامپر مر دیرو اجب ہوتا ہے          | ۵  |
| ۲۵۲         | ہاشنز ہ <sup>م</sup> ورت اور ا <b>س</b> کے مہر وغیر ہ کا تھم                                        | ۲  |
| IAM         | وسعت بذائكرمهرمقر دكردينا                                                                           | ۷  |
| IDT         | شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے مہر کا تکم                                                              | ۸  |
|             | ·                                                                                                   |    |

| ۱۵۳   | مهرے متعلق مختلف فتم کے سوالات                                                                                | ٩   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IA4   | جبيز كانثرى تقم                                                                                               | 1•  |
| 164   | شربیت یا جہالت میں بیان کر دہ احادیث ہے استدلا ل                                                              | II  |
| 144   | لا کی والوں ہے تا دی میں سمجھ لیما جائز میں                                                                   | ۳۱  |
| 104   | رامان چیز کے ضیاع کے بعدمطالبہ                                                                                | II" |
|       |                                                                                                               |     |
| 109   | باب المعاشرة بالمعروف                                                                                         |     |
| 164   | یا کی ونایا کی کا خیال نه دیکھےوالی بیوی کے ساتھ میرنا ؤ                                                      | I   |
| 144   | نافر مان بیوی کی اصلاح کاطریشه                                                                                | ٣   |
|       |                                                                                                               |     |
| H     | كاب الطلاق                                                                                                    |     |
| 1,444 | ڪلا <b>ق</b> دينے کا حق صر فسيم د کو ہے مورت کو گيس<br>م                                                      | Γ"  |
| 14/4  | محض د <b>ل میں طلاق دیے ہے طلاق و اقع نہیں ہو</b> تی                                                          | ٣   |
| 1414  | یوی کے سامنے طان ق کھی کردیے سے طان ق میں میٹ تی                                                              | ۵   |
| 144   | ڪلا <b>ق</b> د معادوں ڪھنے سے ڪلا <b>ق</b> ريش پڑتي                                                           | Y   |
| NZ.   | ایک مجلس کی تین طاذ ق کے سلسلہ میں احوا کیا واسلا مک دیسر جھے شٹر کی جانب ہے منعقد بمینا دیے فیصلہ برمحا تھے۔ | ۷   |
| IΔf   | ايك مجلس كي تين طلا <b>ق</b>                                                                                  | Λ   |
| IAA   | سواہوں کے سامنے تین خلاق وی تو کمیاتھم ہے؟                                                                    | ٩   |
| PAL   | تین طلاق دینے والے پر مالی جمہ مانہ اور اس کی تعزیر کا تھم                                                    | 1•  |
| 141   | ڪان <b>ق</b> دينے نہر مان جمہ مانہ ليما                                                                       | II  |
| IAM   | ظاہ ق <u>ے کے</u> بعد دوسری ٹا دی                                                                             | ۲۳  |
| iAj*  | ڪلا ڦٽره کا تھم                                                                                               | IL. |
| ١٩١٣  | بيوي ہے صرف ايک، دو، تمن کہتا                                                                                 | ۲۱۳ |
| 140   | میری طرف سے طلاق ہے اورنا زندگی حرام ہے کتنی طلاق پڑی ک                                                       | 10  |
| 14.4  | شویر خلاق کا منکر ہو اور کو اہ خلاق تی کی کوائل دیں                                                           | Н   |
| 18.2  | سٹا دی معظور ہے طان ق دے دیا سمبنے طان ق                                                                      | IZ  |
| 199   | مطالبه ظلاق تربر و بسادی ، و بسادی کهتا                                                                       | IΛ  |
| 1 44  | « خيا بيت كالشخ لكاح معتبر بيم إفهين ؟                                                                        | 14  |
|       |                                                                                                               |     |

| r            | عدالت كي تغريق كاتهم                                                            | ۴ ۴           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>™</b> • I | طان <b>ق ا</b> مدیر صرف و مخط کرنے سے طان ق بڑ کیا تھیں؟                        | וין           |
| r • r        | یان ونفقه اورکل زوجیت ادانه کرنے کی وجہ ہے گئاج نئے کرانا                       | 77            |
| [* • [**     | والدكيهم ادبرطاة قيا مهردة فخط كرنے سے طاۃ ق كاتھم                              | ۳۳.           |
| r • r        | بیوی کامیکه میں رہنا طاؤ <b> ق</b> کی ولیل فہیں                                 | ۳۱۳           |
| r • ۵        | يحالت مهل تغن طاؤ <b>ق</b> كاتشم                                                | ۵۲            |
| r• 1         | ظاۂ <b>ق</b> کے بعد عدت واجب ہے                                                 | ۲٦            |
| r• Z         | والدين كاطلاق دييني اصرار                                                       | ۲۷            |
| Γ • Λ        | بیوی کے لئے شوہر سے طاہ ق کا مطالبہ کرنا                                        | ۲۸            |
| r • q        | زبر دی خلاق <b>ی ا</b> مه برد هخط کرانے ہے خلاق <b>ی</b> پڑتی ہے آئیں ؟         | μď            |
| * *          | کیا حا است چینش میں وطی کرنے ہے عورت پر طلا <b>قرو اتع</b> ہو جاتی ہے؟          | ۳.            |
| אוץ          | نا با لغ کی خلان <b>ت</b> کا تھم                                                | ۳۱            |
| *   T"       | تم کوطان ق دیے، چھوڑ دیے ، چھوڑ دیے کہنے کتنی طان ق پڑی ؟                       | <b>r</b> ″ r  |
| ال ال        | بذ رایبہ آخریر وقوع طلاق کے لئے کیا کواہ کا ہونا ضروری ہے                       | ш.            |
| <b>ار ال</b> | یا جائز جعلتی کے شبہ کی وحبہ سے طلاق دیے اور بچہ کے نسب ویر ورش ہے متعلق        | ۳۳            |
| ۲۱۳          | يحالت فصرطاذ ق جندبا ركينه كاحكم                                                | ۳۵            |
| ۲۱۷          | شوہر کا'' جھ کوخلان <b> ق</b> ِ دیا''تین با رکہتا                               | ٣٦            |
| MIA          | وومرتبيطان ق ديے کے بعد منہ بند کردیے ہے گئی طان ق بڑی ؟                        | ۳۷            |
| MIN          | بیوی نے طان <b>ق ا منج</b> س کمیا جب بھی طان ق پڑ گئی                           | ľΛ            |
| <b>* 77</b>  | ظاہ <b>تی ا</b> مدوصول نہ کرنے یا و اپس آ جانے کے یا وجود طلاق پڑ جاتی ہے       | L.d           |
| ۱۳۲۱         | شوم کا طلاق دے چکا ہوں لکھنا                                                    | ۴ ۳۱          |
| ۱۳۳۱         | دوسر ہے ہے طان ق کھسوانے ہے بھی طان ق پڑھاتی ہے                                 | ا۳۱           |
| 777          | طاۂ <b>تیا</b> مہر چبراً انگوٹھانٹا ن لینے سے طاۂ <b>تنہی</b> ں ہڑتی            | ۳۳            |
| <b>LLL</b>   | حَمْمَ كِما جِنْدَا رَكِمَخِ عَطْلًا <b>قَ بِهِ كِيانُوس</b> ؟                  | ſ" <b>r</b> " |
| ۳۳۳          | ا تو آ زاد ہے، آ زاد ہے، تھے طان <b>ق ہے گ</b> ان <b>ق کہنے کا</b> گھم          | ۳۳            |
| rr0          | شوہ کا کہتا'' فارڈ طی لے جاؤ'' اس سے طاۂ ق کا حکم                               | ۵۲            |
| ٢٣٦          | میں تم کو رکھوں تو ماں کو رکھوں یا بیٹی کو رکھوں سرنے سے طلا <b>ق تبی</b> ں پڑی | ۲٦            |
| rr∠          | معت حلالہ کے لئے شوہر نالی کا وفی کریا ضروری ہے                                 | ٣٧            |
|              |                                                                                 |               |

| ۲۲۸                | شوہر کا جہاں تبہا ری مرضی موا پنیاڑ کی کا لگاح کر دوکہتا                                 | ۳۸           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rr4                | حلاله كاطريقه                                                                            | <b>ሰ</b> ላ ዓ |
| <b>~</b> ~ 4       | ایک دوقین کہتے ہیں، جواب دے دیا ہے کون کا طلاق کی پڑئی؟                                  | ۵۰           |
| rr*•               | شوہر کا کہنا ہے آ ز اوکر دوں گا، کہا، کوا ہان آ زاد کر دیا بیان کرتے ہیں، تو کما تھم ہے؟ | ۵۱           |
| ML,1               | شوہر کا زن وشوئی کے تعلقات نہ رکھنا کہنا                                                 | ۵۳           |
| rr~r               | زوجین میں یا انفاقی کیوجہ ہے خلاق <b>ت می</b> ں پڑی                                      | ۵۳           |
| rr r               | عد الت ہے خود مختاری حاصل کرنا                                                           | ۵۳           |
| רר' ר'             | میر اتم ہے کوئی واسط نہیں ہے کہنے ہے طلاق                                                | ۵۵           |
| ۳۳۳                | یوی کوش نے تم کوچھوڑ دی تومیر سے کا م کی خیس کہتا                                        | ۲۵           |
| rra                | كياحذامكي وحبب حق حضانت ما قطعونا حائية                                                  | ۵۷           |
|                    |                                                                                          |              |
| rr'2               | باب نعليق الطلاق                                                                         |              |
| rr'2               | شوہر کا ایک ٹیس تین طلاق، طلاق مطلاق کا مسلامات                                          | I            |
| rr'A               | شوہر کا ایک دو تین طاذ قی ہو جھے پر اگر بیوی ہیر ہے گھر آ ئے، کہتا                       | ٣            |
| rr4                | تعلین طاہ <b>ق</b> ے رجو <b>ئ سیم نہیں</b> ہے                                            | Γ.           |
| rr•                | مار نے برطاد <b>ق کومل</b> کرنا                                                          | ٣            |
| <mark>የ</mark> ሾ I | قر اما مدکی خلاف ورزی ہے کون کی خلاقی پڑھے گیا؟                                          | ۵            |
| rrr                | ز مانہ حال میں نگائی ہوئی شرط کو ہانتی پرمحمول کرنے کا تھم                               | Y            |
| r/~ r              | شوہر کا '' اگر تو میر ہے اور اللہ کے درمیان حجاب بنی ہے قتی کو خلاق ک' کہنا              | 2            |
| ۳۳۳                | اگرعیدین میں مصافحہ وسعا نقه بدعت ہوتو ہیو <b>ی کوتین خ</b> لاق <b>ت</b>                 | ۸            |
|                    |                                                                                          |              |
| rra                | باب الخلع                                                                                |              |
| ٣٣٩                | خلع میں زوجین کی رضا مندی ضروری ہے                                                       | I            |
| ٣٣٩                | بيوي كاخلع ما م <i>تجرير ك</i> منا                                                       | ٣            |
| ٣٣٦                | خون میں عارضہ کی وجہ ہے خلع لیما                                                         | ٣            |
|                    |                                                                                          |              |
| <mark>የ</mark> ሶዳ  | با ب اللعان                                                                              |              |
| <sub>የ</sub> ነግ    | لعان کے <u>لئے</u> واد الاسلا مٹرط ہے                                                    | I            |
|                    | $I(\sigma)$                                                                              |              |

| ۱۵۳         | باب ثبوت النسب والنفقه                                                   |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| اهٔ۳        | نیا ہے پیداشدہ پی کانسب                                                  | I   |
| ۱۵۳         | نغقه مطلقہ کے بارے میں حکم شرعی                                          | ٣   |
| r00         | مطلقة كونغة كرب تك مليكا؟                                                | ٣   |
| ran         | منکوکر کابچہ اس کے شوہر کا ہو گا                                         | ٣   |
| ۲۵۹         | جنات كالسلمانب                                                           | ۵   |
|             |                                                                          |     |
| 1F M        | كاب الوقف                                                                |     |
| r4m         | موقو فی جا مکا اڈکل الا ولا دیکے وقف کوشتم کر کے تقسیم کرنا درست نہیں ہے | 1   |
| ግዮግ         | واتف کے شرط کی رمانیت ضرور کی ہے                                         | ۳   |
| <b>"11"</b> | وقفَ عَلَى الأولا دَى كما نُوعيت ہے؟                                     | Ľ,  |
| r r r       | بحوبال كيعض اوقا فكاشرى تطم                                              | ٣   |
| ۸۴ŋ         | ٹونگ کے ایک و تف کا شرع تھم                                              | ۵   |
| ۴۷.         | مال حرام ہے خرید کی ہوئی اشیا بکا وتف کرنا                               | ۲   |
| ۳۷۳         | و تف کے لئے تحریر ضروری تیں ، وقف زبا تی بھی ہوجا تا ہے                  | ۷   |
| ۲۷۲         | مشتر ک جا مکه اد کاوقف                                                   | ۸   |
| ۲۷۲         | زبا کی وقف کے بعد خرع کے بیچنے کے لئے وصیت نا مہاکھیا                    | ۹,  |
| ۳۷۳         | سوقو فدزيين كىڅر مدوفر وخت جا ترخيس                                      | 14  |
| ٢٧٦         | مرض الموت کاوتف وصیت کے تھم میں ہے                                       | II  |
| ۲۷۸         | موقو فہ زئین ﷺ کراس کی قیمت ہے دومری زئین خرید یا                        | ۱۳  |
| ۲۷۸         | مشتر کہ ذیکن ہے بلااجا زے تشریک زیکن وقف کرنا                            | IL. |
| rza         | موقوفدار اپنی کو بہر کرنا جا ترخیس ہے                                    | ۱۳  |
| 7.4.7       | شرائط واقف کے خلاف مل                                                    | IΔ  |
| ΓΛΓ΄        | خائن کی آخر بیف اور ا <b>س</b> کا تھم                                    | 14  |
| r           | شب قدر میں شیرین کی تقسیم اور اس پر اوقا ف کی آمد کی صرف کرنا            | 12  |
| r ለ፫        | مسلم اوقا ف بورڈ کی آمد نی عیدگا ہرخر ہے کریا                            | IΛ  |
| ۵۸۲         | معندورکامتولی رمهنا                                                      | 14. |
|             |                                                                          |     |

| MAZ            | باب ما يتعلق بأحكام المساجد                                                                        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۸۷            | مىچدىكے لاؤڈ اسپيكرے كمشعہ ەچيز وں كا اعلان كيسا ہے؟                                               | I          |
| raa            | ا مام کومسجد کی آید فی ہے لیا م رفصت کی تخو اہ دینا کیسا ہے؟                                       | ٣          |
| ۲۸۸            | صدقہ، زکو ۃ، جڑ ھاوے جُ انتال وغیرہ کی رقم معجد میں لگایا اور لگ جائے تو کم اتھم ہے؟               | r'         |
| 744            | عبر کی قلت کی بنامر خا ریح از مسجد افتذ اءکرنے کا تھم شرعی                                         | ٣          |
| μAι            | سود لینے، جاید ادکی تصویر بنانے اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والے کاروپیے مجد کی تعمیر میں لگایا کیساہے؟ | ۵          |
| <b>ተ ላ</b> ተ   | مهجد کامکان ایسے قصاب کو کرایہ ہر دینا جو څنزیر وغیرہ کائے                                         | r          |
| <b>የ ቁ</b> ኖ   | اگر مىچدكى زين بركسى نے تلطى ہے گھر تقمير كرنيا تو كياتھم ہے؟                                      | ۷          |
| ۳ ۹۳           | معجد میں داخل ہوتے وقت سلام کمیا کیساہے؟                                                           | ۸          |
| <b>1940</b>    | سمحى كاسكان وغير فآو ژكر چيرامسج تعمير كميا                                                        | ٩          |
| <b>F84</b>     | غيرسلم كي رقم مىجد مين لگانا                                                                       | 1•         |
| <b>P 44</b>    | كافر كا روپيه متجديل لگانا اوراس كوايصال فواب كرنا                                                 | II         |
| r 44           | مسجد کی حیست پر اما م کے لئے کمرہ ہولا جائز قبیس                                                   | ۳۱         |
| <u>የ</u> ዓለ    | مىجدىيا مەدىسەكى دقم شيئر زايل لگانا از دو ئےشر ئے درست ہے یانچیں ؟                                | IL.        |
| raa            | مساحید میں قبقے وغیر ملگا ما شرکی افتط نظر ہے درست ہے آئیں ؟                                       | الم        |
| ۳۹۹            | زیا دہ متحکم معجد بنانے کے لئے معجد کاشہید کمیا                                                    | 10         |
| ۲۹۹            | متجد کو دوسری جگشتال کرما                                                                          | 14         |
| ["**           | شہید شدہ مجد کے ملبوں کوٹر وحت کمنا                                                                | 1 <u>८</u> |
| ["" + I        | احكام المساعيد بے متعلق اہم مغصل فتو کل                                                            | IΛ         |
| r" • Δ         | معجد میں بینیٹ کا استعمال کرمانشر عاکیسا ہے؟                                                       | 14         |
| r″ • ∆         | محراب ہے کیا مراد ہے؟                                                                              | ۴ ۴        |
| <b>™•</b> 4    | غيرسكم كاجتده مجدمين لكانته كالتقم                                                                 | ויין       |
| ۲•۳            | ہجالت کفر کمایا ہو اپییہ اوراس کامنچہ ویدرسہ میں صرف کریا کیسا ہے؟                                 | ۲۲         |
| F″ • A         | غیرمسلم کا روپیه مسجد میں لگانا                                                                    | ۳۳′        |
| <b>Γ</b> ″ • Λ | خادم مسجد کے لئے موقو فرزنگن کی آمد تی امام و معلم پر صرف کرنا                                     | ۳۴         |
| <b>Γ</b> ″ • Λ | مجد کی زنگن غیرمسلم کے ہاتھ فر وخت کرنا                                                            | ۵۲         |
| [" l*          | مىجدىكى موقو فدز ئىن كاتبا دلىه<br>ص                                                               | ٢٩         |
| [""   •        | معجد کے لئے زیمن وقف کرنے کی وصیت کی تو کیا اس ہے رجو عصیح ہے                                      | ۲۷         |

| L. 11                   | منجد موتو فه يوني ہے المملوكہ؟                                                       | ۲۸          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>L</b> .11            | احاطہ میجد میں امام کے لئے حجر ہ بنانا جائز قبیس ہے                                  | ۳٩          |
| L., I L.                | متجد کی بر الی لکزی کلفر و محت کمیا                                                  | r" •        |
| <b>F</b> **1 <b>F</b> * | مىجدىكامتولى كون موگا؟                                                               | اسا         |
| L. IL.                  | مىجدى آيد فى مدرسه يا دومر ئے گاؤں كى مىجدىر مىرف كرنا                               | ٣٣          |
| m là                    | متولی کامسجد میں جندہ کرنے ہے رو کنا                                                 | ٣٣          |
| rπa                     | محكمه كئ اجازت كيهغيرمسجد مين بحل كالهستعال                                          | ľ"í"        |
| حاد                     | اختلاف كي مام يوم عيد معيد كي تعمير                                                  | ďδ          |
| μΊΛ                     | بيجے اور بإ گلوں كامىجد ميں داخل ہونا                                                | ۲٦          |
| MIR                     | شرالی کوسجدے نکالناجائز ہے آئیں ؟                                                    | ۳۷          |
| <b>7</b> 114            | مىجد كے لئے وقف شدہ ڈول اور رئ كائھم                                                 | Γ'Λ         |
| <b>7</b> 74             | ا مام کے راحمہ مخت کادی                                                              | <b>7</b> 14 |
| <b>7</b> ′′′•           | لیک عکرجہاں سوسرال کے بعدر مکامات منہدم کردیئے جاتے ہوں و ہاں مسجد کا تھم            | ۴.          |
| <b>L</b> , L, L,        | مسجد کی آمد کی ہے امام کی آمدور فت کا کرامیوریٹا                                     | ا۳۱         |
| <b>"""</b>              | امام کے اشتہ وغیرہ کالقم معجد کی آمد فی ہے                                           | ۳۳          |
| <b>L</b> , L, L,        | معجد کی آمد فی ہے انسام دینا                                                         | ٣٣          |
| <b>L. L.</b>            | مساحید شک نا جج کا دسوال حصر لگانا                                                   | ۳۳          |
| ۵۳۳                     | عیدگاہ کے لئے وقف شدہ زیکن کامسر ف                                                   | ۵۳          |
| ۵۳۳                     | معجد بنانے کے لئے بیٹک ہے سودی قرض لینا                                              | ۲٦          |
| ۲۲۳                     | معجد کی تغییر کے لئے سو د کی قرض لیما کیسا ہے؟                                       | ۲۷          |
| ۳۲۷                     | متجدے متصل ملحن کا تکم                                                               | ۴۸          |
| ۲۳۷                     | متجدگی آید فی ہے متجد کے جمام کی کلزی جلدا کیسا ہے؟                                  | <b>ሶ</b> ጳ  |
| ሮዮላ                     | مىجدى آيد فى دومر سے كاسوں برخرى كرما كيسا ہے؟                                       | ۵۰          |
| L., L., +               | توسیج کی فرض ہے معجدے متصل قبرستان اور مجرہ کو معجد میں مثا ال کمیاجا سکتا ہے انہیں؟ | ۵۱          |
| المال                   | مال حرام ہے بنی ہوئی مسجد کا تھم                                                     | ۲۵          |
| ۲۳۲                     | منجد کی آمد کی کو دوسر مسکار شریش فرین کمیا درست بسیافین ؟                           | ۵۳          |
| L.L.L.                  | خصب شدہ زیکن میں میچدینا نے اورنما زیڑھ ھنے کا تھم                                   | ۵۳          |
| mm m                    | مىجەيلىن تكاخ كاسېراپۇھىتا                                                           | ۵۵          |
|                         |                                                                                      |             |

|                                                            | چھوٹے محکہ میں دومسجد کی بنریا  دؤالی تو کمیاتھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΔY                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ٣٣١                                                        | صحن مسجد مين وفعو خانه كانتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۷                          |
| mm 4                                                       | مسجد کا سرا مان منتقل کمیا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۸                          |
| rrz                                                        | مسجد ملس استثجا ضائد بينانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵٩                          |
| ۳۳۸                                                        | جہاں انتخاضا نہ بنا نے ہے مسجد کی بے حرکتی ہو، و ہیں انتخاضا نہ بنانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4•                          |
| LL.V                                                       | مسجد کی اربنٹ مدرسہ میں یا مدرسہ کی مسجد میں گئے آق کمیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41                          |
| mm4                                                        | مسجد مثل دي موتی چیز بی والیس لیدیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٢                          |
| <b>[</b> "[" •                                             | دوسری معبد کی تعمیر کے بعد پر انی معبد کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.                         |
| <b>[</b> "[" •                                             | مسجد کے محمل کے کچھے حصہ ہر مسجد کی آئد نی کی خاطر دوکان کی تھیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Яľ                          |
| المالي                                                     | مسجد کے جندہ ہے دو کان واستخبا خانہ کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٩Þ                          |
| الماس                                                      | ایک سنوی موقوفه زنین سے تعلق استفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                          |
| ሞኖኖ                                                        | مسجد کی سابق عمارت گر اکر دوسر کی عبد میزنتمبیر کا تقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42                          |
| <b>፫</b> ሺላ                                                | نا بها کومنجد کاسفیرینا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AF                          |
| <mark>ሞ</mark> ሮ ሃ                                         | مسجد طل ملا قبين درست فيس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <u>ም</u> /ግዳ                                               | با ب مايتعلق بأحكام المدار ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| mu a<br>mu a                                               | با ب ماینعلق بأحکام المداد می<br>ذکو ةوصدقهٌ تطرکی قم بخیره لیرشملیک مدرسه کی تخواه اِلقیروغیره ش صرف کرنا جائز قبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                           |
|                                                            | ذکو ةوصدقه کطر کی افخم بغیر حیارتملیک مدرسه کی تخواه ایقمیر و غیره شن صرف کرنا جائز نبین<br>فر اہمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میڈ عمل اور اس کا تھم شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l<br>F                      |
| mm 4                                                       | ز کو ةوصدة ."نطر کی قم بغیر حیله تملیک مدرسه کی تخواه <b>یا تغی</b> ر وغیر ه مین صرف کرما جائز نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ו<br>יי<br>יי               |
| ۳۲۹<br>۳۵۰                                                 | ذکو ةوصدة پخطری الم بغیر حیار تسلیک مدرسه کی تخواه ایقیر و نجره مین میرف کرما جائز نبین<br>فر ابهی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میوشکل اور اس کا تھم تمرعی<br>مدرسہ کیا مہم و توفہ ذیکن پرعیدگاہ، مہداور طبخ بنانا<br>سفیر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول تمدہ قم میں تصرف کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| гга<br>га•<br>гаі                                          | ذکو قوصد قد تطرکی رقم بغیر حیارتمالیک مدرسه کی تخواه ایستمبر و غیره میں صرف کرنا جائز نہیں<br>فر اہمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک حید میڈ عمل اور اس کا تھم شرعی<br>مدرسہ کے باسم موقوفہ ذریان برعیدگاہ، مسجد اور طبخ بنا با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣                           |
| ття<br>та•<br>таі<br>тат                                   | ذکو ةوصدة پخطری الم بغیر حیار تسلیک مدرسه کی تخواه ایقیر و نجره مین میرف کرما جائز نبین<br>فر ابهی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میوشکل اور اس کا تھم تمرعی<br>مدرسہ کیا مہم و توفہ ذیکن پرعیدگاہ، مہداور طبخ بنانا<br>سفیر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول تمدہ قم میں تصرف کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                     | r<br>r                      |
| тт.<br>т.а.<br>т.а.<br>т.а.т<br>т.а.т                      | ذکو قاوصد قد تطری قم بغیر حیار تملیک مدرسد کی شخوا ها اتھیر و نجرہ شم صرف کرنا جائز تھیں<br>فر اہمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جو دیوشکل اور اس کا تھم شری<br>مدرسہ کے با مہم توقوفہ زشن پرعیدگاہ، ممجد اور طبخ بیٹا با<br>سفیر کے لئے ہتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ قم میں تصرف کرنے کا تھم<br>فر مأتی سامان لانے پر تینج لیٹا<br>مکانب اسلامیہ میں ذکو قاء صدیوہ الفطر اور چر مقربالی کی قم صرف کرنا ، نیز حیار تھا کی بہتر شکل<br>حیار تہا کی کہ بہتر طریقہ                                                                                 | ۳<br>۲<br>۵                 |
| TT 4 T 6 4 T 6 1 T 6 T T 6 6 T 6 6                         | ذکو قاوصد قد تطرکی اتم بغیر حیارتمالیک مدرسه کی تخوا ها تغییر و غیره شن مرف کرنا جائز نبین<br>فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جدیوشل اور اس کا تھم شری<br>مدرسہ کے باسم حقوقہ زشن پرعیدگاہ، مسجد اور طبخ بنا نا<br>سفیر کے لئے ہتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ رقم میں تصرف کرنے کا تھم<br>فریائش سامان لانے پرنفی لینا<br>سکا تب اسلامیہ میں ذکو قاء صدیور الفطر اور چرم تر یا تی کی قم صرف کرنا ، نیز حیار تھائیک کی پہترشکل                                                                                                                | ۳<br>۵<br>۲                 |
| TT 4 T 6 4 T 6 7 T 6 7 T 6 7 T 6 8 T 6 8                   | ذکو قوصد دیکھلر کی فیم جیم جیسے سملیک مدرسہ کی تخوا میا تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا جائز تھیں<br>فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میشل اور اس کا تھم شری<br>مدرسہ کے با مہم وقوفہ ذشان پر عیدگاہ ، مبجد اور تطبخ بینا نا<br>سفیر کے لئے مہم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ فرقم میں تصرف کرنے کا تھم<br>فریائی سامان لانے پر تنجی لینا<br>مکا تب اسلامیہ میں ذکو ق صدوح الفطر اور چے متر یا ٹی کی فرقم صرف کرنا ، نیز حیار شملیک کی بہتر شکل<br>حیار شملیک کا بہتر طریقہ<br>الا وکس مدر تین کے با دے میں تھم شری                                  | r"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>" |
| TT 4 TA 1 TAT TAC TAC TAC TAC TAC                          | ذکو ةوصدة بخطری فم بغیر حله تملیک مدرسه کی تخواه یا تغییر وغیره شن مرف کرنا جائز قیمی افرانین کا خواه یا تغییر وغیره شن مرف کرنا جائز قیمی ایک جدید تال اوراس کا تخم شری مدرسه کی ایک جدید تال اوراس کا تخم شری مدرسه کیا مهم توقوفه زشن برعیدگاه ، مهجداو در طبخ بنانا مفیر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول شده فرق میں تصرف کرنے کا تخم فر مائی را مان لانے برنفع لینا مرکز برانی کی ایم مرف کرنا ، نیز حله شمایک کی بهتر شمل حلامی میں توقو الفطر اور چر مقر بالی کی وقم صرف کرنا ، نیز حله شمایک کی بهتر شمل حله شمای کا در میں تکم شری | г<br>6<br>1<br>2<br>л       |
| TT 4 T 6 4 T 6 7 T 6 7 T 6 8 T 6 9 T 6 9 T 6 9 T 6 9 T 6 9 | ذکو قوصد دیکھلر کی فیم جیم جیسے سملیک مدرسہ کی تخوا میا تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا جائز تھیں<br>فر ایمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جد میشل اور اس کا تھم شری<br>مدرسہ کے با مہم وقوفہ ذشان پر عیدگاہ ، مبجد اور تطبخ بینا نا<br>سفیر کے لئے مہم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ فرقم میں تصرف کرنے کا تھم<br>فریائی سامان لانے پر تنجی لینا<br>مکا تب اسلامیہ میں ذکو ق صدوح الفطر اور چے متر یا ٹی کی فرقم صرف کرنا ، نیز حیار شملیک کی بہتر شکل<br>حیار شملیک کا بہتر طریقہ<br>الا وکس مدر تین کے با دے میں تھم شری                                  | r″<br>β<br>1<br>2<br>Λ<br>4 |
| TT 9 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 | ذکو قوصد و تطرکی رقم بغیر حیارتملیک مدرسه کی تخوا هایقیر و غیره میں صرف کرنا جائز قبیل<br>فر انہی مالیات کے لئے اجرت کی ایک جور دوشکل اور اس کا تھم تشری<br>مدرسہ کے با مہم توفو فرزشن پرعیددگاہ، مبجد اور طبخ بنا نا<br>مغیر کے لئے بہتم کی اجازت کے بغیر وصول بشدہ رقم میں تصرف کرنے کا تھم<br>فر مائٹی سامان لانے پرنفع لینا<br>سکا تب اسلامیہ میں ذکو قا،صدی الفطر اور چہ مقربا کی کی قم صرف کرنا ، نیز حیار تملیک کی پہنڑ ممل<br>حیار تملیک کا پہنز طریق<br>الا وکس مدر تین کے بارے میں تھم شری                                          | r" 6 1 4 4 1 1 1            |

| 747           | سوقو فیمدرسه کا کیچھ حصہ پلیم خانہ کو دیے کا تھم                                | ١٣  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| m, Am,        | مدرسہ کے لئے وقف زیلن ٹیم مجدوعیدنگا ہ کی تغییر                                 | IJΥ |
| mya           | سغرا ئے مدادی کا تھم                                                            | 1.6 |
| m44           | بلا تعدی مدرسہ کی قم سفراء سے تم ہوجا ہے تو تم یا تھم ہے؟                       | 14  |
| MAV           | سفیرے مدرسہ کی رقم خم موجانے کا کیا تھم ہے؟                                     | 12  |
| F″∠ •         | مدراس ورکانت میں چرمقر یا فی خریج کرنے کا تھم                                   | IA  |
| ۳۷۱           | جس مدرسه بلس اسلامی کا م نه عواسی بلس جنده دینا                                 | 14  |
| ۳۷۲           | جماعت اسلای کے مدرسہ مٹس چندہ دیٹا                                              | r • |
| ۳4٣           | ىدرىسەكى موقو فەزىئان ئېر اسكول چانا نا                                         | ۱۳  |
| m Z å         | باب ماينعلق بأحكام المقابر                                                      |     |
| ۳۷۵           | منز وكرقبر ستان مل معجد كي توسيج كمرا                                           | I   |
| mz i          | قديم هنر وكرقبر ستان كيفثانات ختم كركيم معجدينانا                               | ٣   |
| ۳۷۸           | قبرستان کے پیڑیا ا <b>س</b> کی قیت کو معجد میں لگانا                            | r,  |
| ۳۷۸           | قبرستان کی زیمن پر دوکان کی تعمیر اور ا <b>س</b> کی آید فی کا تعم               | ۴   |
| mz a          | قبرستان بإمهجد کے روپیے کوتجا رہ میں لگانا                                      | ۵   |
| MZA           | قبر ستان کوآمد کی کے لئے استعالی کرنا                                           | Ч   |
| Γ'Λ•          | میت کی مذفین کے لئے قدیم قبروں کومنہدم کرنا                                     | ۷   |
| ĽVI           | ی <sub>د</sub> انی قبروں کے مثالا مات مٹ جانے ہر کمیا تھم ہے؟                   | ۸   |
| <b>F</b> 'A F | متولی کی اجازت کے بغیر موقو فی قبر ستان میں مقر فین                             | ٩   |
| r'Ar          | قبرستان کے ادوگرد کی زنگن مدرسہ میں ویٹا                                        | 1+  |
| ۳۸۳           | قبرستان کے در بحث کی آمد فی معجدومه دسر میں صرف کرنا                            | II  |
| <u>የ</u> "ለር" | مز اروغیرہ کے اسموقف شدہ ذینان اور اس کی آسد کی کومبحدیثیں لگایا جائز ہے آئیں ؟ | ١٣  |
| ۳۸۵           | متر و کر قبر ستان کی زیمن میں خربا ء کے لئے رکان بیانا                          | II. |
| MAN           | قبرستان کی موقو فیدز نکن برمد رسه یا امدادیتا کل کے لئے مکان کی تعمیر           | ۱۴  |
| ۲۸۷           | عورتوں <u>کے قبر</u> ستان جانے کا تھم<br>                                       | ۱۵  |
| ΓΆΛ           | چے مقربا کی کی قم ہے قبرستان کی چہار دیوار کی بیانا کیسا ہے؟                    | 14  |
| L, VV         | قبرستان شن آبا دی بسانا                                                         | 12  |

| mas.           | ير الى قبروں پر دوكان لگانا                                                                  | IA  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| m'A8           | قبرستان مي <i>ن فقيرون کو چ</i> اول دال دينا                                                 | 14  |
| <b>1</b> "A4   | ہیر جماعت کے لئے دیگا <sup>می</sup> مین کی مجبری قبول کمیا                                   | ۴ ۴ |
| P* 4.          | قبرستان کی زیمن فر و محت کمیا                                                                | ا۳  |
| F**41          | مز اد کی آید تی                                                                              | ٣٣  |
|                |                                                                                              |     |
| maa            | كاب الأيمان والعلور                                                                          |     |
| F194           | شراب نہ بینے کی تتم کھانے کے بعد شراب لی لینے کا تھم                                         | I   |
| M94            | منت کے روز وں کا حکم شرعی                                                                    | ٣   |
| may.           | منز دیے دوز ہکو بے داکرنے کی صورت                                                            | ٣   |
| P*44           | عمدتو ژینے کا کفارہ                                                                          | ٣   |
|                |                                                                                              |     |
| f*′ • 1        | با ب الحمو د                                                                                 |     |
| f* • 1         | محصی کی کمیاسز ایسے؟                                                                         | 1   |
| " •   "        | زما کی مز اُمِسِ مزنبیہ کے والدے معانی مانگئے ہے معافے میں ہوگی                              | ٣   |
| f* <b>+</b> f* | غيرتشر قاطريقه <sub>الإ</sub> ا يِي هوا مِمَن كَي <sup>َ</sup> كبيل                          | ۳   |
|                |                                                                                              |     |
| r*4            | كتاب المعاملات                                                                               |     |
| 1" • 4         | یر چوں کے معمے حل کر کے انعام لیزا کیسا ہے؟                                                  | 1   |
| (* • Λ         | شيئرز سيتعلق جندا شكالات                                                                     | ٣   |
| ۵۱۳            | ەندوستان مىل عقود فاسىرە كاتىم ، ئىز بەندوستان دارالحرب <u>سىم</u> ا دارالا <sup>م</sup> ن ؟ | Γ.  |
| ሮ <b>ኮ</b> ሮ   | دارالاسلام ودارالكفر كي تحقيق                                                                | ٣   |
| المات          | مرّ قبا تی منصوبوں میں شرکت کا تھم                                                           | ۵   |
| ٣٣٣            | محکمہ اقتصادیات ہے مدولینے کی بعض صورتوں کا شرعی تھم                                         | Y   |
| ሾሾ፤            | محکمیرَ اقتصادیات ہے مددلیما                                                                 | 2   |
| ۵۳۳            | مکی ترقی کی مرکا ری اسکیموں میں مسلمانوں کی شرکت                                             | ۸   |
| 70Z            | انعا م كاغلط لريته                                                                           | 4,  |
| ሮ ልላ           | حق تصنیف ہے تعلق سوال وجواب                                                                  | 1.  |
|                |                                                                                              |     |

| /* Y•            | شرکت کی مختلف صورتیکی اور ان کے احکام<br>شرکت کی مختلف صورتیکی اور ان کے احکام      | II                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  | ·                                                                                   |                        |
| <br>۳44          | - شرکت عمتان کے فساد کی وجو ہات<br>معمل مصر بریس کا سر مرد میں اس                   | ۱۳                     |
| W 44             | البعض شر کا حکا ایک شریک کو نگال دینا<br>ما روز                                     | IF"                    |
| ۲۲ ۳             | مال شرکت میں شرکا وکی اجازت کے بغیر تصرف<br>میں میں میں میں میں اور اس کے بغیر تصرف | Ιſ٣                    |
| ጠዛዳ              | ایک تمریک گوائ <b>ں</b> کی محنت کےصلہ میں <u>ط</u> ے شردہ حصہ ہے نیا دہ دینا        | IΔ                     |
| 1°4•             | شریک کا مال مشترک ہے جندہ دیناو دیگرتصر فات کا حکم                                  | 14                     |
| اک۳              | شریک کے اٹھا ل کے بعد اس کے حصر کا ما لک کون ہوگا؟                                  | 14                     |
| الكا             | غیرشر یک کاشر کا <i>ء کے لئے تخ</i> و اور کا م کمنا                                 | IA                     |
| اک۳              | ہونگ کی فر مدداری ایسے شریک کوریٹا جونفع زیا دہ دے                                  | 14                     |
| الام             | مال بورممل کے بغیرنض میں شرکت                                                       | ۳.                     |
| ۳۷۳              | کھیت کو پیداوار کے ایک تھائی حصہ کی شرط پر سیر اب کمنا                              | ויין                   |
| ۳۷۳              | مضا دیرت کے بعد ارباب بال مضاربین اور داس لمال میں اضافیکا تھم                      | ٣٣                     |
| ۳۷۸              | شرکاء میں کے مشریک کا ما <b>ل ش</b> رکت میں ہے میچھاہیے مصرف میں لانا               | ۳۳                     |
| ρ" <b>Λ</b> •    | كمينثن فكانثمر طائر مميني ملن شركت                                                  | ۳۴                     |
| ۴AI              | شرکت کی ایک خاص اسلیم                                                               | ۵۶                     |
| ሮልዮ              | چوری کے مال ہے قرض کی اوا گئی                                                       | ٢٦                     |
| ሮለሮ              | غيرسلم تمهتن شيئرز ليها                                                             | ۲۷                     |
| ሮላሮ              | مضا دیرت کی مختلف صورتش بوران کے احکام                                              | ۲۸                     |
| ۲۸۷              | مقر وض کاا دا گئے قرض کے وات اپنی فوش نے کچھوٹم زا مکریٹا                           | ۲٩                     |
| ሮላለ              | مشتر کہ کا روبا رہے تعلق ایک اہم فتر کی                                             | r" •                   |
| ሮለዓ              | تغشیم مشترک کا ایک خاص فیصله                                                        | ۳۱                     |
| /* <b>4</b> •    | بیٹے کی ملا زمت کی ٹم کا مالک میٹا ہے لیا ہے؟                                       | <b>F</b> *' <b>I</b> * |
| <b>ነ</b> ግ ጫ     | سودي كاروبا روالي فيكثري كاشيئر مولثر دبنيا                                         | ٣٣                     |
| <u>የ</u> " ዓ የ   | آلیکٹر کی ملا زم کی بیوہ کوٹیکٹر کیا ہے <u>ملنے والی آ</u> تم کا تھم                | ٣٣                     |
| 1718/71          | سدائجو کی اسکیم میں شرکت                                                            | ۵۳                     |
| <u>የ</u> "ዓ/"    | مستميني كانشيئر مولندربن كرنفع حاصل كربا                                            | ۲٦                     |
| الد فالد         | موجوده هندوستان کی شرع حیثیت                                                        | ۳۷                     |
| ابر <b>ما</b> بر | الداديا جمي كي ايك صورت كاشرعي تحم                                                  | ۳۸                     |
|                  |                                                                                     |                        |





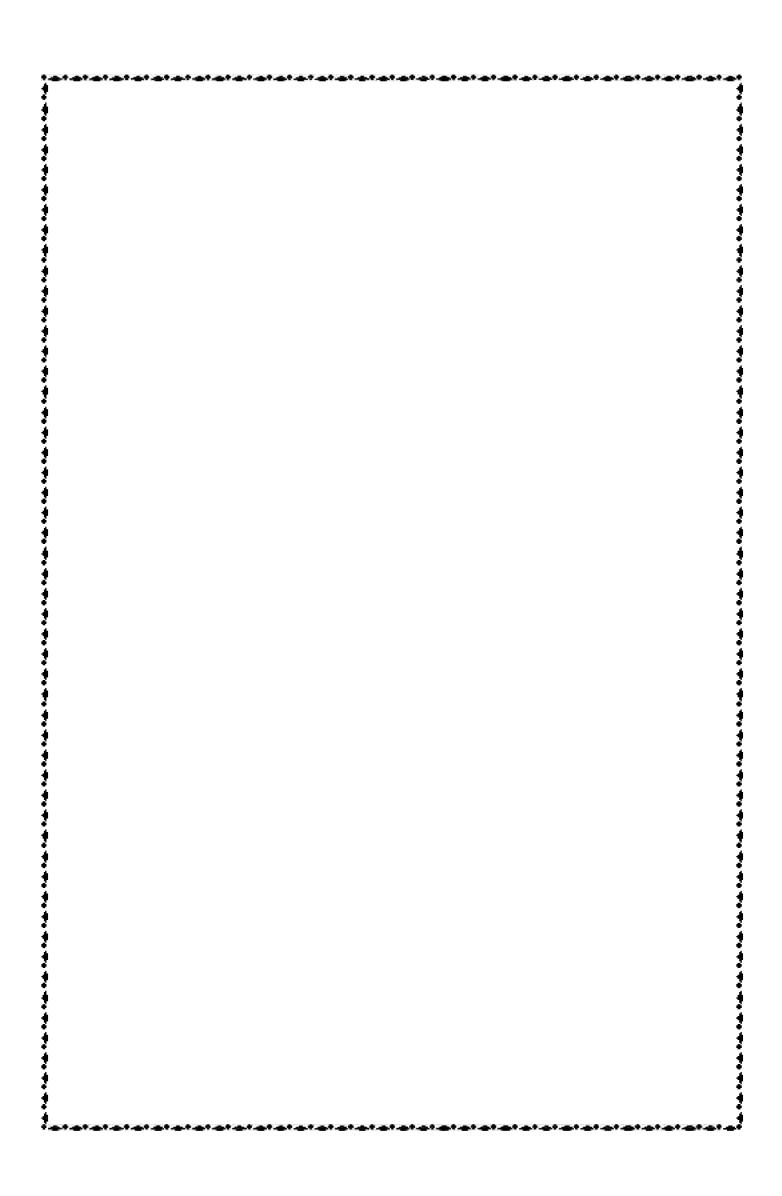

#### س تاب الج

ہوائی جہاز ہے۔ فرکر نے والااحرام کہاں ہے باند ھے؟

ایک شخص جج کی غرض ہے حرمین شریفین کا ارادہ کرنا ہے ہوائی جہاز سے جانا جا ہتا ہے تو احرام کہاں ہے باند ھے۔ خلا صنچر رینر ماویں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہندستان کی اصل میقات بلملم ہے محا ذات ہے آگے ہڑ ھنابلا احرام کے اجائز ہے اور اس کے قبل احرام بائد ھالیا جائز ہے (۱)، اس لئے بہتر رہے کہ بمبئی علی سے احرام بائد ھالیں ورند پھر بلملم یا جوبھی میقات آئے اور اس کے محاذات پر پنچے تو احرام ضرور بائد ھے اس سے آگے بلااحرام نہ ہڑھیں۔فقط واللہ اللم بالصواب

كتيه محمد نظام الدين اعظمى «مفتى دار العلوم ديو بندسبارينور ۱۸ م ۱۰ م ۱۸ ۳ ۱۱ هـ الجواب سيج محمود على عند

# سمندری جہاز سے جے کے لئے جانے پراحرام کہاں سے باندھاجائے؟

اب تک تجاج کرام جوسمندری جہاز سے جاتے ہیں وہ بلملم کے ٹا ذات (جوسمندر کے اندر ہیں اب تک ذی اکنور کے مواثق پڑتا ہے )احرام ہاند ھے لیتے ہیں، کیکن اب چند سال سے اچھے لوگ یعنی علماء کا طبقہ جو مجھد ارہے وہ جدہ سے احرام مردوصورت میں جائز بتلاتے ہیں اور خود بھی اس پڑھل کرتے ہیں جیسا کہ مشاہدہ ہواہے، تو کیا جدہ سے احرام مرا ندھ سکتے

۱- "وحوم ناخبو الاحوام عنها كلها لمن اى لآفاقي وقصد دخول مكة يعنى الحوم ..... ولا يحوم النقديم للإحوام عليهابل هو الأفضل إن في أشهر الحج وأمن على نفسه" (الدرم ١٨٥٣).

ہیں، حدہ سے احرام ہر دوصورت یعنی بذر بعیہ طیارہ اور بذر بعیہ سندری جہاز جائز ہے یا نہیں؟

ولي الله خان (نثان ما ژاروو بمين)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ابتدائی دور میں جب تک بیریڑے برئے جہاز جاری نہ ہوئے تھے اس ونت ہندوستان سے جانے والے عموماً حجاج سورت کی ہندرگاہ سے چھوٹے جہاز وں یا ہا دہا ٹی کشتیوں کے ذریعہ سمندر پارکر کے عدن کے آس پاس پہوٹ جاتے تھے، پھر وہاں سے سمندر کے کنارے کنارے آ گے برڑھتے ہوئے پہنچ جاتے تھے۔

ال درمیان میں بعض جگہ ال خط میتاتی کوعبور کرنا پڑتا تھایا یکملم اور تر نِ منازل کے درمیان واقع ای خطہ سے جب شجاوز کرنے کا ونت آجاتا تھا تو جہاز والا اعلان کر دیتا تھا اور لوگ احرام بائد ھلیتے تھے اور اب ایسانہیں ہے، اب یہ بڑے بڑے جہاز میقات سے باہر عی آفاق میں گذرتے ہوئے جدہ پڑتے جاتے ہیں اور چھہ اور جدہ کے درمیان جو خط میقاتی ہے وہ جدہ سے آدھ میل آگے مقام شمشیہ برسے گذرتا ہے وہاں چو تکہ کوئی نشان یا علامت نہیں ہے کہ وہاں پڑتے کر شہرے اور العیم احرام بائد ھے آگے نہ بڑھے۔

اورمسئلہ بیہ کہ جب کوئی آفاقی آفاق میں گذرتا ہوا بغیر کسی میتات ہے آگے گذرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے تربیب کہ خورمہ کے تربیب کہ خورمہ سے آگے تاہم ہوئے تو احرام ہا ندھے آگے تہ بڑھے، بیہ مسئلہ عالمگیری اور البحر الرائق وغیرہ میں مصرح ہے ()۔

البنة عوام میں ایک پر انا ڈھراپڑا اہواہے کہ اب بھی سمندر کے اندر آفاق عی میں بغیر شرق محافہ ات کے بیدا ہوئے احرام باندھ لیتے ہیں اور چونکہ مینتا ہے ہے لیا بلکہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر جانا منع یا مکرود نہیں ہے، اس لیے علاء اس پر تکیے نہیں نم ماہتے۔

یا نی کے جہاز وں کے ذریعیہ آج کل جانے والوں کے لیے یہی تھم ہے اس کو احتر نے ایک طویل جواب میں جو کہ حج رسالہ جسیا ہو گیا ہے اور وہ مواقیت خمسہ کے نام سے ہے ، رسالہ دار العلوم میں شاکع ہو چکا ہے اگر وہ ل جائے تو وہ رسالہ

ا- "ثم الآفاقي إذ النهى على قصد دخول مكة عليه أن يحوم قصد الحج أو العموة عددا، أولم يقصد لقوله صلى الله
 عليه وسلم: لا يجاوز أحد الميقات إلا محوماً ولو اعجارة، ولأن وجو بالإحوام لتعظيم هذه البقعة الشويفة، فيستوى فيه الناجو والمعتمو وغيرهما" (تآوزُمَّا ك، هم ١٣٤٣) الحَّجُ (مرتب )ـ

واراعلوم سے طلب فر ماکرمالا حظافر مالیجے!

باقی ہوائی جہازے جانے والوں کو بیشہ ہوکہ یہ جہاز کسی نیطِ میقاتی سے تنجا وزکر کے اور نیطِ میقاتی کے اوپر سے گذرے گا توانیس چاہیے کہ جمبئ علی سے احرام ہائد ھے کراھتیا طاسوار ہوں ،فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وارأهلوم ديو بندسها رئيور سهام اامرا • سماه

# ا گرکوئی شخص آفاق میں چاتیا ہوا جدہ پہنچ جائے تو احرام کہاں سے باند ھے:

مکھرمہ کے مشہور وہ عروف روزنامہ'' الندوق''(۲۰ ذی تعدہ ۱۳۹۹ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۹ء) کے آخری صفحہ پر مملکت سعود پیٹر ہیر ہے بڑے بڑے ساء کرام کی مجلس نے میتات احرام اور ٹی جمرات پر ایک فتو ٹی صادر کیا ہے اور سہات واضح کی ہے کہ'' جوا ، بحرا ویر آ' میں وافلہ کے لئے حدود میتات کو تجاوز کر کے جدہ وغیرہ میں احرام باند هنا جا کر نہیں ہے اور مجلس نے دوہر افتو ٹی بیصا در کیا ہے کہ گیار ہویں بار ہویں ، تیر ہویں تاریخ کو لیام تشریق میں آخر وال رمی جمرات جا کر شہیں ہے ، مورٹی ہویں اور ہوڑھے فیس ہے ، صرف دسویں فری الحجہ بینی میم افتر کو قبل الزوال رمی جمرہ عقبہ (بڑا شیطان) کی درست ہے ، جورتیں اور ہوڑھے وضعیف اور عاجزین کے لئے رمی جمرہ عقبہ کی دسویں تاریخ کی آدھی رات کے بعد درست ہے۔

علماءکرام سے استدعاء ہے کہ وہ اس سلسلہ میں اپنی رائے دیے کرتجاج کر ام کی رہبری فریا نمیں۔ میتاز اعد جاویو بٹافعی (مبتکل، کما تک)

#### الجواب وبالله التوفيق:

و نومبر ہے <u>9 اور کے صدق ج</u>رید میں علماء سعود بیکا دومسکوں ہرا یک نتو نی ثنا کع کر کے علماء کرام سے بیاستدعاء ک ہے کہ وہ اس سلسلہ میں اپنی رائے دے کر تیاج کی رہبری فر مائیں ۔

اں سے اند از ہ ہوتا ہے کہ بعض لو گوں کو اس فتو ٹل سے پچھ ضلجان یا اشتباہ بیدا ہو گیا ہے ، اس لئے ان کے اشتباہ وضلجان کور ننج کرنے کی غرض سے بطور وضاحت وتشریح کیجھ عرض کیا جاتا ہے۔

مسلمان بیجوا ، بحرا ، برا حرم میں داخلہ کے لئے حدود میتا ہے کوتجا وز کر کے حدہ وغیرہ میں احرام ہائد هنا جائز نہیں

ال سلسلہ میں عرض بیہے کہ بیزو تھیجے ہے کہ جرم میں جانے کے لئے حدود میقات سے کسی کوبغیر احرام ہائد ھے بھوئے تنجا وزکر نا اور آ گے ہوڑھ جانا جائز نہیں ، اس لئے جولوگ حدود میقات تنجاوز کر کے عبدہ وغیر دمیں احرام ہائدھیں گے تو بیہ فعل ان کے لئے جائز نہ ہوگا۔

باقی آج کل ہندوستان ویا کستان ہے بحری جہازے جدہ جانے والے تباج ، بلکہ شرق کے سی خطہ ہے بحر ہند میں ہوتے ہوئے ، بلکہ شرق کے سی خطہ ہے ہوں وہ عدود میں ہوتے ہوئے ، بحری جہازے جدہ جانے والے تباج ، خواہ ملیشیا ءوائڈ ونیشیا کے ہوں یا کسی اور خطہ کے ہوں وہ عدود میں استات کو تباوز کر کے جدہ نہیں چنچتے ، بلکہ حدود میں تات و خطوط میں تات ہے بالکل باہر باہر حل کبیر وآفاق میں میں گذرتے ہوئے جدہ بھی مکہ کرمہ ہے دومنزل ہے بھی زائد فاصلہ (تقریبا ۲۳۱ میل انگریزی میں سے کہا حکم اس کے حل کبیر اور آفاق میں واقع ہے اور حدود میں ملکم میں جدہ ہے تقریبا ایک منزل مکہ مکرمہ کی جانب آ کے ہڑا ھاکر اس خط مستقیم ہو واقع ہے اور حدود میں تات و دھنہ کو پنچتا ہے اور وی خط میں تاتی ہے اور کا ذاتا میں تات ای خط پر مستقیم ہو واقع ہے بویلمام ہے چل کر سید حارائی و دھنہ کو پنچتا ہے اور وی خط میں تاتی ہے اور کا ذاتا میں تات ای خط پر واقع ہے بویلمام ہے چل کر سید حارائی و دھنہ کو پنچتا ہے اور وی خط میں تاتی ہے اور کا ذاتا میں تات ای خط پر واقع ہے۔

کونکدال خطاکا مقام اورجگه معلوم و تعین تبیل ہے اور مسئلہ ہیے کہ اگر کوئی شخص عدود میتات سے تجاوز کے بغیر مکہ کرمہ کیتر بیب پڑتے جائے اور میتات و تکاؤات میتات کا تلم ویقین نہ ہوتو کعبۃ اللہ کی تشریف و تکریم کے پڑتی نظر مکہ مکرمہ سے دومنزل کی دوری پری احرام باند ہے اور بغیر احرام باند ہے ہوئے آگے نہ بڑھے کمانی الدر الختار علی صامش الشامی: "و إن لم یکن بحیث یحادی فعلی مو حلتین و حوم تأخیر الإحوام عنها"، و هکلا فی الهندية و البحر و غیرهما من الکتب المعتبرة للفتاوی عند الاحناف"()۔

اورای وجہ ہے تباق کرام کو جوشر ق ہے جری جہازے بحر ہندیں سفر کرتے ہوئے آج کل جدہ پہنچتے ہیں تو ان پر جدہ سے احرام با ندھنا واجب وضر وری ہوجا تا ہے اور بغیر احرام با ندھے ہوئے آگے ہڑھنا جا کر نہیں رہتا، اورجدہ سے قبل چونکہ کسی میقات سے یا کسی میقات کی کا ذات ہے تبا وزنہیں ہوتا اور ندوومنزل سے کم کا فاصلہ مکہ کرمہ سے کہیں ہوتا ہے، اس لئے جدہ پہنچنے سے قبل احرام با ندھنا واجب والازم نہیں ہوتا، جدہ سے قبل کی جگہ کا فاصلہ مکہ کرمہ سے دومنزل سے کم ندھونا تو ظاہر ہے، اس لئے کہ جدہ سے قبل تقریبا تمام جگہوں کا سمندری کنارہ مکہ کرمہ سے دومنزل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہ جدہ سے قبل تقریبا تمام جگہوں کا سمندری کنارہ مکہ کرمہ سے دومنزل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہ جدہ سے قبل تقریبا تمام جگہوں کا سمندری کنارہ مکہ کرمہ سے دومنزل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہ جدہ سے قبل تقریبا تمام جگہوں کا سمندری کنارہ مکہ کرمہ سے دومنزل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لئے کہا کوئی سول عی نہیں بیدا ہوتا اور عدود میقات سے کسی جگہ تجاوز زنہ ہوتا اس لئے تھے ہے کہ تجاوز کرنے کا مفہوم ہے ک

۱- درفقار کآب انج سر ۸۴ س

حانے والاکسی میتات ہے پاکسی میتات کے نا ذاق ہے ، یعنی دومیتا توں کے درمیان خط میتاتی ہے آ گے ہڑ ھے کرعل صغیر میں واقل بوجائه، كما دلت عليه هذه العبارة من الهندية: "و إن سلك بين الميقاتين في البحو والبوء اجتهد و أحرم إذاحاذي ميقاتا منها (إلى قوله) فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى مكة المنخ"(۱) جباز کے اس بورے سفر میں آجکل ایسا کویں نہیں ہوتا ۔ حل صغیر کے معنی تو ظاہر ہے کہ حدود حرم ہے باہر اور میقات آفاقی کے اندر کا علاقہ حل صغیر کہلاتا ہے اور محاذات میتات کا مفہوم مزید وضاحت کے ساتھ مجھنے کے لئے پہلے یہ مجھنا ضروری ہے کرعین میتات کل یا نچے ہیں : یکملم ، جھہ، رابغ ، ذواکحلیفہ ، ذات عرق بتر ن المنازل ۔انہیں کومواقیت خمسہ کہتے ہیں اور ان میقانوں میں ہے ہر ایک میقات ہے جو خط متقیم چل کرسیدها دوسری میقات تک پنچیاہے وہ خط میقاتی کہا جا نا ہے اور انہیں خطوط میقاتی کا مجموعہ حرم شریف کو ہر طرف سے محیط ہے اور گھیرے ہوئے ہے۔باہر سے کوئی آنے والا جب حدود حرم میں جانا جا ہے تو اس کوعین میقات رہے ہے گئے سے اتن رہے گذریا ضروری ہوتا ہے، بغیر اس کے عدود حرم میں داخل ہونامکن نہیں، پس جب اس خط میقاتی برکوئی جانے والا پہنٹے جائے تو کہا جاتا ہے کہجاذاۃ میقات بر پہنٹے گیا اور ای وجہ ہے اس خط میقاتی کوخط محاذ اتی بھی کہا جاتا ہے اور اب اگر اس جانے والے کاارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہے توبغیر احرام باند ھے اس خط میقاتی ہے آ گے ہڑ ھاگیا اور اس پر جنابیت لازم آگئی، پس پلملم ہے دائیں جانب پلملم ہے جوخط متنقیم چل کرسیدھا دوسری میقات (جھے ورائغ) تک پہنچاہے وہ خطاسمندر کے پچھ حصہ ہے ہیں گزرتا ، تا کہ شبہ بھی کیا جاسکے کہ جدہ جانے والا جہاز اس خط ہے متجاوز ہوگیا، بخلاف یلملم کے ہائیں جانب جوخط متنقیم یلملم ہے چل کرسیدھاتر ن منازل تک پہنچا ہے وہ خط سمندر کے پچھ ہے ہر گذرتا ہے اورای وجہ ہے قدیم زمانہ میں جب کہشر قی مما لک وہندوستان وغیرہ سے شتی یا چھو نے جہاز کے ذریعہ سندرکو یارکر کے متعلا وغیر دیر آجائے تھے پھر سمندر کے کنارے آگے ہڑھتے تھے تو خطامیقاتی کا وہ حصہ سمندر عی میں آجا تا تھا اور بغیر احرام باندھے کوئی حاجی آ گئے ہیں ہڑھتا تھا، ای مسلمہ ہندیہ (۱۲۲۱، وبحر) وغیرہ میں، بایں عبارت: "ومن حج في البحو فوقته إذا حاذي موضعا من البر لا يتجاوز إلا محرما" (٢) بيان كيا باوراي مرحلہ پر پہنچ کر جہازراں محافراۃ میقات پر پہنچ جانے کا اور احرام بندھوا دینے کا اعلان کر دیتا تھا، مگر اب مشرقی ممالک (ہندوستان وغیرہ) ہے آنے والا حاجیوں کا تجازم قط وثنان وغیرہ کہیں نہیں جانا اور نہ سمندر کے اس حصہ ہے گزرتا ہے جو

<sup>-</sup> فآوي ۾نديه اس ٣٠١

۲- حوله ما بق ب

خط میقاتی کے اندروانع ہے، بلکہ اس خط سے باہر باہر علی کیبر میں چاتار ہتا ہے۔

قولہ طل کبیر: حل کبیر وآفاق ایک ہی چیز ہے ہمواتیت خمسہ سے باہر کاکل علاقہ اقصائے عالم تک سب آفاق اور مل کبیر ہے۔

علی کبیر اور آفاق میں می گذرتا ہواسید صاحبہ ہو پہنے جاتا ہے جس کی وجہ سے نواذ اقامیقات کا اور اس کے اعلان وغیرہ کا سول می نہیں پیدا ہوتا ہے، مراب بھی وہی تدیم قصرہ چلا آر باہے اور ای تدیم قصرہ وطریقہ پر اب بھی ایک مقام پر پہنے کر اگر چہوہ مقام حل کبیر اور آفاق می میں ہونا ذات میقات پر آجانے کا اعلان ہوجاتا ہے، حالا تک کا اقال ہی نہیں رہتا اور چوتکہ وال میں بھی وہی سابقہ حالات ومعا ملات معروف ومشہور ہیں، اس لئے تو ام اس اعلان پر عمل بھی کر لیے ہیں، اگر بات یہ بین تک رہتی تو چوتکہ میقات سے قبل بھی احرام بائد ھالینا درست ہے، اس لئے انگیز کر لیاجاتا ہے، مگر اس اعلان برعمل نہ کرنے والے پر لعن طعن بھی کرنے گئے ہیں، بیغلط ہے اور اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت

#### ا بکشهاورای کاازاله:

صدود میتات یا محاذ ات میتات کااگر کوئی شخص بیمفہوم لے کہ بیت اللہ شریف سے کوئی خطمتنقیم چل کر کسی میتات پر سے گذرتا ہواسیدها آگے ہڑھتا ہوا حل کبیر وآفاق میں سمندری علاقہ میں گزرتا ہوا چلا جائے تو وہ سب خط میتاتی ہے اور اس خط پر بغیر احرام بائد ھے ہوئے آگے ہڑھنا اور تجاوز کرنا حدود میتات سے تجاوز کرنا شار ہوگا تو یہ فہوم بچند وجوہ غلط ہے۔

#### جوابات شبد:

اول: اینکہ اس تقدیر پر بیڈط اقصائے عالم تک جاسکتا ہے، اور درمیان میں کسی متعین حدیر ختم کر دینایا ختم مان لیما خدمنصوص ہے نہ معقول ہے، پس اس مفہوم کی بنیا دیر اقصائے عالم تک علی کبیر وآفاق میں لاکھوں مقامات ومکامات ایسے آجا نمیں گے جو خط میقاتی پر واقع ہوں گے اور محافات میقات پر آجا نمیں گے، اور اس خط کے آگے بغیر احرام بائد ھے ہوئے آگے جانا جائز نہ ہوگا، ورنہ تجاوز عن حدود المیقات لازم آجائے گا، جس کالازمی متیجہ بیہوگا کہ بہت سے لوگوں کا جب ارادہ مکہ مرمہ جانے کا ہوتو اپنی آبادی بلکہ اپنے گھرسے می اور آفاق میں عمی احرام بائدھ کر نکانا واجب ہوجائے گا اور بغیر احرام بائد ھے ہوئے آفاق کی نائل نہیں ہے۔ احرام بائد ھے ہوئے آفاق کی نائل نہیں ہے۔

ٹانیا: ای طرح اس خط کے اطر اف منزل دومنزل کے فاصلے سے مکہ مکرمہ کی سمت سے چل کر جب کوئی اس خط پر آ جائے نو اس کو بغیر احرام باند ھے آگے ہڑ ھنا جائز ندرہے گا، حالا نکہ وہ بھی آ فاق بی میں ہے اور شریعت کامسئلہ ہے کہ مکہ مکرمہ آنے کے با وجود بغیر احرام کے جہاں تک جاہے جاسکتا ہے اور یہ اس کے خلاف ہے ۔ کما فی البندیۃ (۲۲۱۷)۔

ٹا لگا: اس لئے کہ اس تقدیر پر میقاتی اور آ فاقی کافر ق عی ختم ہوجائے گا، جو منشاء شرع سے متضاد اورخلاف عی نہیں ، بلکہ ایسے احکام شرعیہ کومنہدم کردینے والا بھی ہے۔

رابعا: ال لئے کہتر بعت مقدسہ نے عدود حرم کے ہر چہار طرف کچھ فاصلہ پر پاپٹی ستوں میں ایک ایک مقام بامز دکر کے میقات حرم تر اروپا ہے، ال لئے کہ بتقاضائے: ''و من دخلہ کان المناً''(۱) پورا خطہ وحرم دربار مجبوب حقیقی کا محل سرائے شاعی ہے اور ال کے ہر طرف ان میقا توں تک اس کل سرائے شاعی کا جلو ہے جو بمز لہ پائیں باغ اور پورا تجاز بلد ہ این کے لئے بمز لہ فنائے مصر ہے، اس لئے منشاء شرع بیعلوم ہوتا ہے کہ جب تم فنائے بلد بیں آ جاؤ اور کل سرائیں داخلہ کی نیت کروتو دربار کے آواب شاعی بجالا کر داخل ہوا کرو، اپنے محبوب حقیقی کے مشق و محبت کی کیفیت طاری کرو، بلکہ محبت بیں فنائی کیفیت طاری کرو، اپنے محبوب حقیقی کے مشق و محبت کی کیفیت طاری کرو، بلکہ مجب میں فنائی کیفیت طاری کرو، ایک محبت بیں فنائی کیفیت طاری کر کے گفن کے کیڑے (احرام) پیمن کر آؤاور جب دربار شاجی بین واخل ہوجاؤ آواب سادمی بجالا کا اور ونور عشق و محبت بین مرشا رہو کر محبوب حقیقی کے گھر کا چکر (طواف قد وم) لگاؤ۔

مناسک جج کے تمام می احکام دیکھ جائے تقریباسب می ای عشق ومجت کی سرشاری کے ترجمان ومظیر نظر آتے ہیں، ان سب با توں کا بھی نقاضا ہیہے کہم از کم محل سرائے شامی کا یا نئیں باغ (حدود میقات )ہرطرف ہے مثل بستان کے

<sup>-</sup> سور 10 ل عمر ان اي ساء

احاطہ بند اور گھر ایمواہو، تا کہ کوئی واٹل ہونے والا دریا رشاہی کے آ داب کے اداکئے بغیر محل ہر ایس واٹل بی ندہو سکے۔
مرمحبوب حقیقی کی شاپ کر بھی ورحیمی ہے کہ دیواروں سے احاطہ بندی کے بجائے محض خطوط بین المواقیت سے احاطہ بندی تر بجائے محض خطوط بین المواقیت سے احاطہ بندی تر اردے کر حدود درمیقات کی تعیین وتحدید کردی اور آ داب شابی کے بجالانے کے طربہ سے بھی خود بی بتلاد بئے حدود میتات کی اور تا دائی اس تر جمائی اور مفہوم میں جو ایک شبداور اس کا از الد کے تحت بیان کیا گیا ہے اس میں ان نوائد اور محمل کی اور دور دور تک بھی پیتہ ونشان نہیں ہے ، بلکہ ان بذکورہ خرابیوں کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جو اس تر جمانی کی تر دید کرتی ہیں، بغرض اختصار ذکر نہیں کیا جاتا ۔

غرض حدودمیقات ونا ذات میقات کی ندکوردبالاتر جمانی جن کوصاحب اشکال وشبہ نے بیان ہے وہ اصول شرع، اصول فقہ اورضو ابطِ عقل نُقل سب کے بی خلاف ہے اور غلط ہے۔

خفکی و بحرکے راست ہے جانے والے تجاج کے لئے پیسب تنصیل ہے اگر کوئی ہوائی جہاز ہے جانا جا ہے تو اس کے لئے مز پر تنصیل ہے اگر کوئی ہوائی جہاز ہے جانا ہے کے لئے مز پر تنصیل ہے کا در اس کے بات کے لئے مز پر تنصیل ہے کہ دور میں وغیرہ آلہ کے مدر کے واضح آتا ہے قوہ وزیش کے تافع ار اردیا جائے گا اور اس کے تاج کو گر میشات اور خطر میتا تی ہے بغیر احرام کے آگے بڑھنا اور تبا وزکرنا جائز ندر ہے گا اور اس پر جانے والے تباح کواگر میشن غالب ہو کہ جرنے تھوڑ ہے تک وقفہ بیس کی میتات یا کہ خطر میتات ہے گئے بڑھ جانوں پر جانے والے تباح کواگر میشن غالب ہو کہ جرنے تباری وقفہ بیس کی میتات یا سوار ہوتے ہی فورا احرام باند ھرکر تیار ہوجا کیں ، مثالا ہندویا کہ ہوا ہوئے جہاز اگر قرن منازل ویلم کے در میان صوار ہوتے ہی فورا احرام باند ھرکر تیار ہوجا کیں ، مثالا ہندویا کہ ہوائے والا ہوئی جہاز اگر قرن منازل ویلم کے در میان خطر میتاتی ہے بھینا گزرے گا، اور اس سال میں اس خطر خطر میتاتی ہیں قبر می جگہ جاتا ہے قو وقر ن منازل بلام کے در میان خطر میتاتی ہے بھینا گزرے گا، اور اس میل میں اس خطر خطر میتاتی ہیں تباری ہوجا کہ ترین سے بغیر دور مین وغیرہ آلہ کی مدد کے نظر نیاں گا ہو، جیسا کہ اکثر دور در ان مقالات (لندن ، امر کے ، کنیڈ ا، فریقہ وغیرہ ) ہے آئے والے ہوائی جہاز دوں کا عموائی جال ہوتا ہے گئر ار دیئے جانیں گی مدد کے نظر ترین کے تالی ترین کے الی ترین کے الی ترین کے الی ترین کے الی تامیں کی اور میان کو اس جانی کو میتات ہوگ بیاں میتات سے بیاس کی اور مین اس کو اس جہاز کار ویٹ (راستہ ) معلوم ہو، راستہ کے اور مقامات کا نشتہ بھی معلوم ہوا درجانیا ہوگ بقال میتات سے بیاس کی گاؤات سے فلال وقت گزر راستہ کا قرار سے گئی احرام باند ہولیا شروری ہوجا گا۔

اہذاان کوان ہمور کامزید لحاظ رکھ کراپنے احرام وغیرہ کانظم رکھناضر وری ہوگا، نٹلا چھ گھنٹہ مسلسل ہر وازییں رہے گا اور جب اترے گاتو میشات کے اندراترے گاتو اتر نے سے محض گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے احرام باندھ لیما کانی ہوگا، اوراگر بیمعلوم ہے کہ وہ میشات سے باہر ہوجائے گا اور میشات کے باہر اترے گا، جب نوکوئی اس کا اشکال بی نہیں، اتر کر پھر خشکی کے مسانر وں کی طرح احرام باند سے کا اہتمام وانتظام کرے گا۔

(نوٹ) حشرت مولانا شیرمحمد صاحب نے جوان مسائل میں امام مانے جاتے تھے ان کی بھی اپنی مشہور تصنیف عمدۃ المناسک فی شرح زبدۃ المناسک میں بھی اس انداز کی تحقیق کی ہے جواحقر نے پیش کی ہے۔

مسئلہ ی حضیہ کے نز دیک بھی اا – ۱۲ – ۱۳ کورمی جمرات قبل الزوال جائز بہیں اور دی دی الجبر کوقبل الزوال رمی کر ات قبل الزوال میں اور دی دی الجبر کوقبل الزوال رمی کر مامحض درست اور مباح ہی نہیں ہے، بلکہ انسل اور بہتر ہے اور بعد الزوال غروب تک مباح ہے، اور غروب آفتاب سے قبح صادق سے پہلے اگر کوئی رمی جمرہ صادق سے پہلے اگر کوئی رمی جمرہ کرے گا تو تارک نیقر اربائے گا، باقی انسل بہی ہے کہ دسویں تاریخ کوزوال سے قبل قبل کر لیے، فقط واللہ اعلم بالصواب کرے گا تو تارک نیقر اربائے گا، باقی انسل بہی ہے کہ دسویں تاریخ کوزوال سے قبل قبل کر لیے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر مجرفط امرائہ میں انسان بھی دار اعلوم دیو بند سہار نبود ۲۵ مرام ۱۲ مرام ۱۳ میں اعظمی انسان کو تارک انہ بالے کا کہ انسان کو تارک انسان کو تارک کے دربائی انسان کو تارک کے دربائی انسان کو تارک انسان کو تارک کر دربائی دربائی دربائی انسان کو تارک کے دربائی انسان کو تارک کے دربائی دربائی انسان کو تارک کے دربائی دربائی دربائی دربائی کو تارک کے دربائی دربا

| فضمسه                            | بظرى ميقاب | ڵۊ <u>۫ۺ</u>    |               |                |              |
|----------------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| خط ميقاتی حل کبير و <b>آ فاق</b> |            |                 |               |                | . كفيه ورابغ |
| بإيمام                           |            | معجيم           | Ċ             | عل كبيروآ فاقة | خط ميقا تي   |
| خط ميقاتی حل کبير وآفاق          | مجدحرام    | كعب             | عدود 7م       | ,              | ذ وأكليفه    |
| قر ن منازل                       | حل صغير    | بيني            | ن عل          | عل كبيروآ فاقة | خط ميقاتي    |
| )عمندر راسته جباز                | کراچی جمیم |                 |               |                |              |
| سمندرر استرجهاز                  | تان)       | بندوستان وبإكنا | حل بيروآ فاق. | (نطميتاتي      |              |
| سمندرر استرجهاز                  |            |                 |               |                |              |
|                                  |            |                 |               |                |              |

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي منفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# عورت بغیرمحرم کے حج کرے گی اتو حج بکراہت تح یمی ہوگا:

میں یہاں طائف کے سرکاری دواغانہ میں کام کرتا ہوں ،میری بیوی یہاں آئی ہوئی ہے ،مکہ کی تربت کی وجہ سے ان برج فرض ہوجا تا ہے ،لیکن اس مسلم میں مشکل میہ ہے کہ جج کے دوران جب کہتمام ملک میں چھٹی ہے ،ڈاکٹر وں کو جج ک خصوصی ڈیوٹی پرلگایا جاتا ہے ، جھے یا تو مکہ کرمہ میں جج کی بولنگ ہوگی یا کسی اور جگہ برہوگی ۔

ال لیے مسئلہ بیہ کہ بیوی کے خرم کے لیے کیا کیاجائے ، کیامیری موجودگی عدودِ حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اور بیوی کے ساتھ خرم شرق کے نہ ہونے کے با وجود حج نرض ادا ہوجائے گا، یا پھر جھے احرام باندھ کر ان کے ساتھ وج کے درمیان مستقل رہنا ضروری ہے یانہیں؟ بغیر خرم شرق کے میری بیوی کا حج ادا ہوجائے گایانہیں؟

ڈ اکٹرسیدانور صین (موقع ل طائف سعود کی مربیہ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

بخارى شريف وسلم شريف شى روايت ج: "لاتسافر المواة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم أو كما قال عليه السلام" (١) ـ

ال حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسانت تھریا اس سے زائد کا سفر عورت کو بغیر محرم کے یا شوہر کے کرنا جائز نہیں ہے، بیعام اور مطلق ہے، سفر سج بین جانے والی عورت کے لیے بھی ہے، اس لیے آپ طاکف سے توج کرنے کے لیے بغیر اپنے ساتھ لیے ہوئے یا کئی تحرم کے ساتھ گئے ہوئے تنہا نہ جیس ، البت آپ بید کستے ہیں کہ جب آپ کی ڈیوٹی مکہ مرمد یا مئی ہیں یا عدود حرم کسی جگہ ہیں ہونے وال ہے، آپ مکہ مرمد یا مئی ہیں یا عدود حرم میں کہیں بھی اپنی ایک قیام گاہ کرا سے پر یا عاریۃ لے لیجئے اور وہاں ساتھ لاکر ابلیہ کا قیام کا مراد یہ جن کی اور جہنا سک جے اور وہاں ساتھ لاکر ابلیہ کا قیام کراد یہ جن کی کہی وجوم میں کہیں بھی اور میا وغیرہ پر سے عاریۃ لے لیجئے اور وہاں ساتھ لاکر ابلیہ کا قیام کو اور جدیث پاک سے منقول ہے لا کونہ ہوگا ، کو فکہ من کا سفر ہوگا تو وہ صرف جارت کی اور وہا کہ ہوگا ، اور وہا کہ سے منقول ہے لا کونہ ہوگا ، ای طرح عدود حرم کے ہر مقام صرف جارت کی اور کی البتہ چو تکہ ال سفر ہوگا وہ کہ مرتبل سے زیادہ کا نہ ہوگا ، ای طرح عدود حرم کے ہر مقام سے کہیں سے بھی مسافت تھرنہ ہوگا ، ابلیہ چو تکہ ال سفر بھی راتیں بھی گذر یں گی ، اس لیے اگر ممکن ہوتو آپ رات کو ان کے مرب کے مرب کے مرب کیا کہ کو جانے والی معتبر اور بچ کو جانے والی مورتوں کے ساتھ ان کوکرد یں جن کے حرم یا شوہر ساتھ ہوں اور وقاً فوقاً فوق

۱ - صبيح مسلم ارسيسيس

آپ بھی نگرانی کرتے رہیں، تواس طریقہ سے اہلیہ کا تج بھی ادا ہوجائے گااور کوئی شرعی قیاحت باخرانی بھی لاحق ندہوگ، ورنہ اگر عورت مسانتِ تصرکا سفریا اس سے بھی زیادہ کا سفر طے کر کے تنہا جج ادا کر بے توجج کالزیضہ ادا تو ہوجائے گا نگر اس طرح سفر کا گناہ بھی ہوگا اور جج بکر اہت ادا ہوگا، باقی مقبولیت کامدار اضلاص پر ہے اور اس کائلم اللہ تعالیٰ کو ہے (۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

ا حقیقی خالہ کو ج میں ساتھ لے جانا:

عاجي اپني سُكي وفيقي خاله كوساتھ يعاسكتا ہے يانہيں؟

۲-سر دی کی وجہ ہے سر میں کپڑ الپیٹنا:

آجنگل موسم کچ میں بخت جاڑا ہوتا ہے تو کیاسر میں کوئی کپڑالپیٹ سکتا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے بیاری ہونے کا اند بیشہ ہوتا ہے، مثلاً اگر بیاری پڑجائے تو پھر کیاسر میں کپڑا ہاند ھ سکتا ہے اور اگر باند ھے تو کیا تر بانی واجب ہوگی اور اگر قر ان کا احرام ہوتو کیا دوتر بانیاں جمہ ماند کی واجب ہوں گی ، یا ایک پھر بیٹم ایک دن باند سے کا ہے یا پورے ایا م بحر باند سے کا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱- لے جاسکتا ہے(۲)۔

۲-اگرممنوع احرام عذر ہے بھی کرے گاتو جز اوبنی واجب ہوگی الیکن قانون سیے کہر ڈھا تکنے میں دم تنہ ہے جبکہ سارا دن ڈھا تکے (۳)،اور اس ہے کم ڈھا نکتا اگر چیدگھنٹہ بجر ہوتو صدقہ دے نصف صاع اور گھنٹہ ہے کم میں ایک مشت

ا- "ولو حجت بلا محرم جاز مع الكواهة، قال الشامي قوله مع الكواهة أي التحريمية للنهي في حديث الصحيحين:
 لانسافو امو قائلفا إلا ومعها محوم" (قاول مًا ك ٢٠٣٠٥ قال الشامي)

٣ - اس لئے كرفيقى فالد محرم جوست عليكم امهانكم وبدانكم واخوانكم وعمانكم وخالا نكم "(مورة ما ٣٣٠) ـ

 <sup>&</sup>quot;أو منو رأسه بمعناد اما بحمل اجالة أو عمل شئ فلا شئ عليه يوما كاملا أو ليلة كاملة وفي الأقل صدقة" (الدر أقل من من الدر عدم).

گندم دے اور دن سے زیا وہ ٹیں بھی ایک بی دم ہے اگر چیکی دن بہنے رہے ، فقط واللہ انکم بالصو اب کتیرمجہ نظا مالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہار نبور۲ ۲۲ ۸۸ ۸۵ ۱۳۸ ھ الجواب سیج محرجیل الرحمٰن سید احریکی سعید

### حجر اسو داوراس کی اہمیت:

کہتے ہیں کہ جمر اسودکو هنرت آ دم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اگرییسب درست ہے تو پھر کیا جنت میں ما دی اشیا موجود ہیں ، اگر بید نیاوی سنگ ہے تو پھر ہمارے رسول اللہ علیقے نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ کوئی مسلمان اگر اس کوایک معمولی سا پھر بچھ کر اس کابوسہ نہ لے تو اس کا جج درست ہو گایانہیں؟

#### البوار وبالله التوفيق:

ممکن ہے کہ جو اہر تجر دہ میں سے رہا ہواور جب دنیا میں اتا را گیا تو متصف بالما دہ کردیا ہو، کیونکہ دنیا عالم مادیات سے ہے اور جو اہر تجر دہ کا اتصاف بالما دہ ممکن ہے ، جیسا کہ روح جو اہر تجر دہ سے ہے کیکن اس کا اتصاف با جسام الحیو ان ہوتا ہے حالا تکہ اجسام کا مادی ہونا ظاہر ہے۔

خلا سہ بیہ کہ جمر اسود دنیا وی سنگ نہیں ہے کہ اس کو اس بر قیاس کیا جاوے، بلکہ بیہ جنت کی ایک مجبوب و معظم شخص ہے، اس کے بہر کاردوعالم سلی اللہ عابیہ و سلم نے اس کوالیس اہمیت دی ہے، پھر آپ کو بھم خداوندی ای طرح کا تصااور بیالیک امر قعبدی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں اور جب اس کا شے محترم ہونا عقایا ممکن ہے اور حضور علیا ہے نے معاملہ احترام کا بھم دیا ہے تو اس کی تحقیر کرنا رسول اللہ علیا ہے کی اور اسل ایکم الحاکمین کے تھم کی نافر مانی ہوگی، جواب اندرشان بعنا وت رکھے گی، اس کے بیچر کت جائز ندہ وگی، اور اس کا نقاضا ہے شک میرے کہ ایسا کرنے سے جج بی ادانہ ہوگا۔

الميكن حضور علينية كي شان رحيمي كاظهور ب كه إلى كابوسه نه لينے سے كفاره جنابيت بھي لازم نه آئے گاا)، اور بيضه

ا- "قال: واستلمه إن استطاع من غير أن يوذي مسلماً، لما روي أن النبي تُلَيِّكُ قبل الحجر الأسود ووضع شفيه عليه، وقال لعمر رضي الله تعالىٰ عنه إلك رجل أيد تؤذي الضعيف فلا نزاحم الناس على الحجر، ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل، وكبور، ولأن الاستلام سنة والنحوز عن أذى المسلم واجب (أحداية مع فتح القدير، ص ٣٥٣، ١٦٦) الح )
 (مرتب)

حج ادا يهوجائے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### حجراسو دکے استیاام کے وقت پیرینہ موڑ نا:

حجر اسود کے استیام کے وقت حضرت مفتی سعید احمد صاحبؓ نے معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے استیلام کے وقت صرف چرہ اورد ونوں ہاتھوں کو جحرِ اسود کی طرف کرنے پر بیرندموڑے کہ بیہ بہت ہراہے۔

بعض اچھے علماء کا خیال ہیہے کہ ٹا بیریہ ہوہے ، اس لیے کہ پیراس طرف نہ کرنے میں ڈرالا پر وائی معلوم ہوتی ہے توضیح کہاہے؟

معترت مفتی صاحب نے جولکھا ہے وہ سیجے ہے، یا بعض علماء کا خیال جو ہے کہ پیر بھی تجر اسود کی طرف کرے سیجے ہے، ذراایں برروشنی ڈالیس مبر مانی ہوگی!

ولي الشفان (نثان ما ژاروو جميئ)

#### البواب وبألله التوفيق:

ضابطہ کی اور اصل ہات وہی ہے جس کوحضرت مفتی سعید احمد صاحب نے معلم انجاج میں لکھا ہے ، اس لیے کہ بیہ استیاا م طواف کرتے ہوئے ضمناً کرنا ہوتا ہے۔

لہٰذاطواف کرتے ہوئے جوقدم جس طرح رہتا ہے ای طرح رہنے دیں، اس رخ سے قدم پھیرنے میں انقطاع فی الشوط کا ایبام ہوتا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تجر فظام الدين المنكمي بهفتي واراعلوم ديو بندسها رنيور ۱۱/۱۱ ۴ ۱۱ ۱ ۳ ۱۱ ه

# عمرہ کرنے ہے ج فرض ہیں ہوگا:

کیاعمر دکرنے سے حج فرض ہوجا تا ہے؟ میںعمر د کرکے جب واپس ہواتو ہر شخص کی زبان پر ریکلمہ تھا کہتم پر حج فرض ہوگیا ، اہتم نے حج نہیں کیا تو دوزخ میں جا وکے، پھر میں اس پر پر بیثان ہوا اس کا کیاتھم ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

محض محرہ کرنے ہے جمز من نہیں ہوتا ، بلکہ جج کی فرضت لقولہ تعالی: "من استطاع المیہ سبیدلا" (۱) ہے ہوتی ہے کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہونے ہے تحقق ہوتا ہے القولہ تعالی: "المحیح اُشھو معلومات فیمن فوض فیھن المحیح فلا رفٹ المنے" (۲) جیسے نماز پرفیگانہ کی نفس فرضیت عقل وبلوٹ کے تحقق ہوجاتی ہے اور سب وجوب صلوق المنا اوقات صلوق ہے تحقق ہوگیا کہ اگر بسب وجوب (اوقات صلوق) پاکر اوقات صلوق کی نماز ادانہ کرے گاتو گئیگار ہوگا، پس اس طرح چوتکہ محرہ میں طواف وسعی ہوتا ہے ، پس جب کوئی تحق اشہر جے میں سعی وطواف میں انٹہر کے اور سب اشہر کے بیائے جانے کی وجہ ہے اب کے نہ کرے گاتو گئیگار ہوگا، نہ کہ کھن محرہ کرنے ہے ، پس اشہر کے بیائے جو ب کا سب اشہر کے بیائے جو ب کے بیائے وجوب کا سب اشہر کے بیائے وجوب کے بیائے وجوب کے بیائے وجوب کی ہوتا ہے ، کی وجہ سے بیائے وجوب کے نہیں ہوگا، کیونکہ سبب وجوب کے بیائے جو بائے ہیں وجوب کے بیائے وجوب نہیں ہوگا، کیونکہ سبب وجوب کے بیائے وجوب نہیں ہوگا، کیونکہ سبب وجوب کے بیائے وجوب نہیں ہوتا، جو بیائی کہ ان کردہ مسائل ہے واضع ہو چکا۔

پی اگر اشہر جج میں عمرہ کرے گاتو تج بھی اداکرنا ای سال بزش ہوجائے گا اور اگر اشہر تج سے قبل عمرہ کرے گاتو وجوب کا سبب (اشہر تج) نہ پائے جانے کی وجہ سے ای سال جج فرض نہ ہوگا، بلکہ اصل فرضیت "فصف حیج البیت من استطاع إلیه سببیلا" (۳) کے عظم کے مطابق جس سال بھی اداکرے گاجج ادا ہوجائے گا، کیونکہ اگر چہ بعض اتمہ کے نزدیک استطاعت ہوتے ہی پہلے ہی سال ادائے گی لا زم نہیں رہتی ، استطاعت ہوتے ہی پہلے ہی سال ادائے گی لا زم نہیں رہتی ، استطاعت ہوتے ہی پہلے ہی سال ادائے گی لا زم نہیں رہتی ، بلکہ بعد میں بھی جس سال اداکر گاجج ہوجائے گا، قضا کرنا نہ کہا جائے گا، خلا سہ بیکہ اشہر جج سے قبل محض عمرہ کر لینے سے ای سال جج کا اداکرنا فرض نہ ہوگا، پور استلہ ذبین میں نہ آنے سے اس شم کا خلط پیدا ہوجا تا ہے۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب سال جج کا اداکرنا فرض نہ ہوگا، پور استلہ ذبین میں نہ آنے سے اس شم کا خلط پیدا ہوجا تا ہے۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب

۱ -اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بغیراحرام ہا ندھے جدہ پہنچانو دم دینا ہوگا: ہم لوگ سعودی عرب میں شہر جہاں میں کام کرتے ہیں، ہما راارادہ ہوا کے بمرہ کرکے آئیں، ہماراا یک عزیز جدہ

ا - سورة آل عمر ان يا ماه ي

۲ - سور دايفر 🕏 سه ا

m- سور هآل عمر ان قام که س

یں کام کرتا تھا، ہم ظہر ان سے بذر بید ہوائی جہاز جدہ بغیر احرام باند ھے پہو نچے اور جدہ بیں ہم اپنے عزیز کے یہاں پنچے،
وہاں ترب ۱۹۸۵ گفتہ پھیر سے اور وہاں سے پھر ہم احرام وغیر دباند ھرکر مکہ معظمہ گئے اور وہاں جاکر ہم لوگوں نے عمرہ کیا جمرہ کیا جمرہ کرنے کے بعد جب ہم لوگ جبیل آئے تو ہم نے سنا کہ چونکہ ہوائی جہاز ظہر ان سے جدہ میتات پر سے گذرتے ہوئے پہو پختا ہے ،اس لیے ہم پردم واجب ہوتا ہے، جب کہ ہمارا ارادہ پہلے اپنے عزیز سے ملنے کا تھا، اس کے بعد ہم لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، اس کے بعد ہم وکرنے کا ہے،
کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے پہلے تو ہمیں چندلوگوں نے بتایا کہ چونکہ تمہارا ارادہ اپنے عزیز سے ملنے کے بعد عمرہ کرنے کا ہے، اس لیے تم بردہ سے بہلے بھی باندھ کے ہو۔
اس لیے تم احرام جدہ سے پہلے بھی باندھ کے ہو۔

یہ لوگ چنہوں نے جمیں پہلے اور بعد میں لیعن عمرہ سے پہلے احرام جدہ میں باند سنے کو اور عمر ہ کے بعد دم واجب ہونے کو کہا ریکوئی اچھے بعنی مولوی یا مفتی وغیرہ نہیں تھے، اس لیے اب ذہن نے یہ طے کرلیا کہ اس کا سیح جواب معتبر علاء سے معلوم کیا جائے ، ہر ائے کرم بذر بعدڈ اک جواب دینے کی زحمیت کوار فہر مائیں۔

٢- بحالت احرام اگرخود بخو دبال ٹوٹ جائے نو کیا تھم ہے؟

میں نے نِ قر ان کیا، جب میں عرفات کے میدان میں پہنچا توشام کے قریب سو بجے تھے، چونکہ تکان پوری تھی اور میرے ساتھ ایک چھٹری بھی تھی عرفات سے واپسی میں، یعنی نماز ظہر کے وقت امام صاحب کے ساتھ ظہر اور عصر ادا کر کے ہم لوگ جبل رحمت کے قریب گئے تھے۔

(اوروہاں سے فارغ ہوکرہم لوگ واپس چلتے ہوئے میدان عرفات میں تھیر گئتا کہ وقت فروب میں مز داند کے لیے رواند ہوں، وہاں تو شام کے تربیب سوبجے تھے اور میں سرکو چھتری سے لگائے ہوئے لیمن چھتری کے ہمارے ال طرح بیٹے تھا تھا کہ ہر میرا پھتری کی اس جگہ تھا جہاں ہا تھ لگا کر چھتری کھولتے ہیں، ہوا یہ کہ اچھا تھا کہ ہر میرا پھتری کی اس جگہ تھا جہاں ہا تھ لگا کر چھتری کھولتے ہیں، ہوا یہ کہ اچھا تھا کہ ہر میرا پھتے ہوئے ہیں۔ ہوا یہ کہ اور شی چونک گیا، اس اچانک چونک پر جھے مسول ہوا کہ میر سے ہم کے بال پھی ٹوٹ گئے، اب جو چھتری کا وہ دعتہ دیکھا تو اس میں ایک حصہ بال کالگا ہوا تھا، میہ بال میں نے جان کرتو ڈ آئیس، آپ اس بارے میں بھی تکھیں کہ اس کے لیے جھے پچھ کرنا ہوگا انہیں؟ یعنی دم یا کفارہ وغیرہ۔

### ۳- بیاری کی وجہ ہے رمی میں نیابت:

میں نے جج کیامیں جب طوان زیارت یعنی ۱۰ تا رہ کے کوشیطان کوئٹکریاں مارنے اور تربانی کرنے کے بعد شام کو طوان زیارت کرکے آیا تو جھے بخار ہوگیا اور میں اارتاری کو تینوں شیطانوں کوئٹری مارکر آیا اور پھر جب ۱۲ تاریخ آئی تو

چونکہ بخار کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی ، مجھ سے چلنا دشو ار ہور ہاتھا، میر سے ساتھ میر ایسائی بھی تھا، جب میں پھھ دور چا اور ساتھ یوں نے دیکھا کہ اس سے چلنا دشو ارسے اور رش لیعنی پابک بھی تو پوری طرح ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی کنگریاں بڑے بھائی کو دے دو بیابی کنگریاں بھی مار دیں گے، انہوں نے ایساعی کیا، پہلے انہوں نے اپنی کنگریاں بڑے انہوں سے اپنی کنگریاں ماریں اور پھر بعد میں میر انا م لے کرمیری طرف سے شیطانوں کو کنگریاں ماریں، اب انہوں کہ اس بارے میں کہ اس بارے میں کہ اس بارے میں کہ اس بارے میں کہ انہوں کو کنگریاں ماریں، اب انہوں کہ انہوں کی کنارہ وغیرہ دینا جا ہے یانہیں؟

سم - کفارہ یا دم کہاں دیناضروری ہے؟

ہم بمئی جارہے تھے، اتفاق سے جدہ ایک رات کے لئے رکے، ہمارا رادہ ہوا کہ مکہ مکرمہ جا کرکم از کم طواف کرآئیں، چنانچ ہم نے جا کرطو اف کرلیا، کیا ہم نے سیجے کیا یائیں اگرئیں تو کیا ہم کواس صورت میں کفارہ اداکرنا ہوگا؟

قوٹ: میں حنی ہوں اگر آپ میکھیں کہ ہم پر پچھ کفارہ یا دم واجب ہونا ہے تو ہم وہ کفارہ یا دم انڈیا جا کرادا
کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا مکہ وغیرہ میں کرنا ضروری ہے۔ جز اکم اللہ خیرا انتاء اللہ اللہ تعالی آپ کواں کا آخرت میں اچھا بدلہ
دےگا۔

فکلیل احمد (سعودی عربیه)

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - اگرآپ کا جہازاتی بلندی ہے ہر وازکرتا ہواخط میقاتی ہر ہے گذراہے کہ وہ زمین ہے نظر تہیں آسکتا تو آپ ہر
کوئی وم دینا واجب نہیں ہے اور اگر آپ کا ہوائی جہاز اتنا نیچے نیچے ہر وازکر کے گیا ہے کہ زمین پر سے نظر آسکتا ہے تو ایک وم
دینا واجب ہوگا، وم دینے کا مصلب ہیہ کہ ایک بھیم ، یا دنبہ یا بھری ٹریدکر حرم شریف کی صدمیں وزع کر کے یا وزع کرا کے
فقر اء حرم ہر صدقہ کر دے اور ال میں خود یا فنی کو ند دے ، ہوائی جہاز کے محکمہ ہے اس کی تصدیق ہو کتی ہوائی جہاز کتا ہی الندی ہے ہر وازکرتا ہے کہ ہوائی جہاز کتا ہوائی جہاز کتا ہو ازکرتا ہے (ایک

۲ - اس صورت میں آپ پر کوئی دم دینا واجب نہیں ہوا اور نہ بی پجھ صدقہ دینا واجب ہے، البتہ آپ اگر احتیاطاً میرآ دھیا وگیہوں وغیر دصد قد کر دیں تو بہتر ہے۔

<sup>- &</sup>quot;فإن عليهما أي مكي ومنمنع دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرائم(الدرث الثاك ٢٢١، ٢٥٠)\_

سا-اس صورت میں بھی کوئی کفار دیا دم وغیرہ دینا لازم نہیں ہے (۱)۔

سم - سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جبیل میقات سے باہر آفاق میں ہے اور وہیں سے جدہ آئے اور بغیر احرام باند ھے طواف کرآئے بیغلط ہوگیا، احرام باندھ کرجانا ضروری تھا، پھر عمرہ وطواف وغیرہ کرنا چاہیے تھا، ایک وم جنابت دینا واجب ہوگیا، یعنی ایک بھیٹر یا بحری یا دنبے خرید کرحرم میں ذرج کرانا اور اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، نیز ایک عمرہ بھی احرام باندھ کر کرنا ضروری ہوگیا (۲)۔

نوك: جم لوگ بھى سنى حنى بېن اورسب جوليات فقايد غلى سے دیے گيے بېن د فقط والله انظم بالصواب كتير مجمد نظام الدين اعظمى به فقى دارالعلوم ديو بندسها رښور

# وم جنایت کی ادا ئیگی حدو دحرم میں ضروری ہے؟

(الف) سائل نے سابقہ نتوی (۹ ساسا الف) جو اب ۹۶۰ الف کا حوالہ دیا ہے نیز تحریر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو قر بانی اعثریا میں کہ استان کے سابقہ نتوی (۹ ساسا الف) جو اب ۹۶۰ الف کا حوالہ دیا ہے نیز تحریر کیا ہے کہ ہم لیاں قر بانی اعثریا میں کرنا درست ہے یہ ہم کہ ہم میہاں جو بانی ایک کرنا کر گئے گئے آئے ہوئے ہیں اگر کوئی گئے اکٹن ہوا ورکوئی راستہ ہوتو تحریر کریں۔

کیوں کہ یہاں پرتر بانی کرنے سے کافی خرچ آتا ہے اوراعڈ یا بیس کم آئے گا جمر د کی تضاءہم لوکوں نے کر لی ہے ، مگر تر بانی ابھی تک نہیں کی ہے ،صرف آپ کی جانب سے جواب آنے کی دیر ہے ، ہراد کرم اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہوتو تر آن وحدیث کی روشنی میں مطلع تر مائیں۔

(نوٹ) اوراب سے تقریباً دوماہ دیں دن کے بعد جج آرہا ہے، لہذا اس ونت تو نتر بانی کرنا ہے، لہذا اگر کوئی عنوائش نہیں نکل سکتی ہوتو کیا ایک ساتھ اونٹ، گائے، وغیرہ وغیرہ میں جس جانور میں سات جھتے ہوتے ہوں تو ایک ساتھ دو

ا- "ومن كان مويضا لايستطيع الومي يوضع في يده ويومي بها أو يومي عده غيره وكلما المغمى عليه، ولو رمي
 بحصائين إحداهما لنفسه والأخو ئ للآخو جاز" (الحرائرائق، ش٥١٣، ع٣٤ بالارام) (مرتب).

٣ - "وكل شني فعله القارن فعليه دمان: دم لحجته، ودم لعموده، إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعموة أو الحج فيلز مه دم واحد، لما ان المستحق عليه عدد الميقات (حوام واحد وبتاخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد" (عدايا ولين، ص ٣٣٣) ع "كاب الح ص ٣٣٤، كاب الح ص ٣٣٥، كاب الح ص ص ٣٣٤ ع "كاب الح (مرتب).

سُتَخَبات ثطام القتاوي - جلدروم

ھنے کر سکتے ہیں، لیعنی ایک تر یانی تو ج کی اور ایک تر بانی عمر ہ کی قضاء کی، آیا ان سب کی مجبوری میں گنجائش ہوگی؟ اگر کوئی گنجائش ہوتو تحریر کریں۔

#### الجواب وبآلله التوفيق:

عمر دیں خلطی کی وجہ سے بیتر بانی جو لازم آئی ہے ال تربا نی کودم جنامیت کہتے ہیں اور دم جنامیت والی تربانی کا صدود حرم میں وزع کرنا واجب ہے، صدود سے باہر کرنا جائز نہیں ہے۔ باں ایسا کر سکتے ہیں کہ جج میں جوتر بانی کی جاتی ہے اس میں بجائے بکرا دنبہ کے گائے یا اونٹ (ایسا جانور جس میں سات دھے ہوتے ہیں) خرید یں اور اس میں جتنے دھے جاہیں اس دم جنامیت والی تربانی کے بھی رکھایں تو بیجائز رہے گا(ا)، بلکہ بیجی کر سکتے ہیں ساتوں دھتہ دم جنامیت کا سات آ دمیوں کے عمر وکا ہواور سب مل کر ایک گائے یا ایک اونٹ خرید کر ساتوں دھتہ دم جنامیت کی نبیت سے وزع کر دیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# مج كقرباني كهال كي جائع؟

ریڈیوکو بیت اور پاکستانی رسالہ ' اخبار جہاں'' ہے معلوم ہوا کہ دور ان حج قربانی منی میں نہ کر کے اپنے ملک یا گھروں میں کر سکتے ہیں۔

حافظ مبدی صن (پوسٹ بکس ۳۳ ۲۸ ریاض، سعودی عرب)

#### الجوارب وبالله التوفيق:

یہ مسئلہ بھی غلط بتایا اور وجہ بھی غلط بتائی یا بھر ادھوری بات بتائی ، مسئلہ اس طرح ہے کبر بانی دوطرح کی ہوتی ہے: ایک تر بانی تو وہ ہے جوصاحب نسا ہے تھیم پر واجب ہوتی ہے ، خواہ حج کرنے جائے یا نہ جائے ۔

ا- "لو ذبح سبعة عن أضحية منعة، وقوان واحصار وجزاء الصيد والحلق والعقيقة والنطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول" (١٠ ئ ٣٠/ ٥٤٥ ، ١٠٠٥ ).

اگر جاجی صاحب نصاب ہے اور مکہ مکر مدیا مدینہ طیبہ کا مکین بھی بندرہ دن سے زیادہ قیام کی نہیت کرے تو اس پر قربانی واجب ہوجائے گی ، اس کے بارے میں اختیارے کہ جاہے تو مکہ مکر مدینں یا مدینہ طیبہ میں یا گھر پر بی کرنے کا انتظام کر ہے ، یا اپنے وطن میں قربانی کے لیے رقم بھیج دے کہ وطن کے وطن میں اس کی طرف سے کردیں اور اس قربانی کے بارے میں مذکورہ مصلحت ہوچی جاسکتی ہے۔

اور دوسری تربانی حاجی بر بوجہ جے واجب ہوتی ہے، اس قربانی کامنیٰ میں کرنا واجب ہے اس میں کوشت کے اضاعت وعدم اضاعت برنظر نہ ہوگی، بلکہ اس میں صرف اراقہ دم شرعاً مطلوب ہے، اس میں ندکورہ مصلحت بیان کرنا غیرشر تی بات ہوگی، ای طرح دم احصاراوردم جنابیت کا بھی تکم ہے، کہ اس کا بھی حدود حرم میں کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ندکورہ مصلحت سیجے نہیں، فقط واللہ انعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المظمى المفتى واراحلوم ديو بندسها رئيور ۲/ ۲/ ۹۹ ۱۳ هـ

# منی کی قربانیوں کا گوشت اور چیز اقابل استعمال بنانے کی اسکیم:

ادارہ ہذانے منی کی قربانیوں کے جانوروں کے چڑے، کوشت وغیرہ کوساننظک طریقہ پر کار آمد بنا کر اس کی آمد نی کے سائندگا کے جڑے۔ کوشت وغیرہ کوساننظک طریقہ پر کار آمد بنا کر اس کی معزز تر سے مسلمانوں کی تعلیمی ومعاشرتی بستی کی امداد کے لیے۔ فارنہ حکومت سعودی عربید دبلی سے درخواست کی معزز سے سفیر نے رابطہ عالم اسلامی کانفرنس سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ۔

نیز هکومت ہندنے مذہبی موانعات کا جواز ظاہر کر کے اس میں حصہ لینے سے مجبوری کااظہا رفر مایا۔

ان حالات میں ہمارے اس منصوبہ کی تخییل وکا میابی کے لیے آپ کی اصابت رائے اور فتو ٹی کا فی اہمیت کا حامل ہے، ہراہ کرم اس تعلق سے فتو ٹی صادر فریا کرمنون فریا نہیں!

#### التوارب وبالله التوفيو:

یہ تو ظاہر ہے کہ تربانی کا کوشت و چڑ اتربانی کرنے والاخود استعال کرڈ الے یا کسی غریب کوصد تہ کردے یا کسی غنی کوتھنہ یابد یہ کردے بیسب جائز ہے (۱)، بشرطیکہ وہ واجب التصدق نہ ہو (جیسا کہ نز رکی تربانی یا میت کی طرف سے اس کی ۱- سے "وینصدی بجلدھا لالہ جزء منھا او یعمل منہ اللہ دستعمل کی البت کالعطع والجواب والعوبال و بحوھا" (حمد ایت

وصیت کے مطابق کی ہوئی تربا نی یا دم جنابیت ) ورنداں کا تھم دوسرا ہوگا۔ پھر وہ ننی وغریب اس کا مالک ہونے کے بعد خود استعمال کرے یا کسی کو دید ہے تھی کہ چڑے کو اگر نمر وخت کر سے اس کی قیمت اپنے مصرف میں صرف کر دے اس کا بھی اختیار اس کوحاصل ہے۔

ہاں تربانی کرنے والا اگر خود تحفہ ، ہدیہ یا صدقہ کرنے کے بجائے فروخت کردے تو اس ہر اس کی قیمت کا تصدق
کرنا لا زم ہوگا ، یہ تھم منی کی تربانی اور مناسک جے کے اضحیہ کا بھی ہے ، البند فرق یہ ہے کہ مناسک جے کا اضحیۃ خالص اور اعلی
شعائر اسلامیہ بیس سے ہے اور اس بیس محض اظہار تعبد بشکل ارافقہ دم ہے ، جیسا کہ حضور علیہ تھی کسی موقعہ برستر اونٹ اور
کسی موقعہ برسواونٹ کی تربانی کرنے سے ظاہر ہے ، کیونکہ نفس وجوب اضحیہ تو ایک بھری یا اونٹ کے ساتو یں جھہ ہے بھی ادا
ہوسکتا ہے۔

اور بیا سیسیں اگر چہ بظاہر خوشنائ نہیں قدر ہے مفید بھی معلوم ہوتی ہیں گراظہار تعبد کے منانی ہیں اوران مقصد کونوت کرتی ہیں جومشکو ہی نبوت بلی صاحبہ السلو ہ والسلام کے طرز عمل سے ظاہر ہور ہاہے، کیونکہ اس طرح کاربند ہونے پر بعد چند ہے جبل (ارافتہ وم) محض ایک سیاسی ، تجارتی ، معاثی مقصد ہوکر رہ جائے گا اور اظہار تعبد فنا ہوکر تقلب موضوع ، قلب بعد چند ہے بی کا ذر بعیہ وسبب بن جائے گا ، اس لیے اس آئیم کو اختیار کرنا شریعت مطہر ہ سے ایک اہم مقصد کونوت کرنا ہے ۔

دوسرے بیکہ مسلمانوں کی تعلیمی ومعاشی پستی کے ازالہ کی ال سے آسان اور بے کھتے دوسری بہت می صورتیں موجود ہیں اوران میں سے بیصورت بہت ہی آسان ہے کہ ایسا نیک جذبہ رکھنے والے اگر خودصاحب نسباب نہ ہوں جب بھی اپنے گردو پیش بسنے والے اغذیا ء سے پوری پوری رقم زکو قاداکر نے اوران سم کے پریشان حالوں کی پریشانی رفع کرنے میں کرائیں اور اگر خود بھی صاحب نسباب ہیں تو ان پر اور بھی تھم متوجہ ہے کہ اپنی رقم کی پوری پوری زکو قامی کے طریقہ اور ان مصارف میں صرف کر کے ایسے لوگوں کی پریشان حالی دورکریں اور دورکر وائیں اوران کا با ناعد فظم فر مائیں۔

ای طرح حکومتوں کوبھی اس طرف متو جیز مائیں کہ احوالِ باطنہ وظاہر ہ دونوں کی زکو قا کانتیجے نظم اور سیجے استعال ہونے گئے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تحمد نظام الدين أظمى مفتى دار أهلوم ديو بندسها رنيور ٢٢ ٨٣ ٩٩ ١٣٠ هـ

اخرین، ص ۴۳۴ کتاب الانصحیة )(مرتب)\_

### بدرجه مجبوري خواتين کے لئے بحالت حيض طواف زيارت كا حكم:

ا - حیض کی وجہ سے درت طوائے زیارت نہیں کر تکی یہاں تک کہ جہاز کے چلنے کا وقت آگیا اور وہ انھی تک پاک نہیں ہوئی دور درازمسافت اور قلب نفقہ وغیر ہ کے سبب مکہ مکرمہ میں لوٹ کر آناممکن نہیں یا بہت معتذر ہے ، اور ظاہر ہے کہ اس رکن کے ترک سے جج نامکمل رہتاہے ، یہاں تک کہ فقہا حضرات نے لکھاہے کہ واپس آ کرطواف کرنا جی پڑے گا۔

یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور آج کے حالات سفر میں ملکی قوا نین کی روسے اور زیا وہ مشکل ہوگیا ہے، چونکہ متعین تاریخ پر جہاز کی روانگی ہے اور اس کے بعد کوئی دوسر اجہاز نہیں مل سکتا۔

نیز ویز ابھی نہیں مل سکتا تا کہ قیام میں ذراتا خیر ہواور پھر واپس آنا بھی مشکل ہے، بہت ہے لوکوں کو دوبارہ سفر نصیب نہیں ہوتا اوراگر ہوتا بھی ہے تو چندم میدنہ یا چند سال کے بعد اتنی دراز مدت کے لیے الگ رہنا طوانب رکن ادانہ کرنے ک وجہ سے دشوار ہے، مسئلہ بذرائے تعلق چندفتھی عبارات پیش کی جاتی ہیں:

(۱)"في الشامي نقل بعض المحشين عن مسلك ابن امير حاج: لوهم الركب على القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا؟ قالوا: يقال لها: لايحل لك دخول المسجد، وإن دخلت وطفت أتصمت وصح طوافك، فعليك ذبح بدنة وهذم المسئلة كثير الوقوع يتحير فيها النساء"(۱)-

(٣) "في المبسوط السرخسي وإن كان طاف للزيارة جنباً حتى رجع إلى أهله فإنه يعود إلى مكة ليطوف طواف الزيارة وإن لم يرجع إلى مكة فعليه بدنة لطواف الزيارة وعلى الحائض مثل ذالك، وليس عليها لترك الصدر شئى الخ"(٢)-

(٣) "في البحر الرائق: بعد قول الكنز: طاف للركن محدثابدنة لوجنبا ويعيد والإعادة هي الأصل مادام بمكة وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا إن بعث الشاة أفضل من الرجوع، واختلفوا في الحدث الأكبر فاختار في الهداية أن العود إلى الإعادة أفضل واختار في المحيط إن بعث الدم أفضل"(٣)-

۱۱ - ځای ۱۸۳ ۱۸۳ ـ

۳- سبموط السرّحى مهراس

m- البحر المراكق سر ۲۰<sub>۰</sub>

(٣)"في الهداية: و إن لم يعد وبعث بلنة أجزأه لمابينا أنه جابرله (أي بعد أن طاف للزيارة جنباً "(١)-

(۵)"و في فتح القدير: لو طاف المهرأة للزيارة حائضاً فهو كطواف الجنب الخ" (۲)۔ عبارت مرقومہ سے ظاہر ہے كہنى يا عائضہ كاطواف سيح ہوسكتا ہے، كيكن عدم اعاده كى صورت بين تُجر بالبدند ہو جانا ہے اورعدم اعاده كى صورت يمى ہے كہوہ وطن لوث آئے۔

البنة شامی کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اثم کا ہونا بھی مخفق ہے کوبد نہ ہے اس کا انجبار ہوجا تا ہے تو ہمارے مسئلہ میں جب ایسے قو کی اعذار موجود و کففق ہیں ، کیا پھر بھی وہ عورت گنبگار ہوگی؟ حاصل ہیہے کہ ان عبارات کے پیش نظر جو عورت مسئلہ حاکھتہ ہے اور ہوتیت روائلگی جہاز اب تک پا کے نہیں ہوئی وہ طواف رکن کر کے بدندا داکر سکتی ہے یا نہیں؟ اور اعذار ندکورہ کی بنایر اثم کا تحقق ہوگا یا نہیں؟

کیا ہے الت مجبوری رمی قتر بانی اور حلق کے درمیان کی تر تیب ساقط ہوجائے گی؟

عند الحفیہ متمتع اور قارن کے لیے یو منج میں تر تیب بین الرمی والذیج والحلق ہے، یعنی پہلے رمی جمرہ عقبہ پھر ون ک پھر حلق کر ائے تر تیب بیں لقدیم وتا خیر یا تبدیل ہوتو دم واجب ہوجا تا ہے، یہ مسئلہ سلم ہے کہ آج کے احوال کے پیشِ نظر تر تیب کابا تی رکھنا ایا م جج بیں مشکل ہے بلکہ نہا ہے ہی معدند رہے الا ماشاء اللہ، معدند رہونے کی یہ وجو بات ہیں:

(۱) مے عداز دحام وجوم۔

(۲) ندن کا قیام گاہ ہے بہت دور ہونا لیتی منی میں۔

(س) گرمی کی شدت ، ان نتیوں با توں کے سبب قیام گاہ سے مذرج تک جانا کومکن ہے گربہت دشوار ہے۔

(۴) وکلاء لیعنی جولوگ و کالنهٔ دوسروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ، اس میں بہت می کونا ہیاں کرتے ہیں ،کہی

رمی ہے پہلے عالم بانی کر دی یاحلق کے بعد عی کر دی اور بعض غیر مقلد تو یو منح سے پہلے عی قربانی کر بیٹھتے ہیں۔

۵) جبالت عامہ کی بناپر اکثر لوگ ان وکلاء پر اعتما دکرتے ہیں اور پیجھتے ہیں کہر نتیب رمی جلق وذرج کے درمیان کوئی چیز عی نہیں یا ان کوخبر عی نہیں کہر نتیب ٹوٹ گئی۔

ا برازا۱۳۵۳ ا

٣- فلح القدير ١٣/٣ ٣ كتاب الحجيد

(۲) ضعیف وبوڑھے کے حق میں تو بیاعذ اربا تا بل تر دید ہیں۔

(4) آج کل کو بین سے جو جانو رخرید ہے جاتے ہیں ان میں بھی زیا وہ وثوق نہیں ، اس لیے کہ بیے کلومتِ سعو دید کی طرف سے فر وخت کئے جاتے ہیں اورغیر مقلدین کی بنایر وہ بھی اس تر تیب کا لھا ظنیں رکھتے ،بعض لوگ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تربانی ہوئی ، یانہیں ہوئی اب وہ حلق کب کرے ، اگر کر لیاتو خلجان اور شبیضر ور رہے گا۔

(۸)خود مذرج میں بیمشاہدہ ہواہے کہلوگوں کے جموم اور جانوروں کی کثرت کی بناپر طبیعت گھبراجاتی ہے ، اور چوٹ گئنے کا بھی اند بشدہے ، اور اوپر سے تین میل گرمی میں پیدل چلنا پڑتا ہے ، اس موقع پر گاڑی ملنا بھی مشکل اور غریب لوگوں کے ماس کر ایہ بھی نہیں ہوتا ۔

لہٰذا ان وجوہات کے ماتحت ضرورت مجھ کر کیا کسی حنی کوحق ہے کہ اس خاص مسئلہ میں شوافع کے مسلک برعمل کرے کہ ان خاص مسئلہ میں شوافع کے مسلک برعمل کرے کہ ان کی کتابوں سے عدم وجوب پر تئیب ظاہر ہے ، تو ند بہ شوافع برعمل کرنے سے یہ ہولت ہوگی کہ اب کسی حاجی کو اس تر تئیب کا لحاظ رکھنا ضروری ند ہوگا اور کسی تئم کا خلجان یا پریشانی نہیں ہوگی ، اگر ضروت سے تر بانی پہلے کی گئی یا حلت پہلے اور قربانی بعد میں کی تو ہجھ واجب نہیں ہوگا۔

اں ضروری امریبیں حضرات علماء کر ام سے رہنمائی مطلوب ہے۔

مراع همەنغرلە (جۇلى فريقە، دارشعبان/ ^وسايھ)

#### البواب وبالله التوفيق:

سیجے ہے کہ آگر کوئی طواف زیارت بالکل نہ کرے نہ بحالت طہارت نہ بحالت غیر طہارت بلکہ بالکل ترک کروے اور وہمن کورجوع کرجائے اور میقات سے باہر تک پہوٹی جائے توجب تک جدید احرام کے ساتھ واپس آگر طواف زیارت کا ارادہ نہ کرے احرام کے ساتھ واپس آگر طواف زیارت کر کے قروح ارادہ نہ کرے احرام کے ساتھ واپس آگر طواف زیارت کر کے قروح عن المحیقات کیا ہے خواہ حالت جنابت میں احرام جدید کے ساتھ واپس آگر اعادہ تو افضل ضرور ہے لیکن اگر واپس نہ آئے بلکہ دم جنابیت (بدنہ) جیجے دیے تو جس کا جو جائے ہوجائے گا اور یہ بھی تھے ہے کہ بیر سنلہ کیئر ایک ہوجاتا ہے تھی واپس آگر طواف کرنا واجب نہیں رہتا ہے۔ اور آئے بی پیش کردہ عبارت میں ہے ذرا پہلے پڑھ لیجے تو اس سے یہ سنلہ واضح ہوجائے گا اور یہ بھی تھے ہے کہ بیر سنلہ کیئر الوقوع ہے اور آئے کے حالات سفر وغیرہ سے واپسی بسا او قات دشو ار ہوجائی ہے۔

پھرشامی کی عبارت سے عورت کے گندگار ہونے کا جواشکال پیش کیا ہے ، ان پر بیعرض ہے کہ ان عورت کے نتویل لے لینے اور اس کا جواب لا تحل دخول المسجد مل جانے کے با وجود مکہ میں رہتے ہوئے نتویل کے خلاف کر کے مجدحرام میں داخل ہوگئی تو بیمع صیت لازم آئے گی کما اشار الیہ قول المفتی مو ان دیجلت و طافت انصت۔

بہر حال خلاف فیز کی داخل ہوکر اگر چہ گنبگار ہوگئی تو اس پر اس کا تو بہ کرنا لازم ہوگا کیکن اس کا پیطواف سیجے ہوجائے گا اور انجبار ثقصان کے لیے ذرج بدنہ لازم ہوجائے گا اور جب تو بہو ذرج بدنہ کرے گی تو انجبار کھمل ہوکر معصیت بھی ختم ہو جائے گی۔" لأن التانب من اللذنب کمن لاذنب له او کما قال علیه الصلواۃ و السلام" (۱)۔

یتیکم ایسا ہے جیسا کہ نماز میں کسی واجب کے سہوائر کے ہوجانے پر ارتکاب معصیت ہوجاتی ہے اور جب سجد ہسہو کر لے تو اس سے انجبار ہوکر معصیت مرتفع ہوجاتی ہے، ای طرح یہاں بھی تنکم ہوگا، کیونکہ جس طرح ترک واجب سہوا میں مجدہ سہونجمر ہوتا ہے ایسائل میدڈ نگیر نہ تھی منجمر ہوتا ہے۔

اورنر ق بیه به وگا که نماز میں ترک واجب سہوا میں کوئی مذکر نہیں تھا ، اس لیے معصیت ندہ وگی اور بیہاں نتو کی فقتی مذکر موجود تھا ، اس لیے معصیت اور اس بر توبیکا تھم ہوگا۔

نیز آپ کی پیش کردہ عبارت سے سے بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ اگر جائصہ نے بحالت میض طواف زیارت کرلیا مکہ بیس رہتے ہوئے تو اس پر بیخم تھا کہ تو بداور اعادہ کرے، لیعنی دوبارہ بحالت پا کی طواف کرے، کیکن اگر اعادہ نہ کرے، اور وکمن لوٹ آئے تو اعادہ کے لیے لوٹ کر آنا واجب نہیں رہتا، بلکہ صاحب ہدایہ کے نزدیک اگر چیو دوالی لوا عادہ اُنسل ہے، لیکن صاحب محیط کے نز دیک صرف بدنہ (برائے دم جنابیت) بھی دینا اُنسل ہے، لہذا اگر عود اِلی لوا عادہ کرے گی تو انسیلت ہوگی۔

نیز البحرالرائق کی عبارت اور شامی کے سیاق وسباق سے بیبات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بحالت حیض طواف کرنے کے بعد اگر مکہ میں رہنے ہوئے پاک ہوکر طواف کرنے کاموقع نہ لے اور پاکی کے انتظار میں مکہ میں رہنا اختیار میں ندر ہے، مثلاً افاللہ اس کا چل دے گایا اس کا جہاز چھوٹ جائے گا اس مجبوری سے بغیر اعادہ وطن چلی گئی تو حسب اس شرق "لایکلف اللہ نفساً الله وسعها" (۲) اس کے بیلے جانے برمواخذہ نہ ہوگا۔

<sup>-</sup> مشكوة المصاهح / ٢٠ م- <u>-</u>

۱- سور کایقر ۱۵ ۸۸ پ

سُخْبات نظام القتاوي - جلدروم

تقریب فہم کے لیے چندفتھی عبارات پیش کی جاتی ہیں:

(۱) "وأما ترك الواجبات بعذ رفلا شئي عليه ، ثم مراد هم بالعذر مايكون من الله تعالى، فلو كان من العباد فليس بعذر (إلى قوله) بخلاف ما إذا منعه خوف الازدحام فإنه من الله تعالىٰ فلا شئى عليه" (۱) ـ

- (٢) "وفي الشامية: إن توك الواجب بعذر مسقط للدم" (٢)
  - (٣) "و تنجوز أي النيابة في الرمي عند العذر " (٣)-
- (٣) "ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لاشئي عليه ويكوه لترك السنة" (٣) ــ
- (۵) اولیس آن یبیت بمنی لیالی آیام الرمی، فلو بات بغیر ها متعمدا کره و لاشئی علیه "(۵)
- (۱) جو محض کھڑے ہوکرنما زیر مصلتا ہویا جمرات تک پیدل یا سوار ہوکر آنے میں سخت تکلیف ہویا مرض بڑھ جانے کا یامرض پیدا ہوجانے کاتو می اندیشہ ہوتو وہ معذور ہے (۱)۔
- (4)اگر معذور کاعذر دوہر ہے ہے رمی کرانے کے بعد ایا م رمی کے رہتے ہوئے زائل ہوجائے تو بھی دوبارہ خود رمی کرماضر وری نہیں رہتا (2)۔

(۸) فرنگیس نیابت کا ثبوت عام اور ثالغ ہے، جیسا کہ آپ کی ڈیش کردہ عبارت سے بھی افذ ہوتا ہے۔ ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ تنیب بین الرمی والذن کے والحلق اگر چہ واجب فی نفسہ ہے کیکن عذر شرق کی وہہہ ہے اگر جیموٹ جائے یا ٹوٹ جائے اور اس بڑمل نہ ہو سکے تو اس بردم جنابیت وغیر دیا کوئی وزریا کفارہ وغیرہ نہ آئے گا بلکہ ادا بیگی تج بلاکر اہت تکمل ہوجائے گی۔

اور جناب کے ذکر کردہ اعذ ار مذکورہ میں لے مے عذر کا میٹے للتر ک ہوما نو ظاہر عی ہے اور ما تی غیروں میں بھی ایسا

ا - غيو الناسك في فيو المزاسك ٢٣٨ ل

n- nyken\_

ا‴− غيير ۱۹۹

٣- شرح مسلك ١٥٥ ـ

۵ – غيو ۱۹۵

٣- زيرة المناسك ما قلاعن للباب ١٦٥ \_

۷- زيرة المزاحك ۱۹۲

تشخص جوضعیف وبوڑھاہویا اتی کمیں مسافت تک چلنے کاعادی نہ ہواورشد بدگری ودھوپ میں چلنے میں خلن غالب ہو کہ بہار ہو جائے گایا مرض ہڑ ھوجائے گایا چوٹ وغیر دیا تابلِ تخل ہیدا ہوجائے گی اورسواری نہ ملے گی تو اس سے حق میں بیر تبیب واجب نہ رہے گی بلکہ محض حسب استطاعت امتثال کا تھم رہے گا ، اور وہ اعذ ارکی وجہسے اپنے نائب کے ذریعی رمی وذرج دونوں کرائے گا ، اورنائیب کے ذریعیہ کرانے کے بعد خودعذر مینے زائل ہوجائے جب بھی دویا رہ خود ممل کرنا اس پر لازم نہ رہے گا۔

اور سے ، ھے ، بے بین احتیاط سے کام لینے کا تھم متو جہہوجائے گا، مثلاً اپنی جماعت وگروہ سے جومندین اور مختاط ہو
اور اس امریر نا در ہواور اس سے بیٹن غالب ہو کہ تھے وکالت و نیابت انجام دے دے گاتو اس سے بیکام کر الیاجائے اور اس
کوہدایت کردی جائے کہ قربانی سے فارغ ہوکر جلد سے جلد اطلاع کرے ، پھر جب تک اچھی طرح مقررہ وقت کے ساتھ
قربانی ہوجائے کا خلن غالب نہ ہوجائے حلق نہ کر انہیں ، البنة طواف وطن میں نیابت درست نہ ہوگی۔ نیز طواف زیارت کا ان
سب جیز ول کے بعد ہونا واجب نہیں ہے ، بلکہ صرف سنت ہے سکھا فی العبارة الوابعة۔

ال لیے طواف زیارت کا ان چیز وں ہے پہلے کرلیما علماء نے صرف مکروہ لکھا ہے اورکوئی دم یا صدقہ وغیرہ لا کو ہونا نہیں لکھا ہے، خاص کر ایسی مجبوری کی حالت میں کر اہت بھی نہ ہوگی ، لہذا ایسی معذوری کی حالت میں اگر بآسانی ہوسکے تو خودطواف کے لیے چلا جائے اورطواف کرے، اور پھر تر بانی ہوجانے کی اطلاع مل جائے تو حلق کرائے جلق کر الینے کے بعد عورت بھی حلال ہوجائے گی۔

اورجب ان تمام مسائل میں بوقت معذوری فقد حنی ہے بھی ندکورہ گنجائش نکل آتی ہے تواب تھلید حضرت امام ثنا فغیً کرنے کاسوال عی ختم ہوجا تا ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر مجمه فطام الدين عظمي بهفتي واوالعلوم ويوبندسها رئيور اابروم ٨٠٠ ساه

### عمره میں بال قصر کرانے کی مقدار (سر کے ایک طرف کابال کٹانا درست نہیں):

ا جدّ ہ معودی عرب میں مقیم اکثر حضر ان فرصت اور چھٹی کے دنوں میں بیت اللہ شریف جاکر ایسال تو اب کے لئے اپنے خاندان کے مرحومین کی طرف سے عمر ہ اداکرتے ہیں ،عمر ہ میں طواف اور سعی کے بعد یا لوں کو تر شوانے یا نصر کروانے کاشر تی تھم کیا ہے؟ کتنی مقدار میں بال نکلوانے چاہیئں جبکہ حسب ذیل صورتیں واقع ہوں: ا -ایک شخص کے کافی لیج بال ہول ۔

۲-ایک شخص کے تقریبے ہال ہوں۔ ۳-ایک شخص کے کمل صاف ہوں۔

مندر جبه بالاصورتول ميں ايك عي تعلم كا اطلاق ہوگايا عليحد وصورتيں ہيں ۔

۲-کیاایک شخص مسلسل عمر ہ کر کے ہا ہے حساب سے جارعمر وں میں اپناسر صاف کر واسکتا ہے؟ جبکہ بعض فقہ کی کتب میں میہ بات درج ہے کہ حضور علی نے اس طرح کے عمل کو سخت نا پہند فر مایا ہے اور بجائے مسلسل عمر ہ کے طواف ک فضیلت بتلائی ہے، ہراہ کرم اس سلسلہ میں شرق تکلم سے مطلع فر مائیں۔

سوسعودی،مصری،سوڈانی، اوریمنی حضرات بعد سعی کے جاروں طرف سے مختصر سے بال قینجی سے نکال لیتے ہیں، ان میں اکثر شافعی مسلک کے ہیں، اگر ایسی سپولت دوسر سے مسلک میں ہوٹو کیا اسے حنفی مسلک والے اپنا کتے ہیں یانہیں؟ ہر اہ کرم اس سلسلہ میں رہنمائی فر مائیں ۔

محمد نورالله شريف (پوست بکس۹ م۱۹عبده سعود کامرب)

#### الجواب وبألله التوفيق:

ا حتر آن پاک میں ہے: '' محلقین رؤ سکم و مقصوبین لا تتحافون ''(۱) پھھیں روس پورے سر کے بال کٹانے والے کو کہتے ہیں، نیز حدیث پاک میں مثلاً مسلم شریف میں سرکا پھھ دھ پمونڈ انا اور پھھی چھوڑ دینا اس طرح پھھ دھ برکا بال کٹانا اور پھھ دھ برکا بال چھوڑ دینا منع ہے (۲)، اس لئے آیت کر بہداوراحا دیث کی روشنی کے بعد بربی تھم دیتے ہیں کہ باتو بورے سرکاحلق کرائے یا پورے سرکا تھر کرائے اور اگر سر پر بال میں نہ ہوں خواہ مونڈ الینے سے یا بال ہیدا نہ ہونے یا جھڑجانے ہے تو سر پر ملکے ہاتھ ہے تھن استرا بھیروالیں اس طرح پر کہ جلد کو نقصان نہ پہنچے (۳) ، غرض آیت کر بہداور

ا - "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لندخلن المسجد الحرام (ن شآء الله امين محلقين رء وسكم ومقصوين لانخافون ط فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فحا الريبا" (مورة الله علم).

٣ - "افع عن ابن عموّ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى عن القزع قال : قلت لنافع وما القزع؟ قال : يحلق بعض وأمن الصبي ويتوك بعض" (مطحّ الطالع مسلم كمّاب اللها عن إبكرامية أخّر ٢٠٣/٣، الن باجة ٩٥٩، مُلتِدتَما لوك).

٣- "فأما إذا كان لم يكن (أى الشعر) أجرى الموسى على رأسه لأله إذا عجز عن تحقيق الحلق فلم يعجز عن النشبه بالحالقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نشبه بقوم فهو منهم" (بدائح "آب الح يمان أحلل والقمر ٣٠).

احا وبیث مرفوعہ کی مثابعت میں بینوں صورتوں کا یکی تکم ہے البت عورت کومردوں کی مشابہت جائز نہیں ہے (۱)، اس لئے عورتوں کا بال موفر دینایا سارے بال منڈ ادینا جائز نہیں بلکہ چوٹی کی انتہاء ہے صرف دوئین انگل بال کٹو البیا کا بی ہے (۲)۔

۲ - حنیہ کے فرد یک بیصورت جائز نہیں ہے۔ آبیت کر بہداوراحا دیث صیحہ کے خلاف ہے بلکہ وہ طریقہ ہے جو اوپر خلکور بہوا، طواف وعمرہ میں کون زیادہ افسل ہے اس میں تنصیل ہے تمرہ و تو عمر میں صرف ایک مرتبہ بشر طاستطاحت و قدرت واجب ہے (۳)، اورطواف زیارت فرض میں ہے اس کئے بیطواف تو یقینا تمرہ ہے اباقی تفل ہے، باقی تفل طواف اور تفل عمرہ میں بعثنا وقت لگتا ہے اگر اس تمام عمرہ میں بعثنا وقت لگتا ہے اگر اس تمام وقت کوطواف تفل ہے اور پائی داوں (۹؍ ذی الحبتا سال موقع کے بہرہ و کہنا کہ اور چناموقع کے مورد کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کی سال میں صرف ایک ہے جب موقع کے اور چناموقع کے علاوہ دیگر انمہ کے فرد کی بچھ بحث ہے کہا ما شاد الجبہ ابن عاب بلین بقوله: مرتبہ عمرہ کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کی سال میں صرف ایک مرتبہ عمرہ کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کی سال میں صرف ایک مرتبہ عمرہ کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کر سکتا ہے اور افسل ہے، البتہ حضرت امام ما لگ کے فرد کر سکتا ہے اور افسل ہے مورد کر سکتا ہے اور افسل ہیں موقع کے مرتبہ عمرہ کر سکتا ہے اور افسال ہوں دیگر انکہ کے فرد کر سکتا ہے کہا افسال بائیں میں موقع کے افسال ہوں کے مورد کی سکتا ہوں کو سکتا ہوں کر سکتا ہے اور افسال ہوں کے سکتا ہوں کر سکتا ہے اور افسال ہوں کی سکتا ہوں کر سکتا ہوں کہ کہ کے دور کی سکتا ہوں کی مورد کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کر سکتا ہے کو سکتا ہوں کر سکتا

۱ - "عن ابن عباشٌ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنشبهات بالوجال من النسآء والمنشبهين بالنساء من الوجال" (ترندي)يواب الاستيران والادب إب ماجاء في كرامية ا<sup>لزه</sup>يمات إلرجال من الساء ۲/۲ ۱۰ مكتبه اثر في كِنْد يو ك

٣- "عن عائشة أن الدى صلى الله عليه وسلم لهى أن نحلق المواة رأسها" ("تذكراواب الح إب ماجاء في كرامية أحمل الانساء المقصور، وقال في المداء وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس على الدساء حلق إلما على الدساء المقصور، وقال في البلل وقمو المفقور فإله بقمو المملة قال المشوكائي فيه دليل على أن المشروع في حقهن المقصور وقد حكى الحافظ الاجماع على ذالك" (بزل المجورة) أل الوراؤ ركم الح ألح إلى إلى أله عليه وسلم ولكنها نقصو في المدانع الأن الحلق في الدساء مفلة ولهذا لم نفعله واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها نقصو في اخل من اطراف شعوها قدر الملة لكن اصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في المقصور على قلم الالملة لأن الواجب هذا القمو من اطراف جميع الشعر واطراف جميع الشعو لاينساوى طولها عادة بل نفاوت، فلو قصو قلمو الالملة لايصور مستوفيا قمر الالملة من جميع الشعو بل من بعضه، فوجب ان يزيد عليه حتى يستبقن باستبقاء قدم الواجب فيخوج عن العهدة بيقين" (برائح كم أكال عمم أكال ١٩٠٣٥ - ٣٠٥٠ كم متراه المناه المن

 <sup>&</sup>quot;قال أصحابنا: إنها واجبة كصدالة الفطر والأضحية والوثر ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا الإطلاق لاينا في الواجب وشرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج لأن الواجب ملحق بالفرض في حق الاحكام" (يرائع كماب الحج والارة المرحة ١٩٥٨).

 <sup>&</sup>quot;وعدد أبى حيفة يكوه العموة في خمسة أيام، يوم عوفة، والنحور وأيام النشويق" (عمرة القاري شرح بخاري، كتاب العرقة على على العموة في خمسة أيام، يوم عوفة، والنحور وأيام النشويق" (عمرة القاري شرح بخاري، كتاب العرقة على ١/١٠)

۵- "وقال مالك واصحابةٌ بيكو ه أن يعتمو في السنة الواحدة أكثو من عموة واحدة" (عمرة القارك تررع بخاري كاب العمرة

ونظيره ما أجاب العلامة القاضى ابراهيم بن ظهيره المكى حيث سئل هل الأفضل الطواف او العمرة، من ان الارجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة (شامى ٢ تحت مطلب العمرة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة) لوضينة كاسلك اورلك ويا كيا كه پائي تذكوره ونول كعمرة من الطواف وهو أفضل من العمرة) با في امام اوصنينة كاسلك اورلك ويا كيا كه پائي تذكوره ونول كعلاوه يميشيم وكريام شخب ب

۳۳-سعودی ہمصری ، سوڈانی وغیرہ جوکرتے ہیں کہ مختصر بال جاروں طرف سے کٹوالیتے ہیں ، پور سے سرکا نہ تو حلق کراتے ہیں نہ قصر کراتے ہیں آبیت کریمہ اوراحا دیث کے مطابق نہیں ہے ، بلکہ حنفیہ کے نز دیک وہی طریقہ ہے کہ اگر منڈانے کے بعد سریر بال نہر ہیں توبا رہارزمی ہے استر ہ پھیر والیس اور بس۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجرنطا م الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# ا گرکوئی شخص ارکان حج کی ا دائیگی کے بعد حلق وقصر نہ کرا تا ہو؟

ا - ایک صاحب ہیں اسل سے ریاض میں تیم ہیں ہر سال جج بھی کرتے ہیں اور ممکن ہے دوران سال بھی عمرہ بھی کرتے ہوں بیشم ہیں جائے سال سے ریاض میں تیم ہیں ہر سال جج بھی کرتے ہوں بیشم ہی سے حلق یا تصرفہیں کرتے زیادہ سے زیادہ چار پاٹھ جگہ سے جنگی جنگی جنگی جائے ہے کا لے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے علاء کا نتوی ہے کہ پہلے جج کے بعد حلق یا تصرفر وری نہیں جج کے دونین ما دبعد یا جب ضرورت ہو جہاں بھی ہوتھ اللہ کو ات ہیں اب اگروہ تا افی مکا فات برآ مادہ ہوتو کیا کوئی الیم صورت ہے کہ ان کے سابقہ تجو س کی تعمیل سے محطر بیقہ بر ہوجائے اور گناہ بھی معاف ہوجائیں مل سال بھی جج کے لئے ایسائی کیا ،لیکن ۱۵ پندرہ و کی المجہ کو اس بات برآ مادہ ہوگئے کہ صدود حرم میں جا کر حلق یا نقر کے بعد بحری یا بھی نے کرتا ہوں اگر وہ ایسا کر لے تو کیا اس سال جج سے ہوجائے گا ، ایسا گخص حلق یا تھر کر کے طال ٹیس ہواجب احرام کی یا بندیوں سے باہر نہیں۔

الف - تو کیا سلے ہوئے کیڑے پہنیں ، داڑھی منڈانے ، ماخن کٹوانے اور خوشبولگانے ، میل صاف کرنے ، بیوی کے بات کا ا کے پاس جانے کی وجہ سے جنایات کے ارتکاب کی ہناریاں کی جز ااداکرنے کاپا ہندہے؟

ب: به جزاء کی مقدار (دم یا صدقه) کیا ہوگی؟

ج: - اگرصدقہ واجب ہوتو اپنے والمن میں مساکین کودے سکتا ہے یا حرم شریف کے اندر دینا ضروری ہے؟

۷۷ و ۴ ماه مکتبه ز کرل ک

#### البواب وبالله التوفيق:

اگر سریر بالی باتی نہ رہیں تو صرف استرہ پھیر لیما یا پھیرالیا بھی کانی ہوجائے گا (۱)، اور تصریح سے کا شاخر وری خیس رہتا بلکہ ایک آگی یا اس سے زیادہ لمبا کا شاکا کا کانی ہوجاتا ہے (۲)، سالہائے گذشتہ کی ان غلطیوں سے چھٹکارے کے لئے بیکرے کہ میقات سے احرام بائدھ کرآئے اور طواف بیت اللہ کر کے دم دید لیعنی قربا فی کردے اور اصل تو بیت کہ جتنی مرتبہ الیی خلطی کی ہے سب کے لئے الگ الگ دم دیدے آگر اتنی قد رہ نہ ہوتو جتنے دم کی قد رہ بوان کے دم دیدے بائم از کم ایک دم دیدے بیا کہ انگر کی خلطیوں کے لئے ہر ایک کے وض میں ایک دم دینا واجب ہے پھر ہر دم دینا واجب ہے پھر ہر دم میں ایک میں ایک کو میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک کے وض میں ایک دم دینا واجب ہے پھر ہر دم میں ایک بھی ہوائے گا اور اگر خود جا کر ایبا نہ میں ایک بھیر یا بکری کا حرم میں قربا فی کرنا لازم ہے (۳)، اس طریقہ سے جے سیجے ہوجائے گا اور اگر خود جا کر ایبا نہ کر سے تو دم کی قیت بھیج کرح میں قربا فی کرا دے حرم سے باہر تربا فی کا اعتبار نہ ہوگا۔

الف: بإن ان صورتوں میں جز ااد اکرنے کا با بند ہے۔

ب:جز اء کی مقدار دم ہے۔

ج: ۔صد قدحرم شریف میں خود دینا یا کسی کے ذریعیہ بھیج کر وہاں علی دینا واجب ہے جنابیت کا دم یا صدقہ جو بھی ہو۔ اس کوحرم میں دینا واجب ہے، فقط واللہ ائلم بالصو اب

كتبه تحرفظا م الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

۱ – ہے الت احرام بنیان یاسلی ہوئی چا در پہننے کا حکم: کیابنیان پہن سکتا ہے، تہ بندیا احرام کی چا در کہیں پھٹی ہوٹو کیاسل کریا ندھ سکتا ہے یا نہیں؟ ۲ – ارکان چھوٹے یا ترتنیب میں تقذیم و تا خیر کا حکم:

کوئی نسک چھوٹ گیایا تر تبیب میں نقازیم ونا خبر ہوگئی تو کیا تر ان کی حالت میں دفتر بانی کرے یا ایک کرے؟

۱- "من لم یکن علی و آسه شعو فعلیه آن یمو الموسی علی و آسه "(بوایه ۱/ ۳۵۰ مکترد تا تورویوند) ـ

٣- "والتقصير ال يأخل من رؤ من شعره مقدار الالملة " (برابر ١٨ ٥٠ مكتبر تا أولى ديوبند ) ـ

سُخْبات نظام القتاوي - جلدروم

٣- بحالت احرام خون نكلنے سے كيا دم واجب ہوگا؟

احرام کی حالت میں مرض کی وجہہے ڈ اکٹرنے سوئی لگائی جس سے قدر بےخون نکا تو کیا دم واجب ہوگا ،ایسے بی اگر مسواک کیا جس سے دانتوں ہے خون نگا ہو کیا واجب ہوگا؟

ہ بقران کے جج کااترام ہاند ھنےوالے کے لئے تمرہ کرنا:

قر ان کے جج کا احرام باند سے والا مکہ میں جا کرعمر ہ کرے گا، پھر احرام کے ساتھ مکہ میں تیجمرے گا پھر نظی طواف کرتا رہے اسکے بعد آٹھ ذی المحج کوئٹ جائے پھر وہاں سے عرفات جائے پھر مز داغہ آکررات گذارے پھر ذی المحج کو آکر کنگری مارے اور قربا فی کرے اور حجامت بنواکر زیارت کرے اور سعی صفا ومر وہ کرے پھر منٹی جائے اور ۱۱۔ ۱۲ ذی المحج کو قیام کرکے کنگریاں مارکرواپس آئے اور طواف الوداع کرے مکان ہندوستان آوے تو کیا اس صورت میں جج مکمل ہوگیا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -بنیان پہنناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آسٹین ہوتی ہیں اور آسٹین میں ہاتھ ڈ اکر پہننامنع ہے جس سر جز الازم ہوگی، احرام کی ملی ہوئی حیادر پہنناجائز ہے کیکن ترک اولی ہے۔

۴ قر ان کی حالت میں بھی ایک جنابیت پر ایک بی وم واجب ہوگا۔

سو- دونو ن صورتون میں کوئی جز الا زم نہیں ،خون کا نکالنا محظور احرام نہیں ، جیسے قصد لیما ،مسواک کریام رحالت میں

منت ہے۔

ہ - بیر تیب سیجے ہے ، اس سے جج مکمل ہوگیا ،کوئی نسک نہیں چھوٹا۔ نقط واللہ انکم بالصواب

كتبرجحه فظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

الجواب ميح محرجيل الرحمن بهيد، احد على سعيدنا سُب شقى دار العلوم ديو بند ٢١ م/ ٨٥ ١٣ هـ

عمرہ کے احرام کی حیا در کا کفن میں استعمال:

عمر دکے لئے جود و کپڑے استعمال کرتے ہیں وہ کیامرنے کے بعد کفن میں استعمال کرسکتے ہیں یانہیں؟ محرشنع (الجزب سودی مربیہ)

### الجواب وبأله التوفيق:

عمر دمیں جودو ۲ رکیڑے استعال ہوتے ہیں ان کوئفن میں بلاشبہ استعال کرنا جائز ہے، بلکہ ان کاکفن میں استعال کرنا انصل ہوگا۔

كتيرجح فظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها دنيور

# بإب الجعن الغير

### چ بدل کے لئے آ مر کے نفقہ اور اس کے وطن سے جانا ضروری ہے؟

ایک صاحب استطاعت اور صاحب نساب میاں بیوی نے ال<u>ے 19 میں ج</u>ے کے لیے درخواست دی تھی ،مقدر کی بات اس سال قر عدائد ازی میں مام نہیں آیا ، بینک ڈرانٹ جوج کمیٹی جمبئ نے واپس کر دیا تھا وہ بینک میں مخفوظ کر دیا ۔

پھر ہوا ہے کہ ان بی کے ایک بیٹے نے والدین کے بغیر علم واطلاع کے ایک ورخواست کچے کے لیے دی تھی تا کہ کچے کے بعد ملا زمت مل جائے تو افتقار کرلیں، بیٹے کانا مقر عدیں آنے اور اپنانا م ندآنے ہر ہڑے رہ کچے فیم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں ہر کچے فرض ہے ان کانا مقر عدیں نہیں آیا ،کیکن جو کچے کے عنوان ہر ملاز مت کرنا چاہتے ہیں ان کانا م آگیا، دوسرے سال صاحب موصوف کو مونیا بند کا آپریشن ہونے والا تھا، اس لیے آپریشن بعد آئندہ سال یعنی تیسرے سال کچے کے کاار اود کرلیا تھا، ای عرصہ میں صاحب موصوف کی اہلی محتر مدکا انتقال ہوگیا۔

چو تھے سال وہ خود تلیل رہنے گئے جس کی وجہ سے دوبارہ جے کے لے درخواست نہیں دی جاسکی ۔

صاحب موصوف نے دوران علالت ان دوبیٹوں میں سے جو مدینہ منورہ میں ما زمت کے سلسلہ میں تیم ہیں ، ان میں سے ایک کوخط لکھا کہ میری صحت دن ہدن علالت کی وجہ ہے گرتی جاری ہے ،تم اپنے بھائی سے کہ مدو کہ وہ میری طرف سے جج بدل کرلیں اوراس کے اثر اجات تم خود اپنے ہایں ہے اداکر دو۔

چٹانچ ایک بیٹے نے والد کی اجازت سے جج کرلیا، صاحب موصوف کا انتقال ہوگیا ہے، اب ان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے بیٹے نے حج بدل کرلیا ہے اب پھر جج بدل کرانے اور کرنے کی ضرورت نہیں۔

لیکن دیگر عزیز وا نارب کا کہناہے کہ جس کا جج بدل ہواں کی طرف سے دوسرا جج بدل کرنے والاشخص اس کے وہمن سے جج بدل کوجائے۔ اب سوال میدر پیش ہے کہ صورت مذکورہ میں جج بدل ہوا کہ بیس ، اگر نہیں ہواہے تو پھر جج بدل کرنے والاشخص صاحب موصوف کے وہمن سے بی جج کے لیے سفر کرے، اور کیا یہ بھی ضر وری ہے کہ صاحب موصوف کے چھوڑے

ہوئے مال بی سے حج بدل پرٹری کیا جائے۔

سيدا ميرفسن (مكان ۴ ۵ مي**ن** كلا**ن** جديد، جديد حيد رآبا د )

#### البواب وبالله التوفيق:

زندگی میں جج بدل کرانے کے لئے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے جج بدل کرنا ہواں کے نفقہ سے اور اس کے م وطن سے کیا جائے: ''ومن شوائط النفقة من مال الآمو کلھا أو آکٹو ہا ، قال الشامي: قال في البحو: وبھذا علم أن اشتواطهم أن تكون النفقة من مال الامو احتوازاً عن التبوع، لامطلقا الخ'()۔

صورت مسئولہ میں ایسائیں ہواہے، ال لیے ازروئے قیاسِ جلی توبیہ جج بدل جس کولڑکوں نے اپنے پیسے سے باپ کے حکم کی بنا پر اورصرف مدینہ طیبہ سے کرویا کافی نہ ہوگا، ابت از روئے انتصان وقیاس خفی اور مطابق حدیث تشعمیہ رضی اللہ عنہاامید توی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فر مالیس (۲)۔

بہر حال لڑ کے کا بیر جج کر دینالغو و ہے کا رئیس ہوگا، بلکہ تقرب الی الاجابیۃ والفولیۃ ہوگا، مرنے کے بعد مورث کے تہائی مال سے اور اس کے وظمٰن سے حج بدل کر انا اس وقت واجب ہوتا ہے جب مرنے والے پیر جج نرض رہا ہواوروہ وصیت بھی حج بدل کروانے کی کرجائے اور یہاں بیجی نہیں ہے، لیعنی موصی نے اپنے مرنے کے بعد رجج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی ہے، اس لیے وارثین پر حج بدل کرانا واجب نہیں ہے۔

البنة اگر وارثین اپنے طور پرخود والدین کی جانب ہے جج کردیں یا کرادیں توہڑی نشیلت اورتو اب کا کا م ہوگا اور والدین پر ہے سقو طِفرض بھی ہوجائے گا (۳)۔

٣- "ثم ظاهر الملهب أن الحجيقع عن المحجوج عده يعني امر وبلاالك نشهد الآخبار الوارد ة في هذا الباب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال للخثعمية: رضى الله عنها حين قالت: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الواحلة أفيجزيني أن أحج عده؟ قال المختعمية عن أبيك واعتموى "( في القدير ، ش ٢٦ ع الباب الحج عنه؟ قال : لعم حجى عن أبيك واعتموى " ( في القدير ، ش ٢٦ ع الباب الحج عنه ؟ قال كان كان كل أعدها في أفرض وأوسل بالله تقط عن يُما له المنافقة عنه إلى الله المحجود عنه إلى المنافقة عنه إلى المنافقة المنافقة عنه إلى المنافقة المنافقة عنه إلى المنافقة المنافقة

٣- "وإن لم يوص به نبوع الوارث عنه بالاحجاج أو الحج بنفسه، قال أبو حيفة رحمه الله: يجزيه إن شاء الله نعالي، لقوله عليه المسلام للخفعمية: أرايت لوكان على أبيك دين؟ الخ"(ئا ي،ص٣٥، ج٣٠، ع" "كبارُج").

عاصل کلام بیڈکلا کہاڑے اگر اب حج بدل نہ کرائیں تو ان پر کوئی گرفت نہیں ، البنۃ جب اللہ نے موقع میسرفر مایا ہے تو والدین میں سے ہر ایک کی جانب ہے حج پھر کرڈ الیس مزید فضیلت اور اند وثو اب کے مستحق ہوں گے(۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه محجر نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# ج بدل کرنے والا آمر کی اجازت کے بغیر تمنع کرسکتا ہے یانہیں؟

ا - جج بدل کرنے والاتمتع کرسکتا ہے یا نہیں؟ اور ال مسئلہ میں باؤن لا مر اور بغیر اذبے دونوں کا تھم یکسال ہے یا اون کے بعد کرسکتا ہے، اگر اون کے بغیر کرسکتا ہونو جس صورت میں جج عن المیت کیا جار ہاہو، ورث کی اجازت کیا اس جج کے لیے جانے والے خص کے لئے کانی ہوجائے گی یانہیں؟

۲ - اور بیرجج بوصیت حج بیا تغرع وارث ہو ال مسئلہ میں دونوں کا ایک تنگم ہوگا یا مختلف؟ ہر او کرم سب صورتوں کا واضح جواب مرحمت نر مایا جائے تا کشبیجھنے میں ضلجان نہ ہو۔

#### البوارب وبألله التوفيق:

ا - جھوج عندآ مریرِ اگر جج نرض تھا اور ہوجہ معذوری خود نہیں جاسکتا ہے بلکہ اپنی نیابت میں کسی کو جج بدل میں بھیجنا جاہتا ہے تو اس صورت میں جج بدل کے بیچے ہونے کے لیے بیس سے زائد شرطیں ہیں ،جوباب المناسک وغیر دمیں تنصیل سے مذکور ہیں:

مُجْمَلِهِ ان کے جوشرطیں مامور حج بدل کے لیے جانے والے خص سے تعلق ہیں ودیہ ہیں:

الف: جب تک مجوج عند(آمر) مامورکو حج قر ان یا تمتع کی اجازت ندویدے، مامورکو حج قر ان یا تمتع کرنا جائز ند ہوگا، اگر کرے گاتو حج بھی آمر کا ندہوگا بلکہ مامور کا او اہوگا اور اس صورت میں مامور پر عنمان لا زم آئے گا، جو حج بدل کے لیے گیا ہے (۲)۔

ب: اوراگر آمر مجوج عندنے قر ان اور تمنع کی اجازت دے دی ہے خواہ مجملاً عی دی ہو، مثلاً بایں طور کہتم کو اختیار

 <sup>&</sup>quot;من حج عن أب فقد قضى عده حجنه له ولو كان له فضل عشر حجج" (نتج القدير ١٨٠ / ٣٠ إب الحج عن أهير ) (مرتب ) ـ

<sup>- &#</sup>x27;'الوابع: الأموأي بالحج فلا يجوز حج غيره بغير (ذله''(مثّا يُ ٣/٢٣٩، إب الحجَّ مُن التير ) ــ

ہے کہ میری طرف سے جس طرح جا ہو جج بدل کرآؤنوال صورت بیں مامورکو جج تمتع اور تر ان وونوں کرنا جائز رہے گا، کین دم تر ان ، تمتع ، جنابیت بید بند مه مامور رہے گا، مامورکو اپنے ذاتی مال سے اداکرنا ہوگا،" کیما فی اللدرالمسختار: و دم القوان و التمتع و المجنایة علی المحاج إن أذن له الآمو .....، و إلا فیصیو مخالفا فیضمن" (۱)، معلوم ہواک باذن آمراور بغیراذند ونوں کا تکم کیمال تہیں بلکد ونول کے تکم میں ترق ہے۔

الف (۱۳ و۳) اگر مجوج عند (آمر ) پر مج نرض تفااورال نے جج بدل کی وصیت کر کے انتقال کیا ہے اور تہائی ترک بعد ادا گیگی قرض وغیرہ حقق و متفدمہ مکان آمر (مجوج عند ) ہے جج بدل کے لیے کانی ہے تو اگر کسی متعین شخص کو بھیجنے کی وصیت نر مائی ہے تو جب تک وہ متعین کر دہ شخص اظہار معذوری یا انکار نہ کر دے یا ایسامہمل ہوکہ اس سے جج بدل ادامی نہ ہوگا، اس ونت تک اس متعین کر دہ شخص کو بھیجنا ور ٹا برضروری رہے گا، اگر کسی شخص کو آمر نے متعین نہ کیا ہوتو ور ٹا جس کو مناسب مسمجھیں بھیج سکتے ہیں، بھیجنا ضروری رہے گا۔

ب: اگر وسیت تو کی ہے مگر تہائی ترک بعد اوائے گی حقوق متقدمہ (قرض وغیرہ) مجوج عنہ (آمر) کے مکان سے جج بدل کے لیے کافی ندہوگا مرخارج میتات سے بھیجنا اگر ورٹا و کی قد رت میں ہے تو خارج میتات سے بھیجنا اگر ورٹا و کی قد رت میں ہے تو خارج میتات سے بی جہال سے کافی ہو بھیجنا واجب رہ گا، بال اگر ورٹا اپنے ذاتی مال سے تیمرٹ کر کے اور پہلے سے بلکہ مکان آمر سے بی کسی کو بھیج دیں تو درست ہوگا، بلکہ بہتر واضل رہے گا وصیت کی ان تمام صورتوں میں مامور کو جج تر ان و تہتا کریا درست ندہوگا اور نہ ورٹا کی اجازت منجانب موصی کافی ہوگی، بلکہ جج افر ادکرنا ہر حال میں ضرورتوں میں مامور کو جج تر ان و تہتا کریا درست ندہوگا اور نہ ورٹا کی اجازت منجانب موصی کافی ہوگی، بلکہ جج افر ادکرنا ہر حال میں ضرورتوں میں کافی ہوگی۔

ج: وسیت نونر مائی ہے مگرا تناعی چھوڑا کہ اس کا تہائی حصہ خارج میقات سے حج کے لیے کانی ہوتو وہ رقم مکہ مکرمہ بھیج کر کئی ہے حج کروانا ضروری ہوگا۔

وہ اور اگر وصیت تو کی ہے لیکن بالکل کوئی تر کنہیں چھوڑ اکہ کی ہی ہے جج کر ایا جا سکے باتر کہ کائی چھوڑ اگر وصیت نہیں کی تو اگر چہ اس بر( آمر ومجوج عنہ ) پر جج نرض باقی رہا ہو گر اس صورت میں ورٹا بر کسی تشم کا جج کی یا میقاتی کرانا ضر ور کی ندر ہے گا، البت اگر ورٹا اپنی طرف سے نبر ع کر دیں تو بہتر واحس ہوگا اور اللہ نے وسعت دی ہوتو کرانا چاہیے۔ ھے: اگر مجھوج عنہ (آمر ) پر جج نرض نہیں تھا کیکن جج کرانے کی وصیت نر ماوی اور حقوق متقدمہ کی اوا لیگی کے بعد نہائی تر کہ کی مقدار آئی ہے کہ آمر (مجھوج عنہ اور موصی ) کے مکان سے نہ مہی راستہ عی کے کسی حصہ ہے جج بدل میتاتی کرایا

<sup>-</sup> الدرالخيَّار ٣/٣ m\_

جا سکتا ہے اور وہاں سے جج کرانا ورٹا کی قدرت میں ہوتو ورٹا پر وہیں سے جج کرانا ضروری ہوگا اور اس تج بدل کرنے والے (مامور) کے لیفتر ان وجمع کرنے کی اجازت ندرہے گی اور موصی کے ورٹا کی اجازت منجانب موصی کافی وسیح ند ہوگی۔

وۃ اگر مجوج عند( آمر ) پر ج فرض ندر ہا ہواور ندال نے ج کی وسیت فر مائی ہویا وسیت کی ہوسرتہائی بعد اوائیگی حقوق متقدمہ علی الوسیت جیسے ترض وہر وغیرہ اتن مقد ارکا بھی نہ چھوڑ اہوکہ جس سے ج مکی ہی ہی (وہ تج جوخارج میقات سے آکر کیاجائے ) کیاجا سکے تو اس صورت میں کسی وارث ہر جج بدل کرانا ضروری ندرہے گا، جج بدل کرادے تو کر اسکتا ہے بلکہ سنتھن ہے اورا یسے جج بدل میں تر ان وتمتع کر اسکتا ہے الکہ مستحسن ہے اورا یسے جج بدل میں تر ان وتمتع کر اسکتا ہے ()۔

زن اگرصورت نمبر دیس تہائی ترک کی اتنی مقد ارہوکہ کی جے (جواندرونِ میقات والوں پر ہوتا ہے) کرایا جا سکتا ہے اور ور شد کی قد رہ یں ایسا جے کرانا ہے تو اس کا بھی اوا کراوینا ضروری رہے گا اور اس صورت میں جے بدل کرنے والا (مامور) تر ان جمتع ، افر ادسب کرسکتا ہے ، البتہ ومقر ان ووم جنابیت خود بذمہ مامور رہے گا مامور کو بیدم اپنے ذاتی مال سے اوا کرنا ہوگا بکذا یستفاد من جمیع مباحث المحمع عن الغین نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### ۱ - جج بدل میں کس کی طرف ہے جج کی نبیت کرے؟

زید حج بدل کرنا چاہتاہے تو حج بدل کے احرام میں نیت ان شخص کی طرف سے کرے جس کی طرف سے حج کرنے جار ہاہے یا اپنی طرف سے کرے اور اس کا تو اب ہخشے۔

۲ - حج بدل کرنے والا قارن جنایت کس طرح ا دا کرے؟

ججبرل کرنے والا جب قران کا احرام بائد ھے گا تو اگر اسے جنابیت ہوجائے توبیا ایک قربا نی کرے گایا ہر جنابیت پر دفتر بانی کرے گا۔

#### البواب وبألله التوفيق:

ا - جس کی طرف ہے ج کرنے جارہا ہے اس کی طرف ہے جج کی نبیت کرنا ضروری ہے کمانی الثامی (۲)۔

۱- ""قال: وإن لم يوص أي بالاحجاج فيوع عنه الوارث وكلاً من هم أهل النبوع فحج أي الوارث ولحوه بنفسه أي عنه أو غير ه جاز، والمعنى جاز عن حجه الإسلام أن شاء الله تعالى"، كما قاله في البير (قاولُمْنَا كَ، هن ٣٣ ع٣٠ إب الحُجُّ عن البير).

٣- "اويشهوط لية الحج عده اي عن الآمو "(الدرالخارم الروسم ١٥ امكتهـ زكريا) ـ

9-اگر مجوج عند نے مج افر او کے لئے امور کیا ہے تو مج قر ان کا احرام غیر آمر کی جانب سے باند سے بی ضامن اس محوجات کا اس لئے کہ "کما فی الغنیة إذا أمره غیره بافراد بحجة أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن فی قول أبی حنیفة وقال أبو یوسف و محمد: یجزی عن الآمر استحساناً و هذا الخلاف فیما إذا قرن عن الآمر أما لونوی بأحدهما عن شخص آخر أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بلا خلاف"(۱)۔

مشورہ: آپ نے چند ہز کیات دریافت کے ہیں جج بدل کرنے میں ان سے یا ای طرح اور استفتاء کے محض مسائل معلوم کرنے سے آپ کا کا منہیں جلے گا، تج بدل کرنے والاتمام امور میں اپنے آمری هدایت کا پابند ہوگائی کہ اگر جج فر ان کیلئے نہیں کہا ہے اور قر ان کرلیا ہے جب بھی ضامی ہوگا کمام مفصلاً ، ای طرح جج فر ادمیں اس نے میتات سے فقط عمرہ کا احرام باند ھالیا تو عمرہ کا احرام باند ھالیا تو محمد عمرہ کا احرام باند ھالیا تو بھی فلط کیا ہے کہ بعد عمرہ حال ہوگر بھے دن مثلاً رمضان میں مکہ کرمدرہ کر پیر مکہ کرمد سے جج کا احرام باند ھالیا تو بھی فلط کیا ہے ممام غرض جج بدل ہے بہت سارے مسائل ہیں آپ چند ہز کیات کا استفتاء کر کے کہاں تک کام چا سکتے ہیں ، اس طرح آپ کا کام نہیں چل سکتا ہے ، اگر آپ سے طور پر ارکان جج بدل اوا کرنا چا ہے ہیں تو معلم انجاج مصنفہ فتی سعید احد صاحب سہار نیور گیا اس کے متبادل کوئی معتبر کتاب جس میں مسائل جج معتد بدورجہ میں درج ہوں خرید کر بار با رمطالعہ کر سامت کی اور محضر کر لیجئے جب کام طبط گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتِرْمُحِرِ نَظَامِ الدينِ أَعْلَى بِمُفتَى واراُعلوم ديو بندسبار نبور ۲۲ / ۱۳۸۵ ۱۳ هـ الجواب صبح محمود على عنه سيد احم<sup>ی</sup> سعيد مُغلِ عنه سيد احم<sup>ی</sup> سعيد عُلَ عنه

## ١- هجيرل كرنے والاكس فح كااحرام باندھع؟

مجے مفر د کا احرام باند ھے یا قر ان کا اور کس طرح نیت کرے، یعنی مرنے والے کی طرف سے احرام باند سے ک نیت کرے یا اپنی طرف سے فل حج کی نیت کر کے تواب ہخشے۔

### ٢- جج بدل كرني والااحرام كهال عد باند هي؟

کیارمضان شریف بیل بلملم کےمیقات سے حج بدل کا احرام بائد ہے گئا ایم مج مثلاً شوال ، ڈی تعدہ وغیرہ بیل احرام کج بائد هنا شرط ہے اور اگر رمضان بیل مکہ پہنچنے کا تصد کر ہے تو پھر حج بدل کا احرام مکہ شریف سے بائد ھے یا کسی دوسرے میقات سے بائد ھے۔

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - جس تتم کے احرام کا آمر نے تھم ویا تر ان یا افر اویس سے ای کا احرام باند ہے، البتہ تہتے کرنا کسی حال بیں ورست نہیں اگر چہ آمر نے اون ویا ہو بہتر یہ ہے کہ آمر ( حج کر انے والا ) بامور ( حج برل کرنے والا ) کوعام طرح اجازت دے دے کہ میری طرف سے یا میرے فلال عزیز کی طرف سے جا کر جج کروجس طریقہ ہے بھی تیری مرضی ہواور تھے سپولت ہو، افر ادیا تر ان یا تہتے جو بھی کروتو اس ہے آمر کا جج جا کر بھوجائے گا اگر چہتے ہی کرے، کیونکہ آمر کے امرکی ماسور نے فالفت نہیں کی اگر نیان اس اجازت عام کے با وجود احتیا طاس بی ہے کہ جج بدل بین تہتے نہ کیا جا وے، احرام باند سے کے فالفت نہیں کی ایکن اس اجازت عام کے با وجود احتیا طاس بی ہے کہ جج بدل بین تہتے نہ کیا جا کہ باکہ باکہ وقت نہت آمر کے جج کی کرے، اگر زبان سے کے لیک عن فلان مثلاً تو بہتر ہے ور تہنیت دل ہے بھی کائی ہے بلکہ نا مب کو واحد مت به لله تعالیٰ عنه لبیک لحجتی عنه و بشوط نیة الحج عنه آی الآمو فیقول احومت عن فلان و لو نسبی اسمه فنوی عن الآمو صحح و تکفی نیة القلب" (۱)۔

۲-جس کے امرے یا جس کے لئے مج کر رہا ہے احرام اس کے میقات سے باندھے(۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتیه مجمد نظام الدین اعظمی استنقی دارالعلوم دیو بندسها رئیور ۲۱ / ۸۵ ۸۳ اید الجواب سیح محرجیل الرحمٰن اسید احریکی سعید

### جس في جنبيس كياس كاهج بدل كرنا:

کوئی غریب آدمی جس کے اوپر جج فرض نہیں اور نہ اس سے قبل کوئی جج کیا ، ایسا شخص اور کی طرف سے جج بدل کرسکتاہے بانہیں؟

#### البواب وبالله التوفيق:

حنف کے بزویک ایسا شخص بھی جج بدل کرسکتا ہے جوخود اپنا جج نہ کئے ہو، کیکن پیانشل نہیں ہے جج بدل ایسے شخص

۱ – ور<del>ک</del>اً ر ۲۹/۳۳ س

۳ ' الغالى عشو ان يحوم من الميقات " (مثا كي ٣/٩٥ ٣٣) ـ

ے کرانا بہتر ہے جواپنا مج کر چکاہے (۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

کتیر چجه نظام الدین انظمی به فتی دار اُعلوم دیو بندسها رینور ۴۲۳ م ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ هـ الجواب سیج محمود عُلی اعشه

### سعودی ہے جج بدل کرنا:

اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہوں اور ج کے لئے آنے کی انہیں استطاعت ہو، تندرست بھی ہیں پھر بھی نہیں آتے تو ان دونوں کی طرف سے ان کا کوئی بڑا الڑ کایا کوئی رشتہ داروغیرہ، جوغیرہما لک (سعودی، قطر، بحرین، دوبی، وغیرہ) میں ہواور وہ اینے ماں باپ کی طرف سے جج کرنا جاہے ، اوراگر والدین اجازت دے دیں تو وہ جج بدل کرسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جس شخص میں خود جج میں آنے کی استطاعت وطالت ہواور تندرست بھی ہواں کی طرف سے جج بدل کرنے سے اس کا جج نرض ادانہ ہوگا(۴)، چاہے اس کی طرف سے جج بدل اس کالڑکا کرے یا کوئی رشتہ دار، چاہے اس کی اجازت سے کرے یا بلاکسی اجازت کے برصورت میں بہتم ہے، البتہ ہے ہوسکتا ہے کہوئی بھی اپنا جج کرکے اس کا تو اب ان کو پہنچادے تو تو اب اس کو پہنچادے تو تو اب اس کو پہنچادے برض کرنے سے اداہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور سهر ۲۴ س ۳ ساره

ا- "فجاز حج الصرور قبمهملة من لم يحج وغيرهم أولى لعدم الخلاف" ( الدرث الروا/١١).

٣- "وجود العلم قبل الإحجاج فلو أحج صحبح ثم عجز لايجزيه" (ما ن ٣ ٣ ٩ / ٣ قبل البابة عند العجز فقط لكن بشوط دوام العجز إلى الموت، لأله فوض العمو حتى نظرم الإعادة بزوال العلم" (الدر أفاركل أرد ٣ / ١٣ - ١٥ مكتبه ذكراي، ديرية).



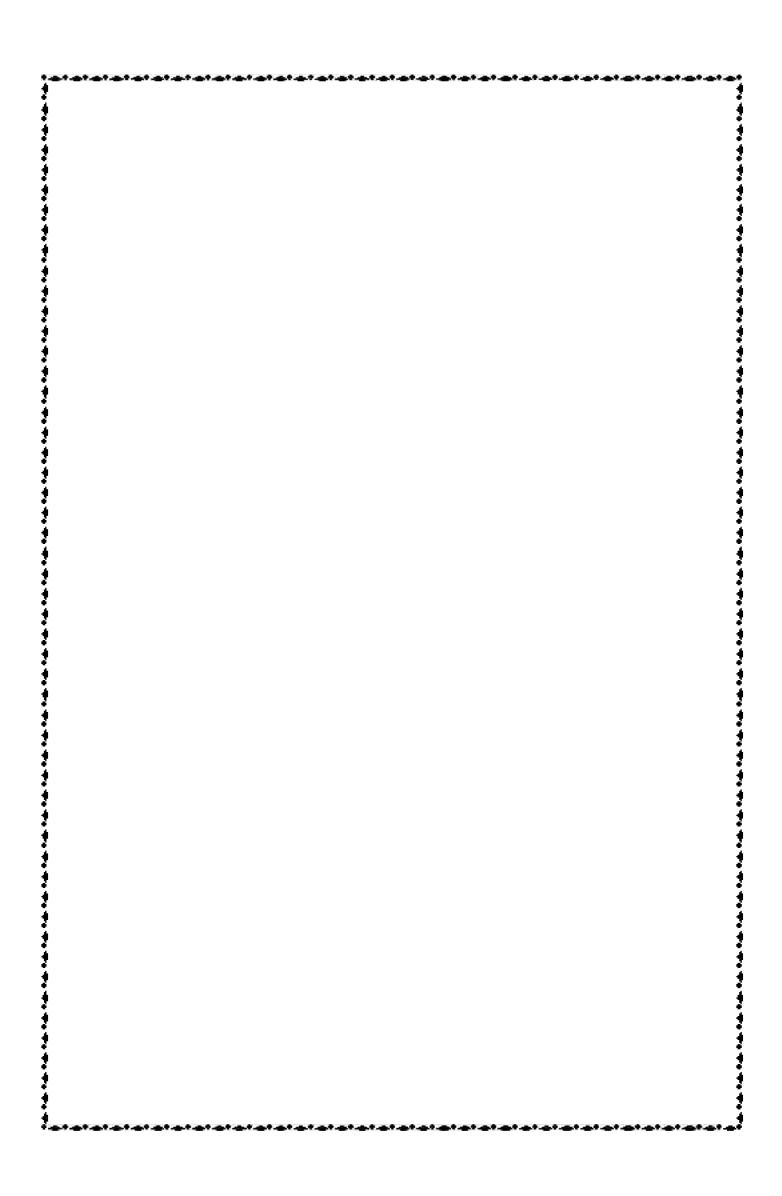

# كتاب النكاح

آپ علیہ ہے پہلے نکاح کاطریقند آپ علیہ ہے دورے پہلے نکاح کا کیاطریقہ تھا؟

#### البواب وبالله التوفيق:

جاہلیت کے نکاح کئی طرح رائے تھے()،شریعت نے صرف ایک طریقہ جوآج کل رائے ہے باقی رکھا اور بقیہ سب کونتم کر دیا تو اب اس سے کیا کام ۔ فقط واللہ اٹلم بالصواب کتہ مجمد نظام اللہ بن اعظمی بنقی دار العلوم دیو بند سہار نبور ۱۳/۱۲/۲ مراہ ۱۳

### ۱ - ایجاب و قبول کی ایک خاص صورت:

میں نے یہاں لندن میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ یہاں کے قانون کے مطابق سول میرج کی ،جسکا خلاصہ بیہ ہے: میں نے یہاں کی کورٹ میں تمیں مسلمانوں کے سامنے بیاتر ارکیا کہ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی بناتا ہوں اور اسے بیوی کی طرح قبول کرتا ہوں ، ای طرح میری بیوی نے بھی ای مجلس میں بیاتر ارکیا کہ وہ جھے بحیثیت شوہر قبول کرتی ہے بھر ابتک ہم لوکوں کا اسلامی نکاح نہیں ہوا ہے تو آیا ہیے ہمارانکاح ہوگیا ہے یا نہیں؟

٢ - سرف بيوى كے بيان پرتفريق كا حكم:

اگریدنکاح ہوگیا ہے تو اگر کسی وجہ سے بہال کا افانون صرف ہیوی کی بات سن کر علیحد گی کرادے (ہیوی اپنی خوشی

ا - "عن عووة ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على أربعة الحاء فيكاح منها لكاح الناس اليوم الخ" (يؤاري ١٩٠/٣) إمريز يُم ريوبند).

سے ملیحد گی جاہے ) تو پیطلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ (جبکہ یہاں کے کورٹ میں تمام وکیل وجج غیرمسلم ہیں )۔ محرشعیب(فلیٹ ۵۴۱ - ۱۹۱ واٹ کنستن روڈ، لندن )

#### البواب وبألله التوفيق

ا - اگرتمیں مسلمانوں کے سامنے مرد نے بیابا کہ بین اس لڑکی کواپنی بیوی بنانا ہوں اور اسے بیوی کی طرح قبول کرنا ہوں اور ایسے بیوی کی طرح قبول کرنا ہوں اور پھر اس لڑکی نے بھی ای مجلس بین ان لوگوں کے سامنے بیاتر ارکرلیا کہ بین اس مردکوبہ حیثیت شوہر قبول کرتی ہوں تو شرعانکاح منعقد ہوگیا اوردونوں شرعانہ تھی میاں بیوی ہوگئے(۱)۔

ہ جب شرعا بھی دونوں میاں بیوی ہوگئے توجب تک شوہر خودطلاق نددید سے یا شوہر سے طلاق دینے کے الفاظ نہ کہاوائے جا تیس یا صفاطۂ شرع کے مطابق خلع یا تفریق واقع ندہوجائے محض عورت کا بیان کی طرفہ منکر تفریق ویلیجد گ کراو سے سے شرعا طلاق واقع ندہوگی بلکہ شرعا دونوں حسب سابق میاں بیوی یا تی رہیں گے (۲)۔فقط واللہ اعلم یا اصواب کتہ محمد نظام الدین اعظی مفتی دارالعلوم دیو ہندسہار نیور ۲۷۲۰ میں ہو

### دوسری شادی سے قانو نا رو کنے کا کیا مقصد ہے (m)؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اوراگر بیتلیم بھی کرلیاجائے کہ دوسری شا دی کرنے سے فی زمانہ عموما پہلی بیوی کے ساتھا انسانی بالخلم ہونے لگتا

المكاح يعقد بالإيجاب والقبول (براي ٢٨٥/٢)، وأما ركنه فالإيجاب والقبول كلا في الكافي والايجاب ما يتلفظ به أولا من أي جالب كان والقبول جوابه هكلاا في العناية" (تآوي) ما يُر برا ٢١٤٧)، "ولا ينعقد لكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حوين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامر ألين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القلف" (براي ٢٨ ١/٣).
 ٣ - "عن عصمة قال: جاء مملوك إلى النبي نائج فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يويد أن يفرق بيني وبين الم كان أن في المرابع المحدودين منا المرابع المحدودين المحدود المحدودين المحدودين المحدود المحدود المحدودين المحدود المحدو

امواکسی قال فصعد رسول الله نظی المعمور فقال: یا أیها العاص إلها الطلاق بهد من أخد بالساق، وفیه الفضل بن المختار وهو ضعیف» (مجمع الروائد ۱۲ ۳۳۳)، نیز زوتین کے درمیان حاکم یا قاضی کے ذریع تقریق کے لئے شرط ہے کہ وہ سلمان ہوں، کیونکہ کا ولایة لکافو علی مسلم لقوله فعالی: لن یجعل الله للکافوین علی المؤمن سب لائن (فتح القدیم ۱۳۲۷)۔

۳- معترت مفتی صاحب سے تعددازدواج کے نقصانات کو سامنے دیکتے ہوئے ایک سوال کیا گیا تھا، سوال کے مند رجات محفوظ کیس رہ سکے، اس کے صرف جواب کو بغرض افادہ مثا کئے کیا جار ہا ہے۔ سُتَخَبات نظام القتاوي - جلدروم

ہے یا ان میں ہے کسی ایک کے حقوق کی ادائے گی میں کوتا عی اور حق تلفی ہونے گئی ہے، اس لئے قانوناً روک تھام کی ضرورت ہے تو پہلے مید ویکنا ہوگا کہ اس روک تھام ہے کیا مقصد ہے؟ اگر اس ہے مقصد میہ ہے کہ ایک سے زائد نکاح کر لیما تا نونا ممنوع تر اردیا جائے کسی شخص کی ایک بیوی رہتے ہوئے دوسر انکاح کرنے کی تانونا اجازت عی ندہوا گرکوئی کرے، تو تانون کی خلااف کی خلااف ورزی کرنے والا تجرم تر اردیا جائے۔ تو میر بین ساتھ مصارح مقصد ومصالح کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ مقالے بھی خلط اور یا تالی قبول ہوگا اور یا تالی نفاذ۔

ال لئے کہ زکاح کے اہم مقاصد میں ہے ہیجی ہے کہ ال کے ذریعہ سے تورت اور مرودونوں کو عنت وہا کہ دائی ہے ذریعہ سے تورت اور مرودونوں کو عنت وہا کہ دائی اور با کیزہ زندگی نصیب ہو، اور ایک صالح وخوشگوار معاشرہ جنم لیے اور با کیزہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوکر آپس میں مودت و محبت کا خوش آئند ماحول وجود بیزیر ہو۔ ان مقاصد کی شکیل کے لئے بسا او نات تعدد ازواج لازمی اور ضروری ہوگا۔ تعدد از واج کی اور خرود ہیں ہوگئی۔ تعدد از واج کی اور خواد ہے کہ مقاصد کی شکیل میں وجود نہیں ہوگئی،

تعددازوان ضروری ہے، ال لئے کہورتیں اپنی خلقت کے اعتبارے عموماً مردوں کے بیسبت کمزوراور بارد المزاج واقع ہوئی ہیں، ان ہیں جنسی خواہشات کا بیجان بھی مردوں کے اعتبار سے کم ہوتا ہے، بالحضوص پاک نگا دعورتوں ہیں، المزاج کہ بید باعتبار خلقت سے عورتوں کی بہنست قوی اور حار المزاج ہوتے ہیں اور ہرتشم کے مجامع میں اعدورفت کی وجہ ہے، نیز بعض دیگر وجود کی وجہ ہے ان میں جنسی خواہشات کا بیجاں بھی زیادہ ہوتا ہے، نیز بداس پر شاہد ہے، ان باتوں کا نقاضا ہیے کہمش ایک بی عورت پر ہر مردکو مجبوں نہ کیا جائے، ورنہ اس کا قدم حداعتدال سے متجاوز ہو کہ ربد کاری کی طرف ہوئے جائے کو کہوں نہ کیا جائے، ورنہ اس کا قدم حداعتدال سے متجاوز ہو کہ ربد کاری کی طرف ہوئے دورنہ اس کا قدم حداعتدال سے متجاوز ہو کہ کہا تھ ساتھ کی طرف ہوئے جائے کا قوی خطرہ ہے، بالحضوص طاقت وراوگوں کے لئے، اور بید چیز انسا نہیت سوز ہونے کے ساتھ ساتھ مقاصد تکاح میں بھی مخل و مضر ہوگی ۔

ای طرح ایام حمل وایا م رضاعت (بچهکود ودھ پلانے والے دن ) میں صحبت کرنا بھی بھی مصر ہوتا ہے جن میں حمل

کی حفاظت کے لئے صحبت و تمبستری سے رہیز کرماضر وری ہوتا ہے۔

ان حالات کے بیٹ نظر مردوں کو ایک پر مجبور کرنا بالخصوص تو ی مردوں کو اور گرم ملک اور گرم مزاج والوں کو جن کے لئے ایک روز بھی بغیر جماع کے اپنی عفت مآنی کو محفوظ رکھنا دھو اربہوتا ہے اور چین نہیں آتا ، ان پر خلم کرنے کے متر ادف ہوگا ، بلکہ حرام کاری کے اسباب مہیا کرنے کے متر ادف ہوگا ، یہاں مرطوب اور بلغی لوگوں کا ذکر نہیں ہے ۔ پھر ان سب با توں کے ساتھ عقل و شرع کے ان احکام کو بھی چیش نظر رکھنے کہ حرام کاری ایسی گھنا وُئی بیاری ہے کہ اس سے بھیت کے لئے کسی دوسر ی عورت کو ہری نظر ہے بھی نہ دیکھواور نہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگا و ، اس سے خلید میں بات چیت بھی نہ کروا گر با زند آ و کے اور ملوث موجوا و کے توبیر بین مزا کے سختی ہوگا ، و اور کیا ہوگا ؟

ال النے کہ بعض مرتب عورت ٹی بی یا کسی دوسر ہے مہلک مرض ہیں بہتا ہوجاتی ہے اور ایسی کنز ور ہوجاتی ہے کہ خدمت کرنے کے بجائے خود خدمت لینے کی مختاج ہوجاتی ہے اور اس کی سابقہ خدمتیں اور بھا بہتا و الیہا ہوتا ہے کہ طلاق دے کر علیحدہ کر دینا شوہر کی نگاہ ہیں انتہائی با انسانی ہوتی ہے، اس کی غیرت و محبت کسی طرح طلاق دینے کو جول نہیں کرتی، کسی عورت ہے ہمارا کسم برس کی حالت ہیں ہوتی ہے کہ طلاق دے کر علیحدہ کر دینا اس کوزندہ در کورکر دینے کے متر ادف ہوتا ہے، کسی عورت ہے بھی وہورت (مریضہ) دو جارہ بی مال بھی ہوتی ہے اور دہ ہے بھی کسی الیہ عورت کے مختاج ہوتے ہیں جو ہے، بھی وہورت (مریضہ) دو جارہ بی مال بھی ہوتی ہے اور دہ ہے بھی کسی الیہ عورت کے مختاج ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ ایس حالتوں میں عشل وانساف کا نقاضا ہوتا ہے کہ مردایک ایس شادی کرے جس سے خود اس کی عضت مانی بھی مخفوظ رہے اور ساتھ بی اس بے بسی اور مجبور تورت کی بھی بطور حسن مکا فات کے خدمت ہو سکے اور بچوں کی بھی عشل میں میں عرداخت ہو سکے اور بچوں کی بھی بطور حسن مکا فات کے خدمت ہو سکے اور بچوں کی بھی گہد اشت ویر داخت ہو سکے۔

اور میں ایری ورت ہو ہے خود اصر ارکرتی ہے کہ سی عورت سے شادی کرلو جوتمہا ری اور میری دونوں کی خدمت ہیں کرے اور گھر بھی آبا در گئے، اور ان بچوں کی ہرورش بھی کرے، خاص کر جب عورت بجھدار ہوتی ہے تو اکثر ایسا اصر ارکرتی ہے اور بسا او نات ان حالات میں لازم ہوجا تا ہے کہ اس نائل رحم پر رحم کھا کر اس کی درخواست پوری کی جائے اور اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شا دی کر لی جائے ، تا کہ برسکون زندگی کار استہ کھلے اور صالح معاشر دہجی نصیب ہو۔ ای طرح بھی عورت ہا نجھ ہوتی ہے اور مر دکو گھر کے باچرائے ہوجائے کا خطر دہوتا ہے اور بیر ہا نجھ بھی ایسی سلیقہ مند اور متاسب مز اج ہوتی ہے کہ اس کو بلے دہ بھی کرنا نہیں جا بتا ہا کہم برس کی حالت میں ہوتی ہے (مثلا اس کے میکہ وغیر د میں کوئی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو بلاک کردینے کے متر ادف ہوتا ہے یا وہورت خواہش کر کے شوہر کو اپنے علاود

ایک اورعورت سے نکاح کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

ان حالات میں تعدواز واج کو یکسرروک دینے کا ٹا ٹون کس قد رجگی کابا حث ہوگا؟ اور کس قد رحمثل ود اُش سے دورہ وگا؟ اس کا اندازہ کرنے کے لئے ان ملکوں کے حالات کا اور ان لوگوں کا مشاہدہ کیجئے اور جائزہ لیجئے جن ملکوں میں ، جن لوگوں میں تورت کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شا دی کرنے کا دستو زئیں ہے، بلکہ ایسی ہوڑھیا برشکل ، کی خلق یا یہار بدوضع کو تا و اندیش شائٹ بیش آتے ہیں ، بلکہ مطابات یہار ہوضع کو تا و اندیش شائٹ بیش آتے ہیں ، بلکہ مطابات بیان صاحب ' تغییر حقائی ' کمیں عورت کو نیر دے کر ماراجا تا ہے ، گئیں اے بلاک کرنے کی سی کی جاتی ہے وغیر دوغیر دو بیان صاحب ' تغییر حقائی ' کمیں عورت کو نیر دے کر ماراجا تا ہے ، گئیں اے بلاک کرنے کی سی کی جاتی ہے وغیر دوغیر دو مسمولی جگر جاتی ہے اور اس برقی آلات کے دورش ایک معمولی جگر جاتی ہے اور اس برقی آلات کے دورش ایک معمولی جگر ہوگی ہوئی ہیں جس کا اندازہ آج کی دنیا میں مشکل نہیں ہے ، سارا ہوجاتے ہیں اور لا کھوں عور تیں اچ بیاد ہو اور بغیر شوہر کے رہ جاتی ہیں جس کا اندازہ آج کی دنیا میں مشکل نہیں ہے ، ساوا ہوگی بی جگ مطاب تا ہے کہ اس کا تعداد ہے اس کا باسائی اندازہ ہو کہ کا اندازہ ہوئی کی دنیا علی مشکل نہیں ہے ، ساوا ہوگی ہوئی ہوئی کو کیا ان کے اندازہ وات کی متعدد بھی سے کے کرا ہو اور کی متعدد بھی کہ اور اچا تک بیوہ ہوجائے والی عورتوں کی عفت و صحت کا کیا علاج ہے؟ تعددازدوات کے علاوہ بھی اس کا کوئی اور اختیام ہو سکتا ہے؟

غرض تعدداز دواج کونا نوما بند کر دینا اور اس کوچر مقر ار دے دیناعقل سلیم کے تو خلاف ہے ہی ساج کے لئے بھی ہے حدمضر اور بناہ کن ثابت ہوگا۔ تعدد از دواج کورو کناصر تکی مداخلت فی الدین ہے، روگئی اس مسئلہ کی شرق حیثیت تو بینا نوما خلاف شرع ہے، بلکہ ایسا نا نون مداخلت فی الدین ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ رب العزت نے حسب ضرورت ومسلحت چار تک نکاح کر لینے کی مجولت اور صرت کی اجازت و لیاحت مرحمت نر مادی تو اب اس کے خلاف نا نون بنایا مداخلت فی الدین مہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نعالی کا ارشا دے:

"و إن خفتم ان لاتقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع، فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذالك أدني الاتعولوا"(١).

اً گرغور کیا جائے تو علی الاطلاق اس ہے روک دینے کا 'فانون بنانا مداخلت فی الدین کے ساتھ ساتھ اس میٹا ق اور

<sup>-</sup> سورةكيا ⊈ س

'فا نون کے بھی خلاف ہوگا جس میں حکومت نے ہر مذہب کو آزادر ہے کی صانت دی ہے ، بلکہ غور کرونو سیکولر انٹیٹ کے لئے بھی بیدا یک بدنما داغ ہوا۔

### شوہر کے ظلم سے بیخے کی کیاصورت ہے؟

اورا گرعدم تعدداز دواج ہے ال نانون سے متصدید ہوکہ بالکلیہ ختم ندکیا جائے ، بلکہ پچھ ایسے قیو دوشر انظ کے ساتھ اجازت دی جائے جس سے ان لوگوں کو جو متعدد زکاح کر کے پہلی پیویوں کو پریشان کرتے ہیں ، پریشان کرنے کاموقع نہ طے ، انسداد ہوجائے تو اس کالحاظ تو خورنص میں موجود ہے ، پہن ہیں ، بلکہ بیقید مذکورہ فی آجھ اس ذات کی لگائی ہوئی ہے جو تمام جذبات انسانی کو تحض جانے والی بی نہیں ، بلکہ ان کی خالق ومالک بھی ہے اورسب اس کے قبضہ قدرت میں ہے ، اس ذات سے اچھی وجامع مافع قید کورہ مظالم کا انسداد علی وجہ الکہال ہوجائے گا، البند اس کو تیج طریقہ سے استعمال کرنا اور بر تناشر طے ، پھر اس بحث کے اٹھانے کے کیا معنی ؟

اگر بیکہا جائے کہ بھی بیلی دونوں میں عدارہ اور کا تا کہ دونوں کے بہتعد دفاح کر لینے کے بعد جب پچھون گر رجا کیں اور تجرب جا کر معلوم ہوسکتا ہے کہ ان دونوں میں عدل ہورہ ہے یائیں اور اگر عدل ندہ وتا ہوتو اب رو کا جائے ، جیسا کہ بعض مضمون نگاروں نے بیکھا بھی ہے ، تو بیا یک کھلی ہوئی غلطی ہے ، بھی میں (و اِن خفتہ ان الا تعدلوا) ہے "ان لم تعدلوا" نہیں ہے کہ اس کے معنی یہ لئے جا کیں کہ بعد نکاح اگر عدل نہ کرستو فظ ایک پر قناعت کرے ، بلکہ نص کا مطلب ہے ہے کہ نکاح والی ہے قالت کرے ، بلکہ نص کا مطلب ہے ہے کہ نکاح والی ہی اگر تم کو فوف غالب ہوکہ بعد نکاح عدل نہ کرسکو گے تو صرف ایک بی عورت پر قناعت کرے ، بلکہ نص کا کو ورت پر قناعت کرے ہوئی اپنے حالات اور اس عورت بیلی بیوی کے حالات اور اس عورت میں دنیا میں جو رک اور بیلی بیلی بیوی کے حالات پر خوب غور کرے اور پھر ان میں عدل نہ کرنے کی صورت میں دنیا میں وہوں نین کہ برعموں چیش آتے ہیں ان پر بھی نظر کرے اور ساتھ بی ساتھ اپنی دیا جو اب ہوگا اور پھر اس کی سزا سے بچاؤ کی کیا صورت میں عدل دارے کی صورت میں عدل دارے کی سورت میں عدل دارے کی صورت میں عدل دارے کی کیا مورت میں عدل دارے کی کیا ور ان سب کے مقوق کی اور ان سب کے مقوق کی اور ان سب کے نفتوق کی اور کی میں انہا موری ہو سے گی کیا ٹھیں ، اگر نہ ہونے کا اند بیشہ نائب ہوتو نکاح کا فیر پر قد ام نہ کرے ۔

<sup>-</sup> سورونيا پيڙاپ

اگرید کہاجائے کہ جب فی زمانہ باندیوں کا وجود نہیں ہے اور طاقتیں بھی کمز ورہوچکی ہیں، ان ندکورہ ہور میں غور وخوض کرنے میں کونا عی متو تع اور تربیب القوع ہے جس کالا زمی نتیجہ ہے اعتدالی اور ہے انسانی کا صدورہوگا، اس لئے یکسر روک دینے کے نا نون کی ضرورت ہے کہ ایسے احتالات تو پہلے نکاح کو بھی بند کرد بنے کا تھم یا اس کو نا نو ناجہ مقر اردے دینے کامشورد دیا جائے گا۔

اگر اس کاجواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر یہاں کیوں مشورہ دیا جا تا ہے اورایساتھل کیوں تجویز کیا جا تا ہے جس سے نص میں تغیر وتبدیلی اور مداخلت نی الدین کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ الخصوص ایساتھل کیوں نہیں تجویز کیا جا تا ہے جس میں نص کے اندر بغیر کسی تبدیلی وتغیر مایز میم وغیرہ کے ان کے مے اعتدالیوں اور مے انسافیوں کا انسداد ہوسکتا ہے؟ مثلا یہ کہ ذکاح ٹائی کرنے والے سے ایک افر ارما مہ (کابین مامہ) نکاح ٹائی سے قبل بی تکھوالیا جائے جس کامضمون وعنو ان میہ

بع (المراز عن (الرحم

كابين ناميه

لہذائیں بدرئی ہوش وحوال بلاکسی جر واکراہ کے مندر جدفیل اتر اربامہ لکھتا ہوں، تاکہ بیں اس کا پا بندر ہوں اور درصورت عدم پا بندی مساق سے نکاح کروں تو نکاح کرنے کے بعد جب بھی اس کو نکاح بیں رکھتے ہوئے بشر انطافہ یل (جس کو دیند اراور بچھدارلوگوں کے مضورہ سے مرتب کیا جائے ) بیں سے کسی شرط کے خلاف کروں اور اس خلاف ہونے کو اور ہم دونوں بیں علیحدگی کو مندر جدفیل اختاص بیں سے کم سے کم دوخص تنظیم کرلیں تو اس کے بعد مساق ندکورہ کو اختیار ہوگا کہ خلاف شرط ہونے سے ایک ماہ کے اندر اندر جب چاہے اپنے اوپر ایک طلاق بائن واقع کرکے اس نکاح سے الگ ہوجائے اور جب بھی کسی شرط ہونے سے ایک ماہ کے اندر اندر جب بار ایک ایک ماہ کے لیا ختیار رہے گا۔ گریہ افتیار ایک بی نکاح تک محد ودر ہے جب بھی کسی شرط کے خلاف واقع ہو جر بار ایک ایک ماہ کے لیا ختیار رہے گا۔ گریہ اختیار ایک بی نکاح تک محد ودر ہے

گا۔ اگرکسی وفت نمر فت اور میلیجد گی کے بعد نکاح کا اعادہ ہوتو اس کے بعد پیافتیا راور پیٹر انظانیس رہیں گی، بلکہ اس وفت جو کیجہد دیارہ طے ہوجائے گا اس کے مطابق عمل درآ مد ہوگا۔

ال کا بین نامہ کو بیں نے منظور کیا اور تکھوا کر سننے دیکھنے اور تنگیم کرنے کے بعد آج بتاریخ ماہ ۔۔۔۔۔۔۔ کواہ شدہ کواہ شدہ۔۔۔۔۔ کواہ شدہ۔۔۔۔ کواہ شدہ۔۔۔۔ کواہ شدہ

قائدہ: ای کابین مامہ ہے (شرطوں میں تھوڑی مناسب ترمیم کے بعد ) پہلے نکاح کے بعد جومظالم بعض شوہر وں کی جانب ہے یا جونشوز سرکشی بعض عور توں کی جانب ہے رونما ہوتی ہے اس کا انسد ادبھی ہوسکتا ہے۔

نیز کابین نامہ میں مندر جہ ذیل شرط ہڑ حاکراں تاوار ہے بھی حفاظت کی جاسکتی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے لئے نصوص قطعیہ میں تغییر وتبدیلی تک کرڈالنے کا منصوبہ گانٹھ رکھا ہے ، بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس موقع کی تعبیر شریعت مطہرہ کے لئے نصوص قطعیہ میں تغییر میں ہوجائے تو اس کے ساتھ نہا ہیت گستا خانہ اور خطر ہاکت میں ہوجائے تو اس کے احکام کی تعبیر اس طرح کرنے ہر کہی جرائت نہ ہو، ہیر حال اضافہ کی ہوئی شرط بدالغاظ فریل ہوگی:

" اگریٹس فلاں عورت سے نکاح کروں گاتو اس کوئٹین طلاق نددوں گا۔اوراگریٹس نے بلاو جیٹر ٹی اس کوئٹین طلاق دے دیں توجب تک وہ عورت اپنا نکاح کسی سے نہ کر ہے گی اس کا نان ونفقہ اس مقدار سے ہرا ہر دیتار ہوں گاجس مقدار ہر مندر جیر بالا دونوں فریس کے از کم ٹئین اشخاص متفق ہوجا نمیں گے اور دینے کا حکم کردیں گے"۔ اگریٹس کی ما دنان ونفقہ نہ دوں تو ایک مادگز رجانے کے بعد عدالت مجاز کے ذریعیہ وصول کرسکتی ہے۔

### دوشبهات اوران كاهل:

(1) پہلا شہریہ ہے کہ شریعت جب خود نکاح میں بطور کوٹ کے مہر کولا زم تر اردے چکی ہے اور طلاق میں عدت کا نفقہ واجب تر اردے چکی ہے تو اب مزید نفقہ کا بارشر طلاکا نا اور لازم کرنا بیٹلم بھی ہوگا اور تکم شر ٹل پر زیا دتی بھی ہوگا۔ جس کا کسی کوچن نہیں پہنچتا۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ بیشہ اس وقت ہوسکتا ہے جب حکومت کی جانب سے نا نونا یہ شر طلاکا دی جائے یا کسی بھی دوسر فے تف کی جانب سے شوم کی مرضی کے خلاف بیشر طاس پر لازم تر اردے دی جائے ، یا عقد نکاح کی صلب حقیقت میں بیشر ط داخل کرلی جائے کہ بغیر اس شرط وقید کے شرعا بھی اس نکاح کو جائے ، یا عقد نکاح کی صلب حقیقت میں بیشر ط داخل کرلی جائے کہ بغیر اس شرط وقید کے شرعا بھی اس نکاح کو

منعقدتصورنہ کیا جائے اورجب ایسانہیں ہے، بلکہ شوہر خودا پی صواب دیدسے اپنی مصالح کے پیش نظر نکاح سے الگ اورمستقل طور پر ازخود ال قید کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہوتو مثل دیگر اتر ار تعلیق ،عمو داورعقو دمعلقہ کے بیشر ط بھی سیج ومعتبر ہوگی۔

(۲) و در اشبہ بیہ بے کہ طلاق کے بعد زمانہ عدت کے علاوہ پُھر کوئی نفقہ لازم کرنا بیان قبیل جمہ مانہ مالی ہوگا جو جائز نہیں۔ اس کا جواب بھی وی ہے جو شبہ اول کا جواب ہے ، اس لئے کہ جمہ مانہ مالی بیا تعزیر مالی لازم کرنے کا حق کسی دوسر ٹے خص کوؤے ہے شک نہیں ہوسکتا صرح مخص کے خلاف ہے ، جسیما کہ حدیث میں ہے:

"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (١)

لیکن ای نص کے استناء کے مطابق ہر شخص کوخود اپنے اوپر جمہ مانہ مالی اور تعزیر مالی ای حد تک کہ ای سے دوسرے کے حق کے حق کا تلف نہ ہوجائز ہے ، جبیبا کہ حالت چیض میں ہیوی سے مباشرت کر لینے کی صورت میں صدقہ کی ایک مقد ارا داکر دینا روایا ت میں ماتا ہے اور مثلا اگر کوئی شخص نماز قضاء ہوجانے کے جمرم میں بطور جمہ مانہ اپنے اوپر ایک روپیہ کا صدقہ کر دینایا ایک دن کاروزہ رکھ لیما لازم کرے تو یہ بلاشہ جائز ہے۔

آخر میں پیرض ہے کہ اس طویل گفتگو ہے صرف پی بتلانا مقصود ہے کہ جس ترمیم اینا م نہاد اصلاح سے سی تحکم شرق میں تغیریا تبدیلی یا کسی اطلاق میں تقیید لازم آتی ہواں کا پیش کرنا ، یا قبول کرنا بلکہ اس کا سوچنا بھی کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے، بلکہ قطعاً حرام ونا جائز ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتشر محمد نظام الدين اعظمي يمفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۱۵ ار ار ۹۳ ۱۳ هـ

نکاح سے قبل اڑ کالڑکی کے لئے ایک دوسرے کود کھنا:

کیا نکاح کرنے کے لیام دعورت کواورعورت مر دکود کھیسکتی ہے اور کس قدر اگر بیجائز ہے تو سندیٹس صدیث حضور سالغیر اور امام اعظم کاقول تحریر کریں۔

ا - وارتش سهر ۲۱، سرتاب الربيع ع عديد يده عن السرين ما لكَّ ـ

#### الجواب وبالله التوفيق:

تنهائی میں بالکل ایک دوسر سے کوئییں و کھے سکتے ہیں ، البتہ دوسر سے لوگ بھی و ہاں موجود یہوں تو صرف چہرہ و کھے سکتے ہیں (۱)، فقط واللہ انتلم بالصواب

كتير محجد نظام الدين عظمي بهفتي وار أحلوم ديو بندسها رئيور ١٣٨٠ ١٠ ١٨ ١٣١٥ هـ

## نصر انی اور یمودی لڑکیوں سے نکاح کرنا اور ان کا نکاح برٹھانا:

کنیڈا اورامریکے۔ میں اکثر مسلمان لڑ کے نصر انی اور یمبودی لڑکیوں سے شا دی کررہے ہیں، بیلڑ کیاں اکثر اپنے دین پڑھل نہیں کرتی ہیں بعض دفعہ اللہ عی کے وجود سے انکار کرتی ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہم ان کی شا دی کرائے ہیں؟ ملا کہ مینلزآ نے عربک، کناڈا

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر بیلا کیاں اللہ کی وجود سے انکار کرتی ہیں یا اپنے دین (نصر انبیت و یہود بیت ) سے منکر ہیں تو پھر بیا اللہ ک عی نہیں ہیں بلکہ دہری ہیں اور ان سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہے (۲) اور اگر ایسانہیں ہے بلکہ وہ انجیل یا توریت کوآسانی کتاب مانتی ہیں اور خدا کی قائل ہیں تو وہ اہل کتاب میں سے تار ہوگی اور فی نفسہ ان کے ساتھ اباحث نکاح میں کلام نہیں ہوگا، البتہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں اور نسل کی حفاظت اور ان کی سیجے تعلیم وز ہیت کی خاطر نکاح زرکرنا جیاہے ، اس ممل ک

ا- "قال رسول الله نُلِيُّإذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى لكاحها فليفعل" (رواه احمد ورجاله ثقات وصححه الحاكم بلوغ المرام مع السبل ٩/٣ عام ولو أراد أن ينزوج المرأة فلا بأمى أن ينظر إليها (رد المحناق ٥٣٢/ مكبه زكويا)-

٣- درقارش به "وحوم لكاح الوثية بالإجماع وصح لكاح كتابة وإن كره تنزيها"، ال ك قت علامه أي كفع بي السبة إلى عبادة الوثن.... وفي الفتح: ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسوها والمعطلة والزيادلاة والباطية والإباحية وفي شوح الوجيز: وكل ملهب يكفو به معتقده" (رداكتاركل الدراكار ١٢٥/١٠)، "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خيو من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم...." (موره يقرها ٢٢١٥).

تا ئىير حشرت عمر فاروق کے ربخانات ہے بھی ہوتی ہے (۱)۔فقط واللہ انکم بالصواب كتير محمد فطام الدين اعظمي ہفتى دارالعلوم ديو ہندسہار نپور ۱۳۷۹م ۱۳۰۰م ۱۳۰۰ھ

### ابل كتاب عورتون سيه نكاح:

اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے مانہیں ، اور کیا آج کل کے عیسائی یہودی اہل کتاب میں وافل ہیں ما نہیں ؟

د یی معاملات میں بیوی کی تنبیه کا حکم:

ا پنی بیوی کودین یا دنیوی معاملات میں ماراجا سکتا ہے یا نہیں ، اور کس صدتک ماریے کی اجازت ہے؟ نابا لغہاولا دکو مارینے کی حد :

ا بنی اولا دکونا با لغه ہو با بالغه مار نے میں شریعت نے کتنی حد مقرر زمر مائی ہے؟

متعه كالحكم شرعي:

متعد کے بارے میں اگر تر آنی آیات ہوں تو تحریر ناکرمشکور فر ماکیں!

پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شا دی کرنے سے دوسری بیوی مستحق وراثت ہوگی یانہیں؟

ایک شخص نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرلی کچھیم صدیے بعد شوہر کا انتقال ہوگیا، پہلی بیوی کا دعویٰ ک دعویٰ ہے کہ مرحوم نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی تھی ، اس لئے دوسری بیوی تِ وراثت سے تحریم ہوگی ۔ سوال می ہے کہ دونوں بیوبوں کو بوری بوری وراثت ملے گی یا صرف پہلی کو؟

حافظ محمر صغدرخال

### البواب وبالله التوفيق:

کتابہ پجورت سے خواہ نصر انبیہ ویا یہود بیسلمان مردہے نکاح کی اجازت نص قرآنی ہے معلوم ہوتی ہے اور کتابی

سے مرادیہ ہے کہ اپنے نبی مرسل اور کتا ہے منزل من السماء (تورات وانجیل ) پر ان کا اعتقاد ہوتو ان سے نکاح درست ہے، کیکن فقہائے کرام نے دوسرے دلائل سے حربی کتابیہ سے نکاح کرنے کو مکروہ (تحریجی ) نز مایا ہے، اس لئے کہ اس سے فتنہ کے دروازے کھلنے کا خوف ہے، اس لئے اگر ہو سکے تومسلمہ ہنا کر نکاح کرے، ورنداحتیا طاکرنا اولی ہے۔

قر آن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اگر سرکشی کرے یا نافر مانی کرے تو سب سے اول طریقہ وعظ وقعیحت کا ہے ، اگر وہ محض وعظ وقعیحت سے بازند آئے تو بستر سے الگ کر دے ، شاید اس علیحد گی ہے شوہر کی نار افسکی کا احساس کر کے اپنے فعل بر بنا دم ہواور مبرت پکڑے ، اس کے با وجود بھی راہ راست برند آئے تو پھر مارنے کی اجازت دی ہے ، کیکن حدیث شریف میں اس کا بیان ہے کہ چہر دومٰد اکیر بر جائز نہیں ہے ، نداس طرح مارے کہ بدن کھیں سے الگ ہو جائے یا کھیں کی بڑی تو بھی نا جائز ہوگا۔

بس ضرورت کے وقت اعتد ل کے ساتھ مارے، نیز ہاتھ سے مارے حضرت ابن عبال فر ماتے ہیں کہ مسواک وغیرہ جیسی چیز سے مارے، "عن ابن عباس أنه العضوب بالسو اک و نحوہ" (۱) اگر عد مذکورہے تجا وزکر کے مارا میا چیر دیا غدا کیریں ماراخوا دایک عی ہاتھ ہے کیوں ندمارا ہو گئے گار ہوگا۔

اگر شوہر نے بیوی کو مارا (خواہ ترک نما ز کے سب ہو یا گھر سے بلا اجازت باہر نگلنے ہرِ اور کسی وجہ سے مارا )اوروہ اس سے مرگئی توشوہر اس کاضامن ہوگا۔'' عالمگیر ہیئ میں ہے:

'' اگرشوہر نے اپنی ہیوی کو بسبب ترک نماز کے میا بسبب مے مرضی شوہر کے گھرسے باہر نکلنے کے تعزیر دی۔ پس وہ عورت اس تعزیر سے مرکئی توشوہر اس کا ضامن ہوگا'' (r)۔

بعض علماء کے زوکے عورت کور کے نماز پر بھی مارہا جائز نہیں۔ شامی میں ہے: "و ذکر الحاکم لایضوب امر آته علی توک الصلواة" (٣)۔

سواہتد ائی دوسز ائیں وعظ ولئیجت اور بستر سے کا الگ کرناملحو ظار ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہوم کان کی جدائی نہ کر ہے، لیننی اس کو گھر سے باہر نکالے، بلکہ خود تورت کو تنہا مکان میں چھوڑ کر چلا جائے بیشر یفان نہز ائیں ہیں، مگر تیسر ی سز امار بہیٹ کو (اجازت کے باوجود) حضور علیانے نے ناپیند فر مایا ہے۔

۱ – روح المعالي سهر ۲۳۷

ריי א"ט יייתי וויין. "

آپ علیجی کارشاد ہے بیٹو لن یصنوب خیار کم" (لیعنی ایسے مرد سیار پیٹ کی سز انورتوں کو نددیں گے)۔ ضرب انصبیان کا بھی وہی تھم ہے جونمبر سوپر گذرا کہ چہرہ وندا کیر کے سوابدن سرِ مارے، زیا دہ نہ مارے ، نہ ککڑی سے مارے ، اور بیٹھی نماز کے بڑک برآیا ہے اور عمر دیں سال یا اس کے قریب ہو ہشامی میں ہے:

"والمصواد ضوب به بیده لابحشبه" عدیث میں جوآیا ہے کہ پچکونماز پر مارے تو اس سے مراد ہاتھ سے مارنا ہے، ککڑی یا ڈیڈے سے نہیں ، ہاتی ہور دینیہ اور دنیو سے لئے مارنا درست نہیں ، زبانی کلام پر اکتفاء کیا جائے اور اگر لڑکی بالغہ ہوتو با پے کااس کو مارنا درست نہیں ۔

حرمت متعمر تر آن كريم كى بيآيت كريم هر تكيه "واللين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغلى وراء ذالك فأو لئك هم العدون " (١) ـ

(اور جوابی شہوت کی جگہ کو تھاہے ہیں ، مگر اپنی از واج پریا اپنے ہاتھ کے مال بائد یوں پر سوان پر پہجھ الزام نہیں ، پھر جوکوئی اس کے سواڈ ھونڈ سے سووجی ہے حد سے تجاوز کرنے والا )۔

حضرت عبدالله بن عبال مستعد كا مستله يو جها كيا تو آپ نے فر مايا حرام ہے اور بيس تو اس كى حرمت كوسر يح قر آن كريم سے يا تا ہوں، پھر مذكوره إلا آيت تااوت كى "قفسيو هو اهب الوحسن" (٢)۔

ال ك علاوه حضرت الم ما لك موطا مين حضرت على سروايت كرتے بيل ك: "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبو (انتهى)" (٣) ـ أى طرح الرق المريك ايك معتركاب" الاستيمار" من حضرت على سے روايت كرتے بيل ك: "قال حوم رسول الله عليه في الحوم المحمو الأهلية و نكاح المتعة"، نيز شيعول ك المام علامه احفاق الحق لكيم بيل كم تعد كرام موني برائد اربعه كاكوئي اختلاف بيس -

اس سے پینہ جیاا کہ متعد کے حرام ہونے ہر اہل سنت کے علاوہ شیعہ کی کتابوں میں بھی اس کے شولید موجود ہیں ، اس کے باوجوداگر اس میں کوئی کلام کر بے قواس کی بدیختی اور بدنسیبی کی انتہاہے۔

ا - شوہر کے نکاح ٹائی کے لئے پہلی بیوی کی اجازت لازمی اور فرض نہیں ۔ کما آشار الیہ قولہ تعالیٰ:

ا - سور المومنون 🗈 – ک

۳- شلاپ۸ار

m - موطأياب ثكاح المعجة حديث: ١٩٢٢ عن علي بن طالب ٢ \_

سَخَبات نظام القتاوي - جلدروم

"فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع "(۱) دوسری بیوی شرعاً اس کی بیوی ہے، اس کے انتقال کے بعد دوسری بیوی کوچھی پہلی کی طرح بورابور احق وراثت لے گا۔ فقط واللہ اللم بالصواب کتیر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارابعلوم دیو ہندسہار نیور

# شا دی کے موقع برعورتوں کا گیت گانایانظم بر مسنا:

ا بعض جگہ ثنا دی بیاہ میں میرواج ہے کئورتیں جمع ہوکر گیت گاتی ہیں اورا یسے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جن میں اکثر غیر محرم مرد ہوتے ہیں۔

'ا۔بعض جگہ ایسا ہے کہ گیت وغیر دتو نہیں گاتے ،کیکن غیر تحرم مردوں کے مجمع میں خصوصاً جبکہ بارات آتی ہے تو بارات کے سامنے مکان کے اوپر عورتیں کھڑی ہوجاتی ہیں اور نعت اور نظمیس وغیر دخوش الحانی سے اور خوب سریلی آواز سے پر محتی ہیں ،ہرمصر ع کے بعد للا الدوغیر دالغاظ کہتی ہیں اس کوجائز بلکہ باحث ثواب مجھ کر پر محاجا تا ہے۔

سدایسے بی مجالس میں اکثر ایسے الفاظ پر بھتی ہیں ،حسنؓ کے لئے میں نے منہدی منگائی مہندی لگا لو، جناب رسول اللہ عظیمی یاحسنؓ کے لئے میں نے گانا بنایا گانا گانا پین لوجناب رسول اللہ علیمی میں استم کے اشعار وغیر دیر بھتی ہیں اور تمام مجمع کوستاتی ہیں اور گر ماتی ہیں ۔

دریافت ہے کہ ایسے امور جائز ہیں یا کنہیں اور حضور علیائی کی طرف مہندی گانا اور گانا وغیرہ کا ال طرح انتساب اور شا دی وغیرہ کے جمع میں پڑھنا آیا بیتو ہیں نبوت ہے کنہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

ا ہے گانا بجانا جو محض کھیل وتماشہ کے لئے کیا جاتا ہے شرعاً جائز نہیں ہے، ان الملاھی کلہا حرام اور پھر جوطریقہ آپنے عورتوں کے گانے کا بیان کیا ہے بیتوبالکل عدے گذرا ہواہے بیاگیت گانا اورانکوشو تی سے منعنا اوران سے لذت حاصل کرنا سب حرام ہے۔

"قال ابن مسعود" وصوت اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء النبات، قلت وفي

\_r"\$ i\_o, y - 1

البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر بالنعمة" (١)-

۲- نذكوره طريقة برغير مردول كرجم كردول كرجم كرا اولغيس وغيره بالا الد الا الله نذكوره طريقة برخوش الحانى كيما تحد زينت كرجوان عورتول كايلا برده كامل كركم الهونايا كانا اولغيس وغيره بالا اله الا الله نذكوره طريقة برخوش الحانى كيما تحد برخوش الحانى الما المناه غير مردول كوسانا اوران كاستنا تمام قطعاً حرام ب، كوتكه بي خلاف شرع طريقة باورشا وى ش اختياركرنا وائى الله المناه بي بوشرعاً جائز نبيل به اور آزاد مسلمان عورتول كويل شرورت شرعيه كرياند آوازكرنا بحى جائز نبيل ب، كوتكه عورت كى آواز ش بحى فتنه به اور آزاد مسلمان عورتول المعلورة شرعيه كرياند تمنع المواة الشابة عن كشف عورت كى آواز ش بحى فتنه به المحوف الفتنة "(٢)، لقوله تعالى: "ولا تبوجن تبوج الجاهلية الاولى" ولقوله تعالى: "ولا تبوجن تبوج الجاهلية الاولى" ولقوله تعالى: "ولا تبوجن تبوج الجاهلية الاولى"

ندکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ جوان عورتوں کو بلا پردہ کامل غیر تحرم کے سامنے آنا یا غیر تحرم کے جمجع میں ندکورہ طریقہ پرگانے وغیرہ کا افقیار کریا قطعاً حرام ہے، غیر تحرم عورتوں سے توقر آن بھی غیر تحرم مردوں کو شنا جا رَنہیں ہے، تو سریلی آواز سے نظم میں لا الد الا اللہ غیر تحرموں کو سنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے، جو رہے کہتے ہیں کہ ہم تواب ہمچے کر سنتے ہیں یا سناتے ہیں رہے فلط کہتے ہیں میکنوں سے نفس کو تباعی کے گڑھے میں ڈالنا ہے ہمسلمان عورتوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے بیز مایا ہے کہ وہ اپنی فلط کہتے ہیں دیکریں، الکوز بین پر زور سے جلنے کی بھی ممانعت ہے۔

"كما قال الله تعالى : "ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" (٥) قال تعالى : "يلنين عليهن من جلابيبهن "(١) ، وقال ابن عباس وابو عبيلة: " امرت النساء المومنات ان يغطين رؤسهن ووجوهن بالجلابيب الاعيناً ليعلم انها حرائو".

<sup>-1</sup>  $(t^2)(1/\Lambda/\Lambda)$ 

۲ - درمخار

۳- سورة النور ۱۸ / ۲۰

۳- سورۋالئور ۸۱/۱۳<sub>-</sub>

۵ – سورة النور ۱۸ / ۳۱ پ

<sup>-</sup> ٢ - سورة الإكر اب ٣ ٣ / ٩ هـ . - ٢ - سورة الإكر اب

مندرجہ بالاعبارات سے معلوم ہوتا ہے کہورتوں کو ندکورہ طریقہ اختیا رکر نا اور مردوں کو بیطریقہ اختیا رکر نا جائز خیس ہے عورتوں کو بردہ میں رہنا جائے حضورا کرم علیہ نے فر مایا: ''المعواۃ عورۃ فاذا حوجت استشوفھا الشیطان''(ا)۔

سوحضور علی کار نسبر اگنگا وغیره کی نسبت کر کے گانا گناه ہے مسلمانوں کی شان رئیس ہے، کیونکہ پیشعار کفارکا ہے، جومسلمان بیرتم اواکر ے گایا اسکواچھا جانے گاوہ رہم کفارک تا ئیدکرتا ہے اور پھر ان زموں کوحضور علیہ کی کفارکا ہے، جومسلمان بیرتم اواکر ے گایا اسکواچھا جانے گاوہ رہم کفارک تا ئیدکرتا ہے اور پھر ان زموں کوچھی باز رکھنا طرف نسبت کرنا سر امر تو بین نبوت ہے، مسلمانوں کوالی حرکتوں سے قطعاً باز رہنا چاہئے، نیز اور لوکوں کوچھی باز رکھنا چاہئے، قال علیه الصلوة و السلام: "من و أى منكم منكواً فليغيره بيله، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم

كتير مجرفطام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۱۱ ام ۱۸ م ۱۳ ه

## قرآن کریم کی تلاوت ہے رو کنے اور اس کی بحرمتی کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کا سلوک:

ایک لڑکی ہمیشہ فٹے فتی نماز اداکرتی ہے اور تر آن شریف نجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتی ہے ، ایک دومرتبہ اپنے شوہر کے مکان گئی بھی اور آئی بھی ہے ، اس کے شوہر کا اخلاق اچھانییں ہے ، امسال رمضان شریف میں اپنے شوہر کے گھرتھی ،
ایک روزلڑ کی بعد نماز قر آن شریف کی تلاوت کررہی تھی اس کا شوہر آیا اور اس نے کہا جو پوتھی تم پڑھر دوبا رہ ہو لا بند کر دواگر باتھ میں مارکر تو ڈروں گا اور اس پوتھی کو بھاڑ ڈالوں گا ،لڑک نے قر آن شریف کا پڑھنا منا بندنییں کیا ، پھر دوبا رہ ہو لا بند کر دواگر منا بندنییں کرتی تو میں آگ لگا کرجا دوں گا اور کلام پاک کی بڑی ہے حرمتی کی اور کلام پاک و گالی دیکر کہا کہ میں اس کوجا اور کا قاونہ کے کسے رہی نہیں ہو سکتا ہے؟

شہاب الدین خاں (اسلامیہ اسکول چھپوا پوسٹ پڑھی سنج صلع پرنا پ گڑھ یو لی )

### الجواب وبا لله التوفيق:

سوال کے سیاق وسباق سے معلوم ہونا ہے کہ اس شرابی میں لڑک سے بھی سخت روید کو دشل ہے، جیسا کہ ہوال سے اس

۳ - مسلم ارا۵، مکتبه رشید ریول .

خط کشیدہ جملہ (پھر دوبارہ بولا بند کرواگر بر معنا بند نہیں کرتی توالخ) ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی شوہر نے تا وت بند کرنے کا عظم دیا ہوگا اور نہائے نے بر اس تشدد براتر آیا ہے ، حالا تکہ بھیدہ ای وقت تا وت کرنا واجب شرق نہیں تھا، بہت ہے بہت مباح یا مستحب تھا اور شوہر کے تکم کی تمیل کر لیتی اور پھر بعد میں شوہر کا عصد جب اتر جاتا تو اسکو تھیا لیتی ، فرض دونوں کی خطع کوال جرم میں وقل ہوگیا ، اور دونوں بی (میاں بیوی) اس گنا دیے کم کا عصد جب اتر جاتا تو اسکو تھیا لیتی ، فرض دونوں کی خطع کوال جرم میں وقل ہوگیا ، اور دونوں بی کول جل کرنیا دکرنے کی تلقین کرنی اور مسائل سیسے کی اہمیت اور تر آن باک کی عظمت وجرت کے بتلا نے کی خرورت ہے ، اگر دونوں تا تب ہوکر اپنے حالات سرحار لیس تو التانب من اللذب کصن لا ذنب کمن لا ذنب کمن اور کیما قال علیہ المسلام (۲) کی نشیلت و تواب کے عند اللہ مستحق ہوجا نیس کے ۔ فقط واللہ اتا کم بالصواب کے تند کا تا میں المعلوم دیو بند مہار نبی دو ۱۲ اس ۱۲ میں المعلوم دیو بند مہار نبی دو ۱۲ سالہ میں المعلوم دیو بند مہار نبی دو ۱۲ سے ۱۲ سے مقال مالدین اظلی منفی دار العلوم دیو بند مہار نبی دو ۱۲ سر ۱۲ سالہ میں المعلوم دیو بند مہار نبی دو ۱۲ سے ۱۳ سے ۱۲ سے ۱۳ سے

# مباشرت ہے بل ولیمہ:

بعض لوکوں کا بیدوموئ ہے کہ ولیم یہ کا کھانا تنب تک درست نہیں ہونا جب تک کے پیچیلی رات دلہا ڈہن آپس میں مہاشرت نہ کرلیں، بیدعوی شرع ہے کس عد تک قریب ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

بعض لوگوں کا بیکہنا کہ جب تک زوجین مباشرت نہ کرلیں وقوت ولیم یہ کا کھانا درست نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط اور لغو ہے، بلکہ وقوت ولیم یہ کامطلب سیہے کہ زوجین کی پہلی شب کی ملا قات کے بعد جود قوت کی جاتی ہے اس کو ولیم یہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے:

"قال أولم رسول الله عَنْ الله عَنْ بني زينب بنت جحش فأشبع الناس خبزاً ولحما" رواه

ا- حديث ش يه "لو كنت آمواً أحداً أن يسجد الأحد الأموت النساء أن يسجدن الأزواجهن لماجعل الله لهم عليهن من الحق" (سنن ايوراؤ ١٦/ ٢٣٣٠، آب الكاراب في آن الروج عن المراة عديث ١٣١٩)، "وعن النبي نائج إذا دعا الوجل اموائد إلى فواشد فأبت فلم ناند فبات غضبان عليها لعنها الملائكة حتى نصبح " (حواله ما إلى عديث ١٣١٣).

٣ - سنعن ابن ماجه ٣ / ٣٠ ١٣ أكتاب الزينبياب وكر التوب عديث: ٣٥٠ ٣٠ م

نتخبات نظام الفتاوي - جلددوم البيخاري (۱)، فقط والله اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها وبيور ١٧٤ مرا ١٣٥ ه

# شا دى وبإرات مين شركت كاشر عي حكم:

۱ - آج کل جوہمارے بیبال ثنا دیاں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا کیباہے؟

۴ - زید کہتا ہے بارات میں شرکت حرام ہے ، کیونکہ بارات ہنو د کی رہم ہے ۔ بارات نکایا ہے بری ہے اور بری کہتے ہیں ہندو نی رہم کو، دلیل میں ہمشی زیور پیش کرنا ہے ۔ کیا زید کا فدکور دبیا ن صحیح ہے ، اگرنہیں تو پھر تھم کیا ہے؟

سو-بارات میں جانا کیسا ہے اگر لڑکی والا بارات لانے کی اجازت دیے تو کیا تھم ہے اور اس کے اندر باجا وغیرہ خبیں ہے؟

۳۰ – زید کہتا ہے کہاڑ کیوں کی شا دی میں امز ہ و قارب کو کھلانا درست نہیں ہے اور دلیل میں حضور اکرم علیجیجی کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ زہر 'ڈرضی اللہ عنہا کی شا دی کو ٹیش کرتا ہے تو کیازید کا ندکورہ بیان اوراستدلال سیجے ہے؟

#### البوار وبالله التوفيق:

ا - اگر وہ شادی منگرات ورسومات سے پاک ہواور طریق مسنون پر ہوری ہوتو اس میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ نکاح میں شرکت باعث تو اب ہے۔

۲ - بارات بری سے نکا ہے میتی آگر زید کی ہے تو اس کی دلیل مطلوب ہے ۔ اورا گرمو لا ما تھا نوگ کی نقل کی ہے تو حوالہ در کار ہے ، کیونکہ مولا ما تھا نوگ نے پہنتی زیور یا اصلاح الرسوم میں شاوی کے رسوم کا تذکرہ کیا ہے وہاں بیہ بات گئیں نہیں ہے کہ بارات بری سے نکا ہے اور بیا الل ہنو دکی رسم ہے ، صرف اتنی بات ہے کہ 'بری' بارات کا اصل متصد اور اہم رکن ہے ، جس کو اہل زمانہ نے خواہ نخو او اپنے ذمہ لا زم کر لیا اور اس سے پہلے بیہ بات کہی ہے کہ کسی زمانے میں چورڈ اکو کے خطر سے ہے جس کو اہل زمانہ نے میں جورڈ اکو کے خطر سے ہے تھا قلت کے لئے اس بات کی ضرورت فراس کی گئی ہوگی کہ دولہا کے ساتھ اورلوگ بھی رہیں ، لہٰذا اس زمانہ بنے میں جس سے لڑکی والوں بر بار نہ برا سے بہت ہیں جس سے لڑکی والوں بر بار نہ برا سے برا میں ہوگی کے دولہا کے ساتھ اورلوگ بھی رہیں ، لہٰذا اس زماور جب بھی بارانتوں کی تعداد ضرورت واستطاعت کی عد تک میں تو کوئی حرج نہیں ہے جس سے لڑکی والوں بر بار نہ برا سے دور جب

<sup>-</sup> صبیح بخاری مع فنح الباری ۸۸ ۸ متراب الفیر، باب لاند خلواییوت البی ... الخ حدیث ۳۴ سام

سُتَخَبات ثطام القتاوي - جلدروم

# لازى رجير يشن نكاح كاشر يحكم:

حکومت ہوئی نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ ایک مرکزی نکاح رہٹر یشن ایک ہنا دیا جائے تاک
اس قانون کے مطابق ہورے ملک بیس ہونے والے نکاحوں کا اندراج وغیرہ کھمل ہوسکے ،حکومت ہوئی نے خیال ظاہر کیا ہے
کہ نکاح کے رہٹر یشن کو ابھی تک حکومت نے لازی تر ارئیس دیا ہے ، جس کی وجہ سے حکومت عد لیہ اور عوام کے پاس کسی بھی
نکاح کا موثق ریکارڈ کا موجودر بنا ضروری نہیں ہے ، جس کا نقصان میں وتا ہے کہ بعض دفعہ جب زن وشوہر بیس تعلقات شراب
ہوتے ہیں اور معاملات کی شخص کی نوبت آتی ہے تو اظمینان بخش کو ای نہیں مل پاتی ، اکثر و بیشتر و بین مرکا مسئلہ بہت اختلا فی

بن جا ناہے اور سیجے طور رپر دین مبر نہ کواہوں کو یا در ہتاہے یا دوسر ہے حاضر بین جلسِ نکاح کو، یہ بھی دیکھا گیاہے کہ کواہ اکثر بوڑ ھے**لوگ** بنائے جاتے ہیں جن کے دنیاہے گز رجانے کے بعد کوائی اورمبر کے ثبوت کا مسئلہ قانو نی لخاظ ہے زیا دہ پیچیدہ ہوجا تا ہے۔ حکومت یو بی کا خیال ہے کہ ان دشوار یوں کو دور کرنے اور نکاح کے ممل ریکا رڈ کومحفوظ رکھنے کے لئے نکاح کے اندراج كولا زمي قر ارديا جانا جايئ مناكهم ايك نكاح كى تفييلات كالمعتمد عليه وثيقه موجود رب بي بھى معلوم ہوا كهمركزي حکومت کو بیمشورہ دیا گیا ہے کہ نکاح رجسٹریشن ایکٹ ایبا بنایا جائے کہ رجسٹریشن کی حیثیت نکاح کے لئے شرط کی سی ہو جائے اور اس فانون سازی کے بعد ہونے والا وی نکاح حکومت اورعد لیہ کی نگا دمیں معتبر ہوجس کے اندر اجات حکومت کے "فا نون کے مطابق کرائے جانچکے ہوں اور نفاذ "فانون کے بعد وہ سارے تکاح جورجسٹریشن کے بغیر ہوں حکومت اورعد لیہ ک نگاه میں غیرمعتر تھجھے جائیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت کوایک دوسر امشورہ بھی دیا گیا ہے کہ نکاح رجسٹریشن نا نون اس طور پر ، نایا جائے اگر اس نا نون کے ننا ذیحے بعد کوئی شخص رجسٹریشن کے بغیر تکاح کرلے تو وہ تکاح تو تعجیح اور حکومت اورعد لیہ کے نز دیک قاتل قبول ہوگا،کیکن رجسٹریشن نہ کرانے کوایک جرم قر ار دیا جائے اور جوبھی اس جرم کامرتکب ہواں کے لئے جرمانیہ یا جیل کی سز اتبویز کردی جائے ، کویا اس طور پر رجشر پیشن بیس کرانے سے نکاح تو متاثر نیس ہوگا،کیکن نکاح کی تفصیلات کے اندراج اورکسی بھی اٹھنے والے اختلاف کے لئے شہادت وثبوت کی خاطر رجٹریشن کا نہ کر انا ایک مستقل جرم قر اردیا جائے گا جس کی ہز ا کی جا سکے گی، ان تفصیلات ہے انداز ہ ہوگا کہ زکاح سے رہٹریشن کے سلسلہ میں حکومت یو بی کس انداز برغور وفکر کر رہی ہے اور حکومت میں موجود ہ ہجھے او**رلو** کول کا نقطہ نظر کیا ہے ، ایسی حالت میں ضروری ہے کہ معاملہ کا سنجید گی کے ساتھ جائز ولیاجائے اور فیصلہ کیاجائے کہ رجمٹریشن کو اگر نکاح کے لئے شرطتر اردیا جائے اور رجمٹریشن کے بغیر نکاح کالعدم سمجھا جائے تو فقہی فاظے بیرجٹریش **قاتل قبول ہوگا،رج**ٹریش کواگر نکاح کیلئے شرطتر ارٹہیں بنایا جائے اکیکن شہادت اور ثبوت کی خاطر رجسٹریشن نہیں کرانے کوتعومری جمم اردیا جائے اور اس کے لئے کوئی سز اتبحویز کی جائے نؤفتہی لخاظہ ایسے ر جسٹریشن کی اجازت دی جاسکتی ہے۔مسئلہ کی نز اکت واہمیت سے پیش نظر آپ سے جلد سے جلد جو اب دینے کی درخو است ہے ۲ردمبر ۱۹۸۱ ءکوئی دیلی میں آل انڈیامسلم پرسٹل لا بورڈ کے اجابیس میں مسئلہ کی نا نونی اور فقہی جہنوں پرغور ہوگا اس کئے ہر اہ کرم ماہ ۲۵ رٹومبر تک اپنی رائے ضرورارسال فر ما نہیں تا کے فکر و بحث میں آپ کی گر انقذ ررائے سے استفادہ کیا جا سکے۔ منت الله (جمز ل سكريثري، آل مدّ يامسلم برسل لا يوردُ خافقاه موتكبر، ٢ رئيرم ٢ • ١٣ هـ ٣ رنومبر ١ ١٩٨ ء )

#### الجواب وبالله التوفيق:

امور متغیرہ کے تعلق عرض ہے کہ رجٹر پیٹن کواگر نکاح کے لئے شرطتر اردیا جائے اور رجٹر پیٹن کے بغیر نکاح کالعدم مجھاجائے توشر عالیجے نہیں اور نہ الیی شرط شرعا 'فائل قبول ہو تکتی ہے()، ای طرح رجٹر پیٹن نہ کرانے کوتعزیری جرم تر اردیا جائے اور رجٹر پیٹن نہ کرانے برکوئی سز ایا جہ مانہ تجویز کیا جائے توشر عالیہ بھی درست نہ ہوگا، بلکہ ہندوستان کی مسلم پہماندہ آتو ام پر مبے پناہ کلم کا دروازہ بھی کھل جائے گا اور اُئن ہربا دہوگا۔ فقط والسلام مع الاحتر ام کہتے ہوئے ہوں ۱۲/۱۷ میں مقلی دار المعلوم دیو بندسہار نیور ۱۲/۱۷ میں مقلی دار المعلوم دیو بندسہار نیور ۱۲/۱۷ میں ا

# نا قابل مجامعت لركي يه نكاح كالحكم:

بندہ کولیڈی ڈاکڑ نے جواب دیا تھا کہ بیلڑی شادی کے قاتل نہیں ہے، پھر بھی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی زید کے ساتھ کردی، جب بندہ سسر ل آئی توراز کھلا کہ بیجیت کے لائق نہیں ہے وہ دوبارہ اپنے میکہ چلی تئی بندہ کے باپ زید سے طلاق ما تیکتے ہیں اور زیورات وغیرہ زید کا لے لیاہے، زید کے کسی سامان کو واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں کیا تھا ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے یا کنہیں اگر نکاح کرنا تھے ہے تو زید طلاق دینے میں گنبگارتو نہیں ہوگا، اگر نکاح درست نہیں ہے تو زید طلاق دینے میں گنبگارتو نہیں ہوگا، اگر نکاح درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسا نکاح پر معنا پر معانا اور مجلس کی شرکت کا کیا تھا ہے؟۔ بیٹوا توجہ وا

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں نکاح منعقد ہوگیا ہے، اگر مقصد زوجیت کے ناتل نہیں ہے تو طلاق دید ہے میں زید گنہگارنہ ہوگا، ہندہ کے والد کو چاہئے کہ زید کے زیورات وغیرہ سب واپس کردے، اس لئے کہ قصور ہندہ کی طرف ہے ہے، بلکہ ہندہ کے والد کو مناسب ہے کہ ہر بھی معاف کرادے بالحضوص جب خودی طلاق چاہتا ہے بیجو اب اس تقدیر پر ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے والد کو مناسب ہے کہ ہر بھی معاف کرادے بالحضوص جب خودی طلاق جا ہتا ہے بیجو اب اس تقدیر پر ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے اور اگر لڑکی کی حقیقت میں مونث مورت نہ ہو بلکہ خنثی مشکل ہوتو اس کا تکم دوسر اللہ کی کورت نہ ہو بلکہ خنثی مشکل ہوتو اس کا تکم دوسر اللہ کی دوسر اللہ کی ڈاکٹر سے تحقیق کی جائے اگر وہ خنتی مشکل بنائے تو بھر لکھ کر تھم معلوم سیجنے۔

کنٹر مجھ نظام الدین اُنظمی «مُفقی دارالعلوم دیوبندسہا رئیور ۲۸ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب صبح سیداحد کل سعید، محمود علی اعشہ

اللكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبو بهما عن الماضي "(براير ٢٨٥/٣)).

٣- "أو في العناية محله الموأة لم يمنع من لكاحها مالع شوعي فخوج اللاكو والخنثي مطلقا" (رواكمًا ١٣٠، كمتبدزكريا)

بلاا جازت نکاح ہوا اورلڑ کی رخصت ہو کرسسرال چلی گئی تو کیا نکاح ہو گیا؟

### الجوارب وبالله التوفيق :

حسب تخریر سوال ایں وہت لڑکی کی عمر ۲۴ ہریں ہے، ۸ سال قبل شا دی ہوئی تو بوہت نکاح ۱۶ سال کی با لغہ غیر شا دی شدہ با کر دھی ۔اور نکاح باپ نے کیا۔

لہٰذاصورت مسئولہ میں ہوفت عقدنکاح اجازت لیتے ہوئے لڑی نے سکوت کیا تھا اس وقت انکارٹیل کیا تھا یا انکار کیا تھا گر باپ نے زورز پر دکتی نکاح پر مھا دیا تھا ، اس وقت انکارٹیل کیا اور رفصت کر دی گئی اور وہ خاموثی کے ساتھ رفصت ہوگئی ان دونوں صورتوں میں نکاح ہوگیا ہے ،لڑکی کاشا دی ہے پہلے ہوفت تذکرہ اپنی نا رضامندی کا ظاہر کرنا اس پر اثر انداز نہ ہوگا۔

"لوجود علة صحة النكاح وهي الوضاء أو الإكراه كما صوح به الشامى حيث قال: إذ حقيقة الوضاء غير مشروطة في النكاح لصحته في الاكراه ثم قال: عباراتهم مطلقة في ان نكاح المسكوه صحيح كطلاقة، ولفظ المسكوه شامل للوجل والمسوأة " اوراً ربوقت عقد تكاح الرك س اجازت عن ثبيل لي اورناوي كواسونت علم على بواتواس صورت بيل يؤكاح الرك كي اجازت يرموقوف تفا، الرئام بوني ير ردكردي تؤرد بحوجانا اليكن الرك ني ايمانيس كيا جبيا كرسوال معلوم بونا ب كراوي بهي بحمار (متعدد بار) ايك دودن كے لئے سرال بي تي تي كورت بيل تي وردن كے لئے زصتى معلوم بونا ب كراوي تي مورت بيل تي جبيا كمتعددون كے لئے زصتى ميں جانے كي صورت بيل تلم واردن كي لئے زصتى على اور اور ايك عي مكان ربائش بيل بيصورت بيش آئي پي اس صورت بيل تشليم واجازت على جانے كي صورت بيل تلم واجازت على اور تك كي اور اور كي ايك وردن كي ايك وردن كي اور كي اور كي ايك وردن كي اور كي اور كي ايك وردن كي اور كي ايك وردن كي اور كي اور كي اور كي ايك وردن كي اور كي ايك وردن كي اور كي اور كي ايك اور كي ايك اور كي ايك وردن كي ايك دور ميل ان اور ايك اور ايك بي ايك اور ايك بيك وردن ايك وردن ايك ايك وردن ايك ايك اور ايك ايك ايك وردن ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك وردن ايك ايك وردن ايك ايك ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك ايك ايك وردن ايك ايك وردن ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك ايك وردن ايك ايك وردن ايك

لا کی اگر ال شوہر کے ساتھ رہنائیل جائتی ہے ، اپنا دوسر انکاح کرنا چاہتی ہے تو بلاو جیٹر تی ایسا کرنا ہوت گناہ اور

باحث عذر اب خداوندی ہے ، ایسی عورت پر بڑی شخت وعیدیں وارد ہیں اور سوال ہے معلوم ہوتا ہے کر جورت پر بھی لکھی ہے ،

ایک عزت دارگھر انے کی ہے ، چال چلن بھی اچھا ہے تو شا پر مسئلہ مسائل بھی جائتی ہو پھر اس کو ایسائیل کرنا چاہتے ، بلکہ ای

شوہر کے ساتھ ریکر اسلامی زندگی گذار نی چاہئے اور اگر وہ شرعی وجہہ کے ساتھ لفزین کرانا چاہتی ہے توشوہر سے طلاق حاصل کر

لے یا میر معاف کر کے با بچھا ور بھی مال دینا پڑے دیکر ضلع کرالے اور عدت ( تین چیش ) گذار کر اپنا دوسر انکاح کر بیغیر

اس کے نیس ، اور جب صورت حال ایسی ہے توشوہر کے لئے خود عی مناسب ہے کہ وہ اس کو طلاق دیکر اپنی دوسری شادی

حسب بنشاء کر سے وہ اس بیس گنبگار نہ ہوگا، ور نہ موجودہ صورت بیس منتصد از دواج ( خوشگوار زندگی ) نصیب ہونا دشو ار ہے ،

علاوہ ازیں دیگر طرح طرح کے مفاسدیش ابتلاء کا سخت اند بیشہ ہے جس سے بچنا واجب ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه تحرفطام الدين اعظمى «فتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۸ / ۸ ۸ ۱۳ ۱۵ هـ. الجواب سيج محمود على عند

لڑ کااورلڑ کی کے بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟

ایک پندرہ سالہ لڑ کیا لغ ہے یا نابا لغ ہے شرعاو تا نو نالز کی کس عمر میں اورلز کا کس عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ بالغہ ہونے کے بعد نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری تہیں ہے :

ا -ایک پنتیماڑی جسکا حقیقی باپ نہیں سو تیا ہے اب لڑی کا جائز وارٹ لڑی کا حقیقی بھائی ہے یا بتی پایا حقیقی ماں کیا با افغہ ہونے کی صورت میں کون لڑکی مذکور کے عقد کی اجازت دے گااور اس کے بغیر اذن کے تکاح نہ ہوگا یعنی وارث کی اجازت کی کیا با اغد ہونے پر بھی ضرورت پڑے گی؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اگر پندره سال کی ہوچکی ہے توبا کغ ہے معیار بلوخت شریعت مطہرہ بٹس ہے کہ لڑکی کواگر پندرہ سال سے پہلے حیض آجائے یا حمل کشہر جائے تو پندرہ سال کی عمر سے پہلے بھی بالغ تر اردی جائے گی ورنہ پندرہ سال پورے ہوئے بر حکم بلوخت ہوجائے گا، اورلا کے (بذکر ) کواگر پندرہ سال کی عمر سے تبل احتلام ہوجائے یا عورت کو حاملہ بنادے تو پندرہ سال کی عمر سے قبل بھی بالغ تر اردیں گے ورنہ پندرہ سال ہو بچنے ہر بالغ شار ہوگا، ''و بلوغ الغلام بالاحتلام و الإحبال و الإحبال و الإنزال و الحارية بالاحتلام و الحبل سے فیان لم یوجد فیھما شئی فحتی یتم لکل منھما خمس عشو ق سنة به یفتی''(۱)۔

كتبه تحدفظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها دينور الجواب سيح محود على عند ١٢ م ٨ ٨ ٨ ١٣ هـ

۱ - الدرالخاّ ركاب الجر ۹۸ ۲۳۵ – ۳۲۹

٣ – الدرالخيَّار ١٥٥٥ ال

الرك نے كہا: ميں نے تم سے فكاح كرايا الركى نے كہا: منظور ہے تو كيا فكاح ہوگيا؟

زید نے ہندہ کو دوبالغ شخص سیح العقل صورة متشرع مسلم کے سامنے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا تمکومنظور ہے ، ہندہ جوالیک پیوہ کورت تھی اس نے زبانی اقر ارکرلیا کہ جھے منظور ہے ، اس طرح تین بارزبان سے اقر ارکرلیا ہے ، بیواقعہ ان دونوں نے ارادة اور هنیقة کیا ہے تو کیا اس فعل سے ازروے شرع ان دونوں کا نکاح سیح ہوجائے گا۔ بیٹوا توجہ وا

#### الجوارب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں بشر طصحت سوال اگر اس بیوہ کی عدت وفات سماہ دیں دن گذر چکی تھی تو نکاح شرعاً منعقد اور لا زم ہوگیا اورد ونوں عنداللہ اورعند الشرع میاں بیوی ہوگئے (۱)، فقط واللہ اللم بالصو اب

کتبه محمد نظام الدین عظمی په نفتی دار العلوم دیو بندسها ریپور ۱۰ ار ۶۹ م ۱۳۸۵ ه الجواب سیح سید احمد کل سعیدیا ئب مفتی دار العلوم دیو بند بمحمود عفی اعتبا

# نکاح سیح ہونے کے لئے سرکاری کاغذات میں اندراج ضروری ہیں ہے:

زید اور ہندہ زن وہوہر شری ہیں زید کا بیان ہے کہ ہندہ بچلن ہے، چنانچ ایک رشتہ کے بھائی سے پکڑی گئی ، بدنام موقی شی جس سے زید لا تلا مقابندہ اس محل کو نباہ کے لئے متعلقین ہندہ پر روغیرہ نے زید کو ورغلا کر اور اکھتر الا ہے۔ بور ہندہ جوڑے کا دیکر ہندہ کی شادی زید سے کردی اور کی شم کا چیز وغیرہ نہیں دیا گیا ہے، زید دری وقد رایس کا کام کرتا ہے، پور ہندہ اپنی سابقہ بیوی کے نوت ہونے ہر بید وہر اعقد کرلیا، پور ہندہ ہندہ کے ساتھ اپنی سابقہ بیوی کے نوت ہونے ہر بید وہر اعقد کرلیا، پور ہندہ ہندہ کے ساتھ اپنی سابقہ بیوی کے نوت ہونے ہر بید وہر اعقد کرلیا، پور ہندہ ہندہ کے ساتھ اپنی سابقہ بیوی کے نوت ہونے ہوئی اور چند کو بھی جھیجو اویا ہے، اب زید اس ہندہ کو طلاق دیدی ہے اور اس طرح چند کو ایموں کی موجودگی میں مقد بھی فالدہ سے کرلیا ہے۔ ایکن یہ عقد ہی میں زید نے ہندہ کو طلاق دیدی ہے اور اس طرح چند کو ایموں کی موجودگی میں مقد بھی فالدہ سے کرلیا ہے۔ کیکن یہ عقد ہرکاری کا غذ اس میں ورج نہیں ہے تو کیا یہ عقد عند الشرع ورست ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں زید نے کم از کم دو کواہوں کے سامنے بہندہ کو واقعی طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گذر نے کے بعد اس کی عدت گذر نے کے بعد خالہ ہوں کیا ہے ہیں درج نہیں کرایا ہے ، یہ نکاح خالہ ہ کاشر عا درست اور جائز ہے اور خالہ ہ اور خالہ ہ کاشر عا درست اور جائز ہے اور خالہ ہ اور زید دونوں زن وشوہر کی طرح رہ سکتے ہیں ۔ فقط واللہ اللم بالصواب کہتہ مجھ نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نہور

# بیوی کابیہ کہنا کہ مسلمالاوں کی ڈھونگ ہے، ہے نکاح پر کوئی اثر نہیں ریڑے گا:

مریم نے شوہر زید ہے معلوم کیا کہ بچپازا دبھائی کا نکاح بچپازاد بھن کیساتھ درست ہے؟ زید نے جواب دیا کہ درست ہے، درست ہے، مریم نے کہا کہ آج دنیا میں نئے نئے مسئلہ چل گئے ہیں جوسب ملاؤں کی ڈھونگ ہیں، مریم کا پی تقیدہ اس کے شعور کے بعد بھی سے ہے تو مریم اور زید کا نکاح درست ہولیا کنہیں؟

### الجواب وبأ الله التوفيق:

نکاح قائم اور درست ہے یہ جملہ شریعت ہے انکارٹییں ہے بلکہ اپنی جہالت کیوجہ ہے اس مسئلہ کو غلط مولو ہوں کا ڈھکو سلہ ہازی مجھتی ہے ۔فقط واللہ انکم بالصو اب

كتبه محد فظام الدين اعظمى به فتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۹ / ۵ / ۵ / ۱۳ هـ. الجواب سيح سيداحي كل سعيد نا ئب فقى وارالعلوم ديو بند

بالغه کی اجازت کے بغیر نکاح:

بالغ لڑکی کا نکاح بلااس کے دریا فت کئے اور اجازت کئے بغیر کواد کے جائز ہوایا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

بغیر دو کواہوں کے کوئی نکاح تعیجے نہیں ہوتا ہے (۱)، اور کواہوں کے ساتھ بالغ لڑکی کا نکاح اس سے بغیر ہو چھے

 <sup>&</sup>quot;وشوط حضور شاهدین" (الدرائع الرو۱۱۸۵۸).

پڑھائے تو اس کی اجازت پرموتو ف ہوگا (۱)، اگر چاہے تو قبول کرے بشرطیکہ کفوییں ہواور اگر غیر کفوییں ہوا ہوتو دو کو اہوں کے سامنے بغیر اجازت ولی اتر بسیجے نہیں ہوتا ہے خواہ لڑکی بغیر اجازت ولی خود اجازت کیوں نہ دیدے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين المنظمى به فتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ۱۳۸۸ مار ۸۵ ساده. الجواب سيح محمود تفحى عند

# زانیہ کونکاح میں رکھسکتاہے یاٹییں؟

ایک عورت جوشا دی شدہ ہے جس کا دما ٹی تو ازن کانی عرصہ ہے شکیکٹیس ہے، جس کے تین بچ بھی ہیں اس کے ساتھ ایک غیر مرد نے زیا کرلیا ہے جس کی شاہد ایک اور عورت ہے اور وہ شا دی شدہ عورت خود بھی اتر ارکرتی ہے، اب سوال سیہ ہے کہ اسے اینے نکاح میں رکھالیا جا وے یا آزاد کر دیا جا وہ اگر میں نے اپنے نکاح میں اس کور کھالیا تو میں گنہ گارند ہوں گا؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

شوہر اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے (m)، البنۃ ایک حیض آنے تک اس کے پاس نہ جائے اس کونکاح میں رکھ لینے سے شوہر مرکوئی گنا دنہیں ہے۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

عمر درا زغورت سے نکاح:

کسی ہڑی تمری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟ واضح نر مائیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں! کر سکتے ہیں۔ بلاشبہ جائز ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور سهر ١٣٠٣ • ١١٣ هـ

۳ - ویکھئےرواگٹار ۳۸۹۔

٣ - "لايجب على الزوج بطليق الفاجوة" (الدرائق رسم ١٣٣ المب الحريات).

سُخْبَات نظام القتاوي - جلدروم

خلوت صحیحہ سے پہلے طابق دیکر پھر آٹھ روز کے اندر نکاح کرلیا سیحے ہوایا نہیں؟

ا - ایک شخص نے رفضتی سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاق دی اور آٹھ روز کے اندر پھرنکاح ہوگیا ہے ، تو نکاح ہولیا کہ منیں؟ (ای مرد سے )۔

۲-ال کے بعد مرد نے کچر سال کے سامنے طلاق دی اور پانٹی آ دمیوں کے سامنے مرد نے خود بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی جب لڑکی کے نکاح کے تعلق دوسری جگہ ہات ہونے لگی تو مرد کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔

سو۔ وہ خص اپنی سسر ال میں آتا جاتا تھااور کئی گئے رہتا تھا کیکن خلوت صحیحہ کی بھی نوبت نہیں آئی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(او ۲ و ۳) اگر میاں بیوی بیں فلوت صحی نہیں ہوئی تھی اور تین طلاق تین لفظ ہے دی تھی تو ایک طلاق ہائی ہے عورت مطاقہ ہوئی اور وہرا انکاح جو محض آٹھ روز بعد ہوا وہ تھے ہوئی اور چونکہ ابھی فلوت صحی نہیں ہوئی تھی، اس لئے اس پر سے پہلے پہلے طلاق دیدی توعورت طلاق ہائی ہوئی تھی، اس لئے اس پر عدت بھی نہیں ہے، بلکہ جب جا ہے کسی دوہر سے مرد سے اپنا انکاح کر سکتی ہے اور مرد کا بیکہ نام کہ بیں نے طلاق نہیں دی ہے تھے نہیں ہے، اگر بید وفوں آپس بین تعلق زن وہوئی انام کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے جدید نکاح کر سکتے ہیں صادلہ کی ضروت نہیں اور اگر تینوں طلاق ہیں واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوگی اور دومر الکاح جس مرد سے جا ہے کہو ہم اول کا خلال اور دومر الکاح جس مرد سے جا ہے کہو ہم اول کا خلال اور دومر الکاح جس مرد سے جا ہے کہتی ہے ہو ہم اول کا خلال فیز اور جا کرند نہوگی (ا)۔ اور دومر الکاح جس مرد سے جا ہے کہتی ہے ہو ہم اول کا خلال فیز النا جا کرند ہوگی اور جا کرند نہوگی (ا)۔ فیظ واللہ آٹم ہا اُس جا ہوگی ہوگی ہوگی اور جا کرند نہوگی (ا)۔ فیظ واللہ آٹم ہا اُس جا اُس جا اُس جا کہ کے کسی طرح اور جا کرند نہوگی (ا)۔ فیظ واللہ آٹم ہا اُس جا اُس جا اُس جا کہ جا کہ جا کہ دور اور جا کرند نہوگی (ا)۔ فیظ واللہ آٹم ہا اُس جا اُس جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ کہ جا کہ دیں جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ کر جا دو جا کرند نہوگی (ا)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى «مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور سهر ۸۸ ه ۱۳۸۵ هـ الجواب صبح سيداحه على سعيدنا مُب مفتى وارالعلوم ديو بند

۱ = "إذا طلق الوجل امرأته ثلاثا قبل المخول بها وقعن عليها فإن فرق الطلاق بالت بالأولى ولم نقع الثالية والثالثة " (بندير ١٣٧٣).

# كسى كومض بيني كمنية معير حقيقتاوه بيني ندموك اورزكاح اس معدرست موكان

زیدی ممانی کی بیتی کوژ کی لڑکی ہانو کو زید نے اپنے چھوٹے بھائی سلیم کی شادی کے لئے منتخب کر سے سلیم اور ہانو کے رشتہ کا پیغام دے ڈالا اور ریکھی کہا کہ اگر لڑکا ولڑکی ایک دوسر سے کو پہند کر لیس تو رشتہ کر لیا جائے۔ زید اپنے ماموں کے یہاں پہلے سے دی سال سے آتا جاتا ہے، جب کہ زید کی والدہ وماموں ایک دوسر سے بھی ملنے جانے ہیں جاتے۔

کونکرزید کی بیوی کی بیاری اور بچرزند دندر رہنے کی وجہ اور سلیم کے چھوٹا بھائی ہونے کے اطرزید سلیم ہے مجت

کرتا ہے، لہذا ازید نے سلیم اور با نو کے رشنہ کا ذکر کرتے وقت بات چیت کے درمیان بیابا کہ اگر با نوکاسلیم ہے رشتہ ہوا تو

با نوا یک رشتہ ہے بھائمی ہونے کے اطربیٹی کے برابر ہے اور پھر اگر چھوٹے بھائی کی دہن بن گئ تو اس بالے بھی بیٹی کے

برابر ہوگی ، اور کیونکہ میری اولا دئیس ہے ، اس لئے اس کی بیٹی کی طرح شادی کروں گا اور با نوکو بیٹی کہ کر پکا رہا اور بات چیت

کرما شروع کردیا ، با نوکوسلیم نے دیکھنے کے بعد مالیند کردیا اور اس پیغام کے چلنے کے دوران صرف عرصہ ۱۱/۱ ماہ میں با نو

وزید ایک دوسر سے کو اتنا لیند کرنے گئے کہ ایک دوسر سے کی سلیحد گئی بر داشت نہیں کرتے ہیں۔ زید کی بیوی صفیہ پچھلے دوسال

ہزید کو دوسر کی شادی کی اجازت دے چکی ہے اور کیونکہ صفیہ لگا تا ریجا رہتی ہے اور اولا دیکی زید کی بیوی صفیہ ہے اور با نوکو جب کرسلیم

اولاد کی خواہش کے ساتھ اپنی جسمانی ضروریا ہے گئے اپنی دوسری شادی کے لئے تیاری کردگی ہے ، با نوکو جب کرسلیم

نادی ضروری ہے اور با نوکی زید کے ساتھ بے تکلفی اور مجب کو دیکھ کرزید کی بیوی صفیہ نے زید کو شورہ دیا کہ جب دوسری شادی سے اور بانوکا جھا کہ بھی زید کی طرف ہے۔

نا بہند کردیا ہے اور بانوکی زید کے ساتھ ہے تیاں قوبا نو سے بی نکاح کر ٹیس ، بانوکا جھا کہ بھی زید کی طرف ہے۔

شادی ضروری ہے اور آپ ایک دوسر سے سے مجب کرتے ہیں قوبا نو سے بی نکاح کر ٹیس ، بانوکا جھا کہ بھی زید کی طرف ہے۔

شرزید کی ممانی فاطمہ کا کہنا ہے کہ جب زید نے بانوکو بیٹی کہا ہے تو بیٹی ہوں صفیہ کو کیش ، بانوکا جھا کہ بھی دیسری سے دوسری ساتھ ہے کو بین کو کہ بیانوکو بیٹی کے دوسری ساتھ ہے کو بیانوکو بیٹی کی جانوکو ہو کہائی فاطمہ کا کہنا ہے کہ جب زید نے بانوکو بیٹی کیا حراس ہے۔

ان سب حالات کومدنظر رکھتے ہوئے زید کابا نو سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ وہ بھی اس صورت میں کہ زید نے اس با نوکو بار بابھائی ، بہن اور بار بابٹی کو بر کاطب کیا ہے اور خطوں میں بٹی کھا ہے اور با نو کا اپنے چھوٹے بھائی سلیم سے رشتہ کرنا چا باہے ، سلیم کے انکار کا سبب بھی بہی لگتا ہے کہ زید کی با نوسے مے حد مے تکلفی ہے ۔ اس صورت میں شریعت کا کیا تکم ہے؟ اوراحکام خداوندی کا کیافیصلہ ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں زید کا نکاح بلاکراہت اور بلاشہ جائز ہے، بلکہ دونوں کی محبت کا بیصال ہے توبیہ نکاح کر دینا بہتر

ے - فاطمہ کا یہ کہنا کرنید کا نکا تیا تو سے حرام ہے ، اس لئے کہ اس کو بٹی کہہ چکا ہے بالکل غلط ہے اور شریعت کے تکم ومنشاء کے ضلاف ہے ، کسی کو منہ بولا بیٹا کہ دینے سے مشیقة وہ بیٹا ، یا بٹی یا بھن ٹیس ہو جا تا ہے ۔ اس سے نہ تو ترکی کا اشخفا تی ہوتا ہے اور نہ نکا تی ومصابر سے کے احکام جاری ہوتے ہیں ۔ چنا نچہ ایسوی پارہ سور ؟ انزاب کے پہلے عی رکوئیس بیآ بیتیں نازل فر مائی ہیں: قال اللہ تعالیٰ: ''و ما جعل آزو احکم الئی تظهوون منہ نامھت کم و ماجعل آزو احکم الئی تظهوون منہ نامھت کم و ماجعل آدعیاء کم آبنا نکم ذالکم قولکم بافواھکم و اللہ یقول الحق و ھو بھدی السبیل آدعو ھم لآبانہم ھو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبانہم فیا خوانکم فی الدین''()۔

پس فاطمہ کو بہن ، زید کو بھائی ، با نو کو بیٹی وغیر ہ کہنے ہے ہرگز اس نکاح کے جواز میں اورحلال ہونے میں کوئی شبہ نہ کیا جائے ، ای طرح کسی تشم کا اور کوئی شبہ ان دنیا وی معاملات ورسوم کے تعلق سے ہرگز نہ کیا جائے ۔

نوف: صفیہ کامشورہ بالکل درست ہے، زیدکوبا نوسے نکاح کرلیما انسب وہمتر ہے۔ بانوکو بھانچی، بیٹی وغیرہ کینے سے یا لکھنے سے بینکاح ہر گز مکروہ بھی ندہوگا۔ تفصیلی جواب اوپرصفیہ برگز رچکاہے وہ دیکھنے۔ فقط واللہ انظم بالصواب کتبر محمدظا مالدین اعظمی، نفتی دارالعلوم دیو بندسہار نپورہ ام ۸۸ ۸۸ ساتھ

# حامله بالزنائ وراس كے برجمانے والے كا حكم:

ہندہ زیا سے عاملہ ہوگئی اور اپنے جمل کا الزام نین آ دمیوں پرلگائی ، انکوچھوڑ کر ہندہ کا نکاح اور آ دمیوں سے پر معوادیا ہے اور بیچھی سنا ہے کہ نکاح پر مصابتے وفت امام نے دولھا سے دریا دنت کیا کہ بیچمل تنہارا ہے دولھانے علیحد گی میں امام صاحب سے کہاہاں میر اہے ، امام نے ایک زانی اور زائمیرکا نکاح پر معوادیا ہے۔

ان کوکوئی شرق منز اوغیر فہیں دی گئی ہے ، کیا اما مصاحب کا پیغل گناہ ہے کہیں اگر امام کا پیغل گناہ ہے تو امام کے لئے شرق کیا بھم ہے ، کیا بیڈ کاح سیجے ہے یا کہیں اور امام کی امامت درست ہے یا کہیں؟

### الجواب وبألله التوفيق:

صورت مسئولہ میں ہندہ کا جو نکاح پر مصادیا گیاہے وہ بالک سیجے ہے، اگر میمل زنا کا ال شخص کا ہے جس سے نکاح ہوا تو وضع حمل سے پہلے بھی ہندہ کے پاس وہ جا سکتا ہے اور اگر حمل اس کانہیں ہے تو وضع حمل سے قبل ہندہ کے پاس اس نکاح

ا - سورة الازاب: ٣- ۵\_

پڑھاد ہے نکاح پڑھانے والے یا اس کے واہان پرکوئی شرق گرفت نہیں ہے، بلکہ اس نکاح پڑھاد ہے ۔ ایک ہاب زیا کا انسداد ہوگیا ہے (۱) کوئی گرفت نہیں جب تک کہ چار ٹینی شہادت یا خود انکو قر ارنہ ہواور یہاں دونوں با تیں نہیں اور اب اگر وہ سب اقر اربھی کریں تو نکاح بیل فرق نہیں آئے گا، زائی اور زائیہ پر لازم ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے نہایت ندامت اور بجز ونیا زکے ساتھ تو بدواستعفار اور آئندہ اس گنا و کے مرتئب ندہونے کا عہد کرتے ہوئے اپنے گنا ہوں کی معانی علامت اور آئندہ اپنارو پیطور طریقہ سیح کھیں، حکومت اسلامی ہوتو ایسے جرم کی سز اشا دی شدہ ہوتو سنگسار کر ڈالنا ہے ورنہ سو کوڑے لگانا، گریچ تو تحض حکومت کو ہے دوسر ول کوئیں، اہذا الین صورت میں تو بدواستعفار بدرگاہ رب العزت ضروری ہے گئی ہوتو ایا نہاور باصحانہ انداز انے دونوں کی اصلاح میں تو بدواستعفار کے لئے ضروری نہیں ہے ، تو ام کیلئے ضروری ہے کہ وہ بھی خواہا نہ اور باصحانہ انداز انے دونوں کی اصلاح کی اس طرح کوشش کریں کہ وہ دونوں اپنے گذشتہ گناہ سے واقعی نا دم ونا تب ہوکر سیدھے راستہ پر جم جانیں اور ہیں۔

عوام الناس کوحدشرۓ کے اندرر بہنا جاہتے جذبات سے مشتعل ہوکر حدسے تجاوز ٹہیں کرنا جاہتے ، ہاں اگر بینکاح ند ہوگیا ہوتا بلکہ وہ سب اس زنا کے مرتکب رہتے توعوام کوخن ہوتا کہ جہاں تک ممکن ہو بلاکسی نساد اور فتنہ کے دباؤ ڈالکر باز رکھنے کی کوشش کرتے ۔اب سب مرجلے ختم ہوگئے اب کسی پر کوئی تھم نہیں ۔فقط واللہ انلم بالصواب

کنته محمد نظام الدین اعظمی «مفتی دارالعلوم دیوبندسها رئیورسهر ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ الجواب سیج محمود علی

## حامله بالزناسة نكاح اور بجدكے نب سے متعلق:

ایک شخص مرتکب زنا ہے اور اس سے علوق ہوگیا ہے ، اہل فائد ان نے مذکورہ شخص کومجور کر کے نکاح کر دیا ہے ، اہل فائد ان نے مذکورہ شخص کومجور کر کے نکاح کر دیا ہے ، اکاح رضا مندی سے ہوا ہے ، طرفیین رضا مند ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بحالت حمل نکاح سیح ہوا ہے کہ ہیں سے بات ثابت ہے کہ ای آدمی کا حمل ہے ، عزت کے واسطے اہل فائد ان نے جلدی سے نکاح کر دیا ہے ، بینکاح سیح ہوا ہے کہ ہیں اور لڑکا اس کے زانی باب سے تا بت ہوگا کہ ہیں اور لڑکے کومرامی کہنا کیا ہے ؟

لنفق احد (بوست بکس ۲۰۲، اخبر سعود ریز پیهه)

۱- "وقال أبو حيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز ان ينزوج امرأة حاملا من الزنا ولايطأها حتى نضع ..... وفي مجموع النوازل: اذا نزوج امرأة قد زنا هو بها وظهر بها حمل فالنكاح جائز عند الكل وله ان يطأها عند الكل" (البندية ٣٨٠ ١٨٥٠داراً كتاب ريوبند).

#### البواب وبالله التوفيق:

(١) في الدر المختار على رد المحتار:" صح نكاح حبلي من رَّاله).

(٢) "وتحته في الرد أي عندهما وقال أبويوسف لا يصح و الفتوى على قولهما" (٢)-

(٣) "و في صفحة (٢٩٢) تحته في اللر: لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا" (٣)-

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جب کنواری غیرشا دی شدہ کوحمل تھہر جائے تو چونکہ وہ یقینا زما کاحمل ہوگا اور ایسی حالت میں انکا نکاح کر دینا بلاشیہ جائز ودرست ہوگا اور وہ نکاح صبح ہوگامفتی بقول یہی ہے۔

اوریہ بھی معلوم ہوا کہ جس کاحمل ہے اگر اس کے ساتھ نکاح ہوجائے تو وہ اس کے ساتھ صحبت لقربت بھی کرسکتا ہے اورمیاں بیوی کی طرح رہ بھی سکتا ہے، پھر اس نکاح سے فقط تھے ماہ پورے ہونے پر بھی بچیہ بیدا ہوگا تو وہ بھی حاال اور ٹا بت النسب ہوجائے گااور اس کوحرامی کہنا جائز نہ ہوگا اور باپ وداد اوغیر ہ کے ترکہ سے در اثثت بھی یائے گا۔

اگرنکاح کے بعد چھاہ گذرنے سے پہلے عی وہ حمل بیدا ہوجائے اور شوہر کہے کہ بیمبر سے نطفہ سے نہیں ہے تو اس کو غابت النسب نہیں تر اردیں کے بلکہ اس کومنسوب الی امہ کہیں گے اور باپ دا داسے وراثت بھی نہ بائے گا بلکہ صرف ماں نانی کی جانب سے وراثت بائے گا۔

اوراگر چھاہ کے اندری پیدا ہوا گرباپ نے اپنا لڑکا ہونے سے انکارٹیس کیا بلکہ اپنا بی لڑکا بتایا تو اس کواس صورت میں بھی ثابت انسب بی کہا جائے گا اورمنسوب الی امدٹیس کئیں گے ، البتۃ باپ داداسے وراثت ٹیس پائے گابا تی حرامی وغیرہ اس انداز سے کہنا جس میں طنزیا تو بین کایا ایڈ ارسانی کا پہلو نکلے جائز نہ ہوگا، بلکہ نع رہے گا (س)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي به فتي دار أهلوم ديو بندسها رئيور ١/٢/٣٢ • ١٠ هـ

ا - الدرافخارمع روافخار ١٨/١٣١\_

۳ - رداکتا رکل الدراکنا رسم ۱۳۱

m - الدراخيّا رمع روالحيّار ۱۳۴۸ ال

 <sup>&</sup>quot;ولو زنى باموأة فحملت ثم نزوجها فولدت، إن جانت به لمئة أشهر فصاعداً ثبت لمبه، وإن جانت به لأقل من
 مئة أشهر لم يثبت لمبه إلا أن يدعيه ولم يقل إنه من الزناء أما إن قال إنه منى من الزنا فلا يثبت لمبه ولا يوث منه كلما فى البنابيع" (ثآوي) مائكير براء ٥٣٠).

# جس لڑی نے غیر مسلم لڑ ہے ہے شا دی کر لی ہواس ہے تعلق رکھنا:

آئے ہے لگ بھگ دیں ۱۰ رہار وسال قبل میری ایک لڑی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہماری سخت ٹالفت اور اظہار ما رہنا مندی کے با وجود ایک غیر مسلم لڑ کے سے شا دی سول میرج کر کے جھے کو اور پورے فائد ان کو ہڑی پریشا فی اور برما می شن ڈال دی ہے، اگر چیلڑی اپنے ند بہب پر قائم ہے اس کا فاوند اس کو بیاجازت ویتا ہے کہ اپنے ند بہب پر قائم رہ کر زندگی بسر کر سکتی ہے، لڑکی کی بیچر کمت اپنے ند بہب میں ما جائز اور زما ہے، اس وجہ سے ہم نے لڑکی کے ساتھ جند سال سے قطع تعلق کر لیا ہے، تا کہ لڑکی راہ راست پر آجائے اور لڑکے کے ساتھ از دواجی رشتہ توڑ دے، اب ان دونوں کے درمیان تین جارئے ہیں، اس لئے بظاہر اب ان دونوں کا بینا جائز رشتہ ٹوٹر المجھام کمن ساہے۔

ال دوران لاکی ہمارے پاس جلی آئی اور بیغوہ مش ظاہر کرتی رہی کہ ہم ال کے ساتھ پھی تعاقبات رکھیں ، اب ہمارے سامنے عدشہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ طلع تعلق کررگھا ہے اور اس کو کسی صورت میں اپنے گھر آنے کی اجازت نددی تو تنگ آکر یا مجبور ہو کر تبدیل مذہب کر کے بوری طرح مرتد ندہوجائے ، اس صورت میں ہمارے لئے زیا دہ بریشانی کا باعث ہوسکتا ہے ہمارے جندرشتہ دار یہ مشورہ دیتے ہیں کہلا کی کے ساتھ قطع تعلق کر واس کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس کو اپنے گھر آنے کی اجازت دینا شرعاما جائز ہے ، میں اور میرے گھر کے دوسرے افر او ذہنی بریشانی میں بتلا ہیں ، اس وقت ہمارا لوگ کے ساتھ تعلق رکھنا صرف مجبوری سے تالیف قلب کے پیش نظر ہے ورندلا کی کی موجودہ زندگی کو ہم ما جائز ہمجھتے ہیں۔ طاحی عمد الحق عبد الحق عبد

#### الجوارب وبألله التوفيق:

بندوستان چونکہ دارغیر اسلامی ہے، اس کئے مجبوری ومعذوری کے درجہ میں سیتم شرعاً دیا جائے گا کہاؤی اوراؤی والے انتہائی کوشش وسعی بذر مید برغیب وقر ایش کریں کہاڑکا مسلمان ہوکر شرعی ضابطہ کے مطابق نکاح کرلے جب تو اس ک اصلاح و تبایغ کے درجہ میں تعلق ضروری رکھنے کی اجازت ہوگی اور انلی بات بھر بھی یہی ہے کہاڑی اپنے بیدائش شدہ بچوں کو بھی قربان کر کے اگر وہ خص مسلمان نہ ہوتو اس سے میلے دہ ہوجائے اور با لا شرجب اس کے مسلمان ہونے سے ما بوتی ہوجائے تو لاک کے لئے یہی تعلم متعین رہے گا۔ فقط واللہ انلم یا لصواب

کتبرمجرنظام الدین اعظمی به فتی وارالعلوم و یوبندسها رئیور الجواب سیح: محرفلفیر الدین شقی وارالعلوم و یوبند ۲۲ ۱۲ ۱۲ ۳ سا ه نتخبات نظام الفتاوی - جلددوم بیوه مممانی سے نکاح:

زید کاسگا بھانتیا محمو دبعد وفات زید محمود کا نکاح سائر ہے ہوسکتا ہے یا کنہیں؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

سونل میں مرادسائر ہے اگر زید کی ہیوی ہے تو سائر ڈمجمو دکی ممانی ہوئی اوراس سے زید کے انتقال کے بعد محمود کا نکاح ہوسکتا ہے، فقط واللہ انکم بالصو اب

كتير مجمد نظام الدين أخلى بمفتى دار أهلوم ديو بندسهار نيوره مرسار ۱۳۸۵ اله الجواب سيح محرجيل الرحمن ما سب شقى دار أهلوم دار أهلوم ديو بند

مسلم الرك نے غيرمسلم الركے سے زكاح كيانو زكاح اوراولا دكاتكم:

بندہ نے ایک ہندومر دیے ساتھ شادی کی ہے اور اس سے اس کو اولا دیکھی ہوئی ہے، اب ان اولا دسے کوئی مرجا وے تو اس کی تجمیز و تکفین مسلمانوں جیسی ہویا کنہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کر سکتے ہیں یانہیں اور ان بچوں کی شادی مسلمان کے یہاں کر سکتے ہیں یا کنہیں وہورت اب تک اسلام بر بی قائم ہے۔

صنشهاب الدين

#### الجواب وبألله التوفيق:

مسلمان عورت کے مسلمان رہتے ہوئے اور ہندومر د کے ہندور ہتے ہوئے شادی کیسی ہے کہئے کہنا جائز تعلق ہوا، شادی کے عنوان سے زبا ہوتا رہا ہے اور زبا سے اولا دیں پیدا ہوئیں ،ہبر حال بیسب اولا دیں مال کے تابع ہوکر مسلمان شار ہول گی اور مسلمانوں کی طرح مرنے جینے ہٹا دی بیا ہتمام امور میں ان کے ساتھ معاملہ کیا جا وے گا(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہار نیور

الجواب ميچ محمود على عنه ٩ ٢٧ • الر ٨ ٥ ١٣ هـ

ا - بیوی کے لڑ کے کا نکاح اپنی لڑکی ہے:

ا بنی زوجہ کے بیٹے ہے اپنی لڑکی کاعقد نکاح کرسکتے ہیں یانہیں؟

٢- مطلقه بإئنه سے نکاح:

جس عورت کوطلاق بائنہ دی گئی ہوان کو اپنے نکاح میں واپس لانے کے لئے نکاح کی ضرورت ہے کیا؟ اب دوسری مرتبومبر دینا پڑے گایا نہیں۔

ايرائيم بن محمصالح حي افريقي

#### الجواب وبألله التوفيق:

ا - اپنی زوجہ کالڑ کا جو دوسر سے جو دوسر سے ہواور اس کوساتھ کیکر آئے اس کا نکاح اپنی اس لڑ کی ہے جو دوسر می ہیوی سے ہوجائز ہے۔

قر آن پاکپ سم کے اخیرین مذکورے کہ سرف سمارر شنے ایسے ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور اس کے علاوہ جور شنے ہیں ان سے نکاح حال ہے چنانچہ اخیر آبیت میں ارشاد ہے: ''و احل لکم ما و راء فالکم''، چوککہ بیرشتہ ان (۱۴)رشتوں کے علاوہ ہے ، اس لئے بلاشیہ جائز ہے (۱)۔

۲ - اپنی جس عورت کوسرف طلاق با کندویا ہوتین طلاق شدویا ہو، اس کو پھر اپنے نکاح میں لایا ہوتو محض عورت کی اجازت ومرضی سے خواہ عدت کے اندر ہویا عدت کے بعد بغیر حلالہ کے صرف دوگو ایموں کے سامنے جدید نکاح پڑھا کر لاسکتا ہے ، البتہ اس جدید نکاح کامبر جو آپس کے مشورے سے بوقت نکاح طے ہوجائے دینا ہوگا،" ھیکڈا فی الود والبحو

۱- "حومت عليكم أمهانكم وبنانكم وأخوانكم وخالانكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهانكم اللاتى أرضعتكم وأخوانكم من الرضاعة وأمهات لسائكم وربائيكم اللاتى في حجوركم من لسائكم اللائي دخلتم بهن فإن لم تكولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم اللين من أصلابكم وأن نجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن نبغوا بأموالكم محصين غير مسافحين، فما استمنعتم به منهن فآلوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به منهن فآلوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً "(الررائقاً أن روأتا (١٠٥/٣)).

المنتاع من القتاوي - جلدروم

وغيرهما في باب ايقاع الطلاق"(١)ـ

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي واراطوم ويوبندسبار نيور ١٧٩/٢٨ • ١٠ هـ

مرحوم بھائی کی بیوہ ہے۔نکاح:

مسلمان کا کوئی ہڑا بھائی یا چھوٹا بھائی نوت ہوجائے تو ان کی بیوہ بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟ واضح فر مائیں۔

### البواب وبالله التوفيق:

مڑا ابھائی ہویا جھوٹا بھائی آل کے انقال کے بعد آل کی بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں جائز ہے، بشرطیکہ رضاعت وغیرہ کاکوئی ایبارشتہ ندہوجس سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ کیٹر محمدظا مالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیوبندسہا رئیور سر ۲۳ سر ۳۳ ساھ

> دو سکے بھائیوں کا دوسگی بہنوں ہے نکاح: دوبھائی، دوسگی بہنوں ہے نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟ واضح فر ماویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں! دو سکے بھائیوں کا نکاح دو گئی بہنوں سے جائز ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب کتر مجمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہار نپور سہر ۲۳ سام

مزنيه کی بهن بے نکاح:

ایک شخص کسی عورت کے ساتھ زیا کامرتکب رہاہے ، اب اس عورت کی تھی بہن کی شا دی زانی کے ساتھ ہور ہی ہے

ا- (ويمكح مبائده في العدة وبعدها أي المبائة بما دون الثلاث لأن المحلية باقية (المرار الرائق ٢٠/٣)، الدر أقيار والرد عليه ٥٠٠٥).

#### الجواب وبالله التوفيق:

إلى يبتادى بائز به قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على الزانى وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزانى نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزانى وفروعه أصول المزنى بها وفروعها سوتقييده بالحرمات الأربع مخرج بما عداها" ()-

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ١٦ ٨ ٨ ٨ ١٣ هـ

## عیسائی مجسٹریٹ کے کرائے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت:

عد اتی کورٹ میں عیسائی مجسٹر بیٹ کے سامنے نکاح ہو، اور مجسٹر بیٹ ایجاب وقبول کرائے اور دوکواہ مسلمان موجود ہوں ، ایک مر دکی طرف سے اور دوسر اعورت کی طرف سے تو بیڈکاح شرعاً منعقد سمجھاجائے گایا نہیں؟ مع ولائل جواب سے مشرف فریا ئیں۔

نوك: ایجاب و قبول کے الفاظ انگریزی میں ہوتے ہیں جس كائر جمدے سے:

تم زید این عمر کی ہے ہے ہو کہ جہاری دانست میں کی طرح سے با اٹا عدہ تھہا را نکاح مسیٰ بندہ بنت بکر کے ساتھ ہوا جو

یہاں حاضر ہے تو اس میں کئی تشم کی رکاوٹ نہیں ہے اور تم ان کواہوں کے اور حاضر بن کے روبر وجو یہاں موجود ہیں ، با اٹاعدہ

بندہ بنت بکرکوا پنی ہیوی کے طور پر قبول کرتے ہو۔ پھر مجسٹریٹ نکاح کرنے کے لئے جو کورت و بال حاضر ہے اس سے سوال

کرتا ہے کہ " تو ہندہ بنت بکر کہ پہ کتی ہے کہ تیری دانست میں کی طرح سے با اٹاعدہ تیرا نکاح مسیٰ زید بن محر کے ساتھ ہوجو

یہاں موجود ہے تو اس میں کئی تشم کی رکاوٹ نہیں ، تو ان کواہوں اور حاضر بن کے روبر وجو یہاں موجود ہیں با اٹاعدہ زید بن محر کوا پیٹ شوہر کے طور پر قبول کرتی ہے ۔ مجسٹریٹ کے اس سوال کے جواب میں کورت کہتی ہے کہ" بال "میں زید بن مگر کوا پٹ شوہر کے طور پر قبول کرتی ہوں ۔ پھر نو را اس ایجاب وقبول کے بعد مجسٹریٹ دونوں مرد اور کورت کے داہنے باتھ طلب کرتا

ہواں کر زید این ٹھر اور ہندہ بنت بکر جو ہوں کی ملا آتات کرادیتا ہے اور ان الفاظ میں نکاح کرادیتا ہے: "میں ظاہر کرتا ہوں کہ زید این ٹھر اور ہندہ بنت بکر جو

ا – رواکتار ۳۸ ۷ • اب

یہاں حاضر ہیں دونوں نے با تاعدہ نکاح کر لئے'' منزید وضات کے لئے کورٹ کا جو یہاں پرطریقدرائج ہے ، اس کی انگریز ی فقل ارسال ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب عقد نکاح کی مجلس میں زوجین (مردو ورت ) دونوں خود موجود تھے، تو اگر چہ میسائی مجسٹر بیٹ کے کہنے سے یا یو چھنے سے مرد نے کہا: '' میں قبول کرتا ہوں'' اور عورت نے کہا: '' میں قبول کرتی ہوں'' تو چونکہ '' میں قبول کرتا ہوں'' اور کرتا ہوں'' اور کرتا ہوں'' اور کرتا ہوں'' اور کی ہوں' کے کہاں مفید اور باعث انعقاد عقد ہوتے ہیں، خواہ کسی زبان میں ہوں، جیسا کہ آس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "و ھسا (ای الایجاب و القبول) عبارة عن کل لفظین ینبئان عن معنی التصلیک ماضیین او حالین'' (۱)۔

لبندا پہلا تول ایجاب اور دوسر اقول قبول بن گیا اور عقد نکاح کا ایجاب وقبول دونوں جورکن نکاح ہیں پائے گئے اور بیددونوں (میاں بیوی) خود عاقد نکاح اور مباشر نکاح (خود اینے نکاح کا عقد کرنے والے) ہوگئے اور جب بیا بیجاب وقبول دونوں دوسلمان کواہوں کے روہر و ہوا تو نکاح بلاشہ منعقد ہوکر لازم بھی ہوگیا ۔اورمجسٹر بیٹ محض واسطہ ونگر ال کے در جہیں روگیا تا کہ بونت انکار ثبوت ہو سکے جیسا کہ مندر جہذیل فتھی عبارتوں سے واضح ہونا ہے:

الف: "ويصح (النكاح) بلفظ تزويج ونكاح .....وبكل ما يملك به الرقاب" (٢) ـ

ب: "إذاكان المؤكل حاضراً كان مباشراً الخ، لأن العبارة منتقل إليه و هو في المجلس(٣)-

ج: "قوله: إنها تجعل عاقده الخ لانتقال عبارة الوكيل إليها وهي في المجلس فكانت مباشرة ضرورة" (٣)-

د: "قوله: وينعقد متلبسا بإيجاب احدهما الخ أشار إلى أن المتقدم من كلام العاقدين إيجاب،
 سواء كان المتقدم من كلام الزوج أو من كلام الزوجة و المتاخر قبول" (۵)-

۱- تور لا بصارب

۲- ئاىسراداكاب كاحد

٣ - حوله ما بق ٥ - مصدرما بق

"وتقبل شهادة المامور عند التجاحد وإرادة الإظهار، وأما من حيث الانعقاد الذي الكلام فيه فهي مقبولة مطلقا كما لا يخفي" (١)-

- (٢) "أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده" (٢)-
- (٢) "في الحليث: إن الله تجاوز عن أمتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي شرحه أي
   وما طلب منهم من المعاصى على وجه الإكراه" (٣).

ای طرح تذکر کمیر ندیونے ہے بھی اس عقد میں کوئی خرابی یا فساد کیس آیا (۳)" ویصبح النکاح و إن لم يسم فيه مهوا" وحكذانی الدروالردوغيرها۔

خلا سدیدکہ صورت مسئولہ میں حسب تخریر سوال اس عقد نکاح کے سیجے ولا زم ہوجانے میں کوئی شبہ ہیں، بلاشہ ہوا لکل سیجے ہوکر لازم ونا نذ ہوجا تا ہے۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجير فطام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ٢٣٨ ١٣٨ ١٣٠ ه

بیوی کے مرنے کے فورابعد دوسرا نکاح کرنا:

کیام دانی عورت کے مرتے ہی سالی کے علاوہ دوہری عورت سے نکاح کرسکتا ہے ، اس میں عورت کی عدت یوری

۱ - مصدرتفی

٣ - سنّا ي ١٨٢٨ كآب الإكراه، دارالكتب العلميه بيروت \_

m - مشکورة، ص ۵۸۳، ترآب الهزاقب عدیدے: ۳۳۳س

۳- مبرايه ۱۳ ۲ باب المهر ۳-

نتخبات نظام الفتاوی - جلد دوم ہونے کا انتظار کیا جا و سے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جی ہاں ہیوی کے مرنے کے بعد میا زندگی میں بھی کرسکتا تھا مرنے کے بعد بھی نو را کرسکتا ہے ،بشرطیکہ وہ ہیوی کی بہن یا ہیوی کی اور تحر مات میں جیسے خالہ پھوپھی وغیر ہ نہ ہوبلکہ اجنبی ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المنظمي به نقتي دار العلوم ديو بندسها رئيورا ۲۲ • ام ۸۵ ساره. الجواب سيج محمود على اعتب

## ممتدة الطهر مطلقہ کے نکاح ٹانی کے لئے جوازی ایک صورت:

ہندہ کے ساتھ بکر کی شا دی ہوئی ہٹا دی ہونے کے بعد پی پیداہوئی، بکرنے اپنی منکوحہ کوطلاق بائن دیدی، بکر کی پیداہوئی، بکرنے اپنی منکوحہ کوطلاق بائن دیدی، بکر کی پی تقریبا ہوئے نے دوسال کی ہے، اب تک ہندہ کو پیدائش کے بعد سے چیش نہیں آیا ہے، ہندہ اب ایک دوسر ہے خص سے شا دی کرنا چاہتی ہے، بگرچیش نہ آنے کی وجہ سے عدت پوری نہیں ہوری ہے، اس کولوگوں نے چیش جاری کرنے کے لئے علاج کا مشورہ دیا ہے، ایک ماہ تک علاج ہوا، مگرچیش جاری نہیں ہورہا ہے، اگر کوئی صورت شا دی کرنے کی ہوتو تحریر مائی جائے ، یا اس سلسلہ میں کوئی مشورہ تحریفر مایا جائے ۔شا دی کی بخت ضرورت ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

الیی عورت کو دوسر شخص سے نکاح کے لئے ، حنفیہ کا مسلک مختارتو بہی ہے کہ مدت ایاس تک چس کی تم سے کم مے مم مدت تمیں برس کی عمر بھر جو کرنٹین ماہ عدت گز ارکر مدت تمیں برس کی عمر بھر بھر جو گرنٹین ماہ عدت گز ارکر دوسر انکاح کرے ، اس کئے اگر اس کونکاح کی ضرورت ہے تو بہتر بہی ہے کہ ای سابق شوہر سے نکاح کرے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کہ اس کے ماتھ فاح کرنے میں دوسر بھر کے کہ اس کے ماتھ فکاح کرنے کہ اس کے ماتھ فکاح کرنے میں دورت نہیں ہے۔

کیکن اگر سابق شوہر پھرنکاح کرنے ہر تیا رنہ ہو، اور بیٹورت بےسہار اہو، مان ونفقہ کا کوئی نظم نہ ہویا حالات ایسے ہوں کہ بغیر دوسر انکاح کئے باعصمت زندگی گز ارما وشوار ہوتو اس کوائنتیا رہے کہ جماعت مسلمین (شرقی پنچابیت ) ہنا کرجس سُخْبَات نظام القتاوي - جلدروم

میں کم از کم تین دیند اربااژ معاملہ ہم معز زمسلمان ہوں ، ال شرق پنچابیت کے سامنے درخواست دے کر بغیر دوسر انکاح کئے ہوئے اپنی عصمت زندگی دشوار ہونے کو، نیز مان ونفقہ وغیر ہ کی اگر مجبوری ہومے سہارا ہو، ان با توں کو ٹابت کر کے دوسر انکاح کر لینے کی اجازت کا مطالبہ کرے۔

پس جماعت مسلمین (شرق بنچابیت) اگر اس کے مطالبہ کوئٹی پرحقیقت وصحت سیجھتے ہوئے حیلہ ناجزہ میں لکھے ہوئے ان وجوہ وظل کے مطابق جومو جب ہوتے ہیں حشرت امام مالگ کے مسلک کے مطابق زوجہ مفقو دومنعمت وغیرہ میں فنخ نکاح کے فیصلہ کے مطابق ہم ماہ یا ایک سال مزید چیش کے فنخ نکاح کے فیصلہ کے لئے ،اگر اس عورت کوبھی حشرت امام مالگ کے مسلک کے مطابق ہم ماہ یا ایک سال مزید چیش کے ان فیصلہ انتظار کے بعد ختم عدت کا تکم دے کر دومرا نکاح کر لینے کی اجازت دے دے دے ،تو اس عورت کو جماعت مسلمین کے اس فیصلہ کے مطابق عمل کرلیما اور دومرا انکاح کرلیما درست رہے گا۔

ال فیصلہ کے جواز ونفاذ کے دلاک ثامی (۸۲۹/۲)، اور حیلہ ناجز ہ (ص ۵۰ و ۱۳۳) سے بھی مستبط ہوتے ہیں اور بیمسئلہ زوجیہ مفقود میا معتب کی نظیر بن سکے گا، فقط واللہ اٹلم بالصو اب سر مسلہ نزوجیہ مفقود میا معتب کی نظیر بن سکے گا، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتير مجر فطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريور۵ ارسارسه سااه

# شوہر کے مربد ہونے سے نکاح فٹنخ ہوگیا:

زید نے جوائل سنت مسلمان تھایا اپنے آپ کوئی مسلمان ظاہر کرنا تھا، گئی سال پہلے ایک ٹی لڑکی سے شا وی کی ،
نکاح حقی المحذ ب عالم نے پر معایا ، پچھ عرصہ کے بعد مختلف اثر ات کے ماتحت زید پکامرز ائی تاویا نی ہوگیا ۔ اس عرصہ بیں
اس کی اولا وبھی ہوئی جس بیں دولا کے اورلڑ کیاں بقید حیات ہیں ۔ اس کی بیوی برستور بنی رعی اور ہے ، گئی وفعہ اسے ربوہ
جا کرمرز ائی خلیفہ سے بیعت کرانے پر مجبور کیا ، ہمر اس نے انکار کردیا ۔ اب ملک کی نمائندہ جماعت اور جمہور اہل اسلام کے
جا کرمرز ائی خلیفہ سے بیعت کرانے پر مجبور کیا ، ہمر اس نے انکار کردیا ۔ اب ملک کی نمائندہ جماعت اور جمہور اہل اسلام کے
فیصلہ کے بعد جب مرز ائیوں کوغیر مسلم قر اردیا جا چکا ہے زید کو تو بہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ، ہمروہ اپنے مرتد رہنے پر مصر ہے ۔ کیا
اس کے بعد زید کا نکاح مسلمان خاتون سے قائم رہے گا اور کیا بیضروری ہے کہ زید اسے طلاق دے یا طلاق خود بخو دواقع
ہوجائے گی ۔

#### البوار وبالله التوفيق:

عاصل سوال بیہ کہ بوقت نکاح زوجین مسلمان تھے بعد میں شوہ قادیا فی ہوکر مرقد ہوگیا ، اس کا تکم شرق اسلام میں بیہ کہ شوہ کے دشوہ کے در بخو دبالکل خارج ہوگئ ، طلاق میں بیہ کہ شوہ کے دشوہ کے در بخو دبالکل خارج ہوگئ ، طلاق وغیرہ کے در بنا کی حاجت یا شرط نہیں رہی ، بلکہ متکوحہ اس کے نکاح سے نکل کرآز ادہوگئ اور نفقہ عدت اور کامل میرکی بھی مستحق رہی " ارتداد آحد هما فسیخ عاجل بلا قضاء فلموطونة کل مهرها و لغیرها نصفه لو ارتد و علیه نفقة العدة " (ا) ، بالخصوص جب کہ مجھانے اور تو بہ کا مشور ہ دینے کے بعد بھی وہ مرتد (اقادیا فی) رہنے پر مصرر ہاتو ہے کم اور بھی واضح ہوگیا۔ نظو اللہ اٹلم بالصواب

كتبر محرفطام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

#### مطلقة عورت سے زکاح:

رہنمائل اپنے تربیب کے ایک گاؤں میں ایک لاکی جس کانام انوری بیگم ہے، سے بٹا دی کی پچھون بعد ان وونوں میں با اتفاقی بیدا ہوگئی جس سے وہ و فوں لا جھڑ کر کے ایک ووسر سے سے جدا ہوگئے اور دونوں اپنے گھر جدا ہو کرر ہنے گئے۔

اس کے بعد گاؤں والوں نے دونوں کے معالمے کافیصلہ کرنے کی غرض سے ایک میٹنگ بلائی اس میں دونوں بڑیا نے گاؤں کی بنیائت کو تھم بنایا کہ وہ جوفیصلہ کریں گے ہم دونوں تجول کریں گے، اس پر پنیائت نے دونوں کی زبان بندی گی، اس میں انوری بیگم نے کہا کہ میر اشو ہر میر سے دل کے مطابق نہیں ہوں اس لئے میں اس سے الگ ہوجانا والوری بیگم نے کہا کہ میر اشو ہر میر سے دل کے مطابق نہیں ہوں اس لئے میں اس سے الگ ہوجانا جوانا کی زبان بندی کی دونوں کی واد ہے۔ اس کے بعد بنیائت نے رہنمائل کی زبان بندی کی تو اس نے میں اس کے جیز کے تمام سامان والی کر دینا چاہتا ہوں ، بنیائت نے رہنمائل کی زبان مامان کافیصلہ کر نے کے بعد والی کر دینا چاہتا ہوں ، بنیائت نے ایک فیصلہ با مہ لکھ کر دونوں کی چا ہت کے مطابق سامان کافیصلہ کر نے کے بعد دونوں کو الگ کر دینا ورانوری بیگم کوعدت گذار نے کے لئے تھم دے دیا گیا ، اس کے بعد رہنمائل نے دوسری لاک سے شادی کر دینا ہوں اور دیا ہوں ہو مطابقہ ہونے کے زبان ورسری لاک سے میں اس کے بعد رہنمائل نے دوسری لاک سے میں اس کے بعد رہنمائل نے دوسری لاک سے شادی کر دینا ہوں ہوں ہو مطابقہ ہونے کے زبانے میں رہنمائل نے کہا کہ میں اپنی پہلی ہوں جو مطابقہ ہے جس کا نام انوری بیگم کر روزوں کی بابت فیصلہ ہونے کے زبانے میں رہنمائل نے کہا کہ میں اپنی پہلی ہوں جو مطابقہ ہے جس کا نام انوری بیگم

<sup>-</sup> الدرالخاري هاش رداخيار ۳۹۲ m\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ہے سے پھر دوبارہ نکاح کروںگا، بیبات انہوں نے گاؤں کے بنچائت سے کبی ، بنچائت نے کہا کہ ایک مرتبہ وہ تہہیں تھکر ا پھی ہے اورتم اسے طلاق دے پچے ہو، پھر کیسے اسے لاؤ گے؟ اسے ندلاؤ، پھرتم دوسری بیوی کا حق اب تک نددے سکے ہو، اسے پورا کرونٹ گاوں والوں کے دستور کے مطابق ہم دونوں گاؤں کے بنچائت کے آدمی بیٹے کراس کا نکاح کردیں گے، ہمر رہنما علی نے بہت بی ہے چینی کا اظہار کیا اور پنچائت سے الگ ہوکر گاؤں کے طور طریقے کوچھوڑ کرالگ ایک جگہ کو جا کروہاں اپنی پہلی بیوی انوری بیگم سے دوبارہ نکاح کرلیا ، لہذا اب آپ سے ہم تمام لوگوں کی التجاہے کہ آپ اس معاملہ پر پوری تو جہ سے غور فر مائیں اور ہر ایک کا جو اب تشفی بخش عناہے نہ مائیں۔

ا ۔ مطاقة مورت ہے کیا دوبارہ ثنا دی کی جاسکتی ہے، رہنما علی کی انوری بیگم ہے بید دھری ثنا دی سیجے ہے انہیں؟ اگر سیجے ہے تو طلاق کے کون تشم ہے ہے جو اس کے لئے سیجے طریقہ ہو، اورا گرسیجے نہیں ہے تو بھی وجو بات کی وضاحت فر مائیں۔ ۲۔ گاؤں والوں کے مشورے کونہ مان کران کواور گاؤں والوں کے دستور کو چھوڑ کرالگ جگہ ثنا دی کرلیما کیا درست ہے؟ اگر نہیں تو اس کے اپنے لئے کیا سز اہے اگر ہے تو جو از کے وجو بات بیان فر مائیں۔

روثن علي

### الجواب وبالله التوفيق:

ا مسئولہ میں حسب تحریر سوال ، پہلی ہوی کو فقط ایک طلاق بائن واقع ہوئی ، ال لئے کہ سوال کا خط شدہ جملہ طلاق کنائی کا ہے ، اور بہنیت طلاق کہا ہے اور بہنیت طلاق کہنے ہے ایسے جملہ سے سرف ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور طلاق بائن میں عدت کے اندر ہویا بعد عدت و فوں کی آئیس رضا مندی سے بغیر طلالہ تکاح درست ہے کما صرحت بہ انتہاء عامة (۱)، پس بینکاح جورہ نماعلی نے کیا ہے ،شرعا سیحے ہے ،اگر چدیر اور کی کے خلاف کیا ہے اس خلاف مرضی کر لینے سے نکاح میں شرعا کوئی خرائی نہیں آئی ، البتہ گاؤں والوں کے مشورے کے مطابق عمل کرنا اس کے لئے بہتر تھا۔

پھر دوسری بیوی کا اگر میریا جہیز کا سامان واپس نہیں کیا تو گنہگار بھی ہور ہاہے، اس پر لا زم ہے کہ جہاں تک جلد ہو سکے دوسری بیوی کا میر جو باقی ہواور جہیز کا سب سامان واپس کر دے، واپس نہ کرنے کی صورت میں ہر ادری اس پر اخلاقی

ا- "أفإذا طلق زوجته طلقة باندة واحدة أو اثنين جاز له العود اليها في العدة وبعدها ولكن ليس بالوجعة وإنما بعقد جديد" (المرافقاريّة ٢٩/٣٩)،" وينكح مباندة بما دون الفلاث في العدة وبعدها "(بالإجماع)(الدرافقاريّ الرد٥/ ١٠٠٠مَت ذكر إلى دور به بمكت ذكر إلى المرده ١٠٥٠مـ مهمّت ذكر إلى المرده ١٠٥٠مـ مهمّت ذكر إلى المرده ١٠٥٠مـ مهمّت ذكر إلى المرده ١٠٥٠مـ مهم مهمّت المرد ١٠٥٠مـ مهم مهم المرده ١٠٥٠مـ مهم مهم المرده ١٠٥٠مـ مهم المرده ١٠٥٥مـ مهم المرده المردة المرده المردة المرده المرده المرده المرده المرده المرده المرده المرده المردة المردة المرده المرده المرده المردة المرده المردة المرده المرده المردة المرد

سنخبات نظام القتاوي - جلدروم

دبا وَ ڈال سکتی ہے، باقی ان باتوں سے پہلی مطاقہ ہیوی سے جونگاح کرلیا ہے اس میں شرابی ندآئے گی، فقط واللہ انکم بالصواب کتبہ محدظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند سہار نبور ۱۲/۱۸ سام سام

## منكوحة الغير سے نكاح:

ا - گذارش ہے کہ سائل من میں ہوا ہے پہلے انگریز ی حکومت میں نوج میں تھا، نیاز مند کی ہیوی گھر پر موجودتھی جس سے ایک بچی تھی، نیاز مند میں 194 کے دوران پاکتان چاا گیا، نیاز مند کی نوکری کی پنشن جوتھی نیاز مند نے اپنی بیوی کے مام کی تھی جو نیاز مند کی بیوی کو لئی رہی ۔

۲-نیازمندنے پاکستان سے خط وکتا ہت بھی جاری رکھی ، اس کے بعد نیازمند کج کے لئے مکہ یدینہ چاا گیا اور وہاں ایک سال رہا، اس کے بعد نیازمند سیدھااہینے ملک یعنی اپنے گھر چاا آیا نیازمند عرصہ تمیں سال کے بعد گھر آیا۔

۳- یہ کرمیر سے پاکستان جانے کے ۲ سال کے بعد میری بیوی نے ایک اور شخص کے ساتھ عقد کر لیا، جس کاما م چو دھری خان ہے جو کہ حلقہ پلیا نگر کار ہنے والا ہے، چو دھری خان کے عقد سے میری بیوی کے چھ بچے بچیاں ہوئی ہیں، جنگی شا دی ہوچکی ہے۔

۳ - مسئلہ امام ابو عنیفہ کے مزود کیک ہے ہے کہ ۹۰ سال تک پیوی خاوند کا انتظار کر کے دوسری شاوی کرسکتی ہے کیکن عرصہ تمیں ۹ سوسال میں میری بیوی نے دوسر اخاوند اختیار کیا ہے جبکہ نیاز مندگم بھی نہیں تھا، بلکہ ایک دوسر ہے کے خطوط بھی جاری رہے بعنی خطوط میر ہے بھائی کی طرف ہے جھے آتے جاتے رہے اب جناب حضرات ہے گذارش ہے کہ شرع محدی کے مطابق کیا میری بیوی کو دوسر اخاوند کرنے کاحق تھا یا کہیں؟ اگر جناب کے مسئلہ میں حق بنتا ہوتو نیاز مند کو خلع مل سکتا ہے یا خیس؟ مطابق مسائل نیاز مند کو فتوی گر بتا تمیں کہ وہ میری بیوی منتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ نیاز مند کی زندگی میں اس نے دوسرے آدمی ہے وقاد کیا جائز؟

حاجی دل مند چودهری ( سکنیڈیاں ڈاکخاندریکساں ضلع راجوری)

#### الجواب بالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب آپ کے بھائی کی آپ سے خط و کتابت تھی اور پیمرعورت نے آپ کے پاکستان جانے کے بعد دوسر شے خص سے عقد کیا اور آ کیے بھائی نے نہ خود اعتر اس کیا اور نہ آپ کو مطلع کیا تربینہ ہے کہ طلاق ہو پیکی تھی ۔غرض میہ نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

تخریر مدقی کوشکوک اور کمز ور بناتی ہے اور ایسی صورت میں بالخصوص اتی مدت کے بعد جبکہ دوسر سے شوہر سے چھنے بچیاں ہو کر بالغ ہو گئے اور شادی شدہ بھی ہوگئے اور کنبہ و خاند ان میں بھی کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا ہے بھی ترینہ ہوئے ہوچکا تھا وہ کورت مطاقہ ہوچکی تھی ، اور بعد طلاق عدت گذار کر دوسر نے خص سے عقد کیا ہے اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں سارے کنبہ و خاند ان والے بھی تنہم ہوں گے۔

ایسی صورت میں اب اتنے زمانے کے بعد اس دوسر مے خص سے نکاح کر لینے کوغلط وباطل قر ارنہیں ویا جاسکتا، فقط واللہ اتلم بالصواب

كتير مجرفطام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها دينود الجواب سيح كفيل احديا سُبه هتى وادالعلوم ويوبند بهفتى مجرفلفير الدين مفتاحى

## دوسرے کی بیوی سے نکاح:

بلاطلاق حاصل کئے ہوئے سائز دعورت کے سائز دعورت کے سائز دعورت کے ساتھ زید کا اکاح ہواہے بعد نکاح (بیت اللہ ) اول شوہر نے طلاق دیا طلاق دینے کے قبل کا نکاح سیجے ہولیا کہ نکاح لوٹا یا جا وے؟

### البواب وبالله التوفيق:

طلاق دینے کے قبل کا نکاح سیجے نہیں ہواہے طلاق کے بعد نکاح لونا یا جاوے نکاح لونا نا واجب ہے جب تک پھر سے نیا نکاح دونوں میں نہ ہوئے دونوں بالکل الگ الگ رہیں تعلقات زن وشوئی ہر گز نہ رکھیں (۱)، فقط واللہ اٹلم بالصواب۔

كتير مجمد نظام الدين المظمى بهفتى دار العلوم ديو بندسهار نيوره مردم مه ۱۳۸۵ هـ الجواب سيح محرجيل الرحمٰن ما سب شقى دار العلوم دار العلوم ديو بند

زوجه غائب کی عورت کا نکاح دوسری جگه کب سیح ہوگا؟

زینب کاشوہر آسلم ہرضا وخوشی اپنے گھرے سام 191 ء کی بارد مئی میں ملا زمت پر راوڑ کیلا کے اطراف میں چلا گیا ۱۶

ا - "ولايجوز لرجل أن ينزوج زوجة غيره وكلاا المعتدة"(البديرا/ ٢٨٠).

نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

متمبر ۱۲ و تک مراسلہ کاسلسلہ جاری رہا، اس کے بعد ہے اب تک کوئی خبر نہیں بل ہے خبر گیری کے لئے کوئی آ دی تو نہیں گیا الکین خط و کتابت وغیرہ کے فررید پیت لگایا جارہا تھا کہ ۱۲ و کاری میں وہال بنر قد واراند نساد ہوگیا اس کے بعد ہفتہ تک اشہاروں بیں ثنا تع بھی کریا گیا، لیکن کہیں ہے کوئی خبر نہیں بل ہے ہی آ و کی ما فہر وری بیں اسلم کی تااش بیں خود اس کی والدہ اور مامول را ورکیلا گئے اور اس کے گروؤہ اس کے علاوہ دیگر مقامات بھی گئے مگر کوئی سراغ نہیں ملا وہ واپس آ کرانہوں نے بید اور مامول را ورکیلا گئے اور اس کے گروؤہ اس کے ملاک ہوجانے کا خیال ظاہر کیا ہے، اس لئے ہم کو اسلم کے شہید ہونے کا بیان دیا کہ دریا فت کرنے پر اکثر لوگوں نے اس کے بلاک ہوجانے کا خیال ظاہر کیا ہے، اس لئے ہم کو اسلم کے شہید ہونے کا س کے لیتین ہوگیا ہے، جس بیں رشنہ وار ستی والدہ نے اکثر آئن خوائی کے رسومات انجام دیئے جس بیں رشنہ وار ستی کے لوگ اس کے سر ال والے شرکی ہوئے اور اسلم کی بیوی زینب کو میہ کہدیا گیا ہے کہ لڑکا شہید ہوگیا ہے تم اپنا دومرا انتظام کر سکتی ہو نوجوان زینب شوجر کے بان فقتہ سے تحروم اپنے میک بیوہ مال کیا تھ نہا بیت مصیب کی زندگی گذار رہی تھی با چار میں دومرے سے مقد کر لیا جائز اور درست ہیا گئیس جہاں حاکم شرگ دومرے سے مقد کر لیا جائز اور درست ہیا گئیس جہاں حاکم شرگ دومرے سے مقد کر لیا جو ور ای کیا طریقہ اختیار کہا جاؤہ ور سے سے مقد کر لیا جائز اور درست ہے یا گئیس جہاں حاکم شرگ یا تامنی مو ووڈیس ہے وہاں کیا طریقہ اختیار کیا جاؤہ و

#### الجواب وبألله التوفيق:

جب شوہر (اسلم) کی والدہ اور ماموں نے خود بھی تایاش کرلیا اور واپس آ کر بیتیان کیا کہ اسلم کے شہید ہوجانے کا ہم کولیقین ہوگیا ہے اور زینب کے امرزہ والربا واور باس پڑوئ والوں کو بھی آسلم کے شہید ہوجانے کالیقین ہوگیا تو زینب کا بید عقد کرلیما درست وجائز ہوگیا ہے ، فقط واللہ اسلم بالصواب

كتبه محجد فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## بالغه كاا في مرضى سے كتے ہوئے زكاح نيز طااق نامه برجبر انشان الكوشا لينے كا حكم:

لڑکی اورلڑکا دونوں جوان ہیں ،لڑکی لڑ سے سے ملکر کئیں جلی جا وے اور پھر اس سے نکاح کر ہے تو کیا نکاح ہوگیا کچھ دن بعد اس لڑ کے کے والدین لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں اور پنچائت کر کے اس لڑکی کے شوہر سے زہر دئی طلاق کے خواہاں ہیں اورلڑکی کی بھی بہی مرضی ہے کہ جھے طلاق ملجائے اورلڑ کا طلاق دیتا نہیں ، زہر دئی لڑ کے سے نشان آئشت فارغ خطى بريخابيت والملكوائين تو كيابية كاح توك كيا اورطلاق مونى يا كربيس، بيثواوتو جروا

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر دونوں ہم کفویں اور میر مثل پر شرق کو ایموں کے سامنے نکاح ہوا ہے تو بینکاح سیح یموگا ایسی صورت میں بااوجہ شرق زیر دی طاق لیمایا لڑک کاطلاق چا بنادونوں بہت ہراہے، اور زیر دی محض نثان انگوشا فارغ خطی پر لگو الینے سے نکاح نہ تولی کا اور نہ طلاق بی واقع ہوگی جب تک لڑکا زبان سے بھی طلاق نہ دیدے، ''و فی البحر اُن المصواد الاکو اہ علی التلفظ بالطلاق فلو آکرہ علی اُن یکتب طلاق امو أنه فکتب لا تطلق، لأن الکتابة أقیصت مقام العبارة باعتبار الحاجة و لاحاجة هنا''(۱)، فقط والله المعال بالصواب

كتير محيرنظا م الدين أظلمي بهفتى دار العلوم ديو بندسها دينور ۱۸ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب مسيح سيداحية كل سعيد بحمود على عنها سُب شفتى دار أعلوم ديو بند

- رداختار کتاب الطلاق سر ۲۰۰۰ س

كناب البكاح

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

### ا بابالمحر مات

## بیوی کے تم عقل ہونے کی وجہ سے سالی سے زکاح جائز ہے یا نہیں؟

زید کی بیوی بہت کم عقل ہے ،عقل ہے کوئی کام یا کوئی بات بھی کرنا دشوار ہے اور اس کے تین چھوٹے ہے ہیں ، زید کی بڑی سالی کے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں سرال میں کوئی نہیں ہے ،سالی کے بچوں کی پرورش کا کوئی ذریعیز ہیں ہے ، الی صورت میں سالی بہنوئی ہے تکاح کرنے کی آرزومندہے ، کیازید اپنی سالی ہے نکاح کرسکتا ہے یا کنہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

یوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن ہے سی طرح آپ کا نکاح نہیں ہوسکتا ہے، کلام اللہ شریف میں آگی صرح مما لعت وارد ہے، "و أن تعجمعوا بین الا محتین إلا ما قلد سلف"(۱)، سالی ہے نکاح کرنے کی خوائش میں ہیوی کوطلاق دید بنا یہ جی اچھی چیز نہیں ہے ۔ تو ی خطرہ ہے کہ عند الشرع با حث غضب وبلا کمت نہ ہوجا و ہے، ہم کچھے چیئے نبا با استدہ بھی نباہ دو چیئے ، اس میں آپ ورجات بلند ہول گے اور اللہ خوش ہوگا، سالی کا نکاح کسی دوسر ہے کہ اس کی اور اس سے زندگی باعصمت وجن کہ در سے کراد چیئے کہ اس کی نکرے کا در بر رشوکر میں کھائے گی اور اس کا دل دیے گا در آپ بر اس کی آ دیڑے گی جو بہت ڈرنے کی بات ہے، نکاح بھی نہ کرے گا در بر رشوکر میں کھائے گی اور اس کا دل دیے گا در آپ بر اس کی آ دیڑے گی جو بہت ڈرنے کی بات ہے، نقط واللہ آئم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب منج محرجميل الرحمان ناسب مفتى وارالعلوم ويوبند

<sup>-</sup> سور وکسا په ۲۳۳ پ

### بیوی اوراس کی مال کورکھنا:

زیدنے اپنی ہیوی کور کھتے ہوئے ہیوی کی ماں کو بھی رکھ لیا ہے اور دونوں کو جمل بھی رہ گیا ہے، آیا ہیوی کا اٹکاح باقی رہایا کنہیں ، اوراگر باقی نہیں تو پھر کس طرح سے اس سے نکاح کیا جاوے اور پچھ پر اوری اس کے ساتھ کھائی رہی ہے اور پچھ بر اوری اس سے جد اہے ، تو اس کے ساتھ کھانا کیسا ہے اور جو ہر اوری اس کے ساتھ ہے اس کے لئے مسئلہ کیا کہتا ہے؟

### البواب وبا لله التوفيق:

الجواب سيح : جب تك زيد اپني بيوى اور ساس كونليجده نه كرے بر ادرى ال سير ك تعاون كرے جوال كساتھ تعاون كرے گاكنه گار بهوگا، قال الله تعالى: "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "(٢)، فقط والله أنام بالصواب سيده يوگل معيد ٣٢٨م ٨٥ ١٥ هـ

### بیوی کوطلاق دینے یااس کے انقال کرجانے کے بعد اس کی بہن سے زکاح:

ایک مرد نے اپنی عورت کوطلاق دیدی یا اس مرد کی عورت کا انتقال ہو گیا تو اب ہر دوصورت میں میمرد اپنی سالی سے نکاح کرسکتا ہے یا کہ نہیں اگر کرسکتا ہے تو کب کرسکتا ہے اور اس مرد کوایا معدت کے پوری ہونے کا انتظار کرما پر ایگا یا زوجہہ کے مرتے ہی اس کی دوسری بہن ہے تا دی کرلے۔

 <sup>&</sup>quot; وحوم ايضا بالصهوية اصل مزاية" (الدرمع الروسه/ ١٠٤) -

MB (1.6) - M

#### الجواب وبالله التوفيق:

بیوی کوطلاق دیا پیمرتو بیوی کی عدت گذر نے کے بعد بیوی کی بہن سے نکاح جائز ہوگا، اس کی عدت کے اندر آئکی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، ہاں اگر بیوی مرگئی ہے توعدت گذار نی کوئی شئی نہیں ہے ،مر دیر عدت نہیں ہوتی جب جا ہے اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے کما فی الشامی (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتير محمد نظام الدين المظمى المفتى دار العلوم ديو بندسها رئيورا ۱۴ م ۱۳ ۸ ۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود عفي عند

## دوسرے کی مطلقہ ہے بغیرعدت گذارے نکاح:

ہمار اایک عزیز ایک لڑی ہے۔ شا دی کرنا جا ہتا ہے ، کیکن لڑی شا دی شدہ تھی اب اس کی طلاق ہوگئ ہے ، لڑی بے سہارہ ہے اسکا نہ کہیں رہنے کا اور نہ کہیں ہیں پالنے کا ٹھکانہ ہے ، نہ تو اس کے والدین ہیں اور نہ گھر ہے ، لڑکے کے گھر والے کھر ہے ہیں کہ جب تک تین مہدیہ سا دن گذر نہ جا نہیں گے ہم اپنے گھر بین ہیں رکھیں گے اور رشنہ دار بھی کھر ہر ہے ہیں کہ جب تک نکاح نہیں ہوجائے گا تب تک ہم جس اپنے گھر بین نہیں رکھیں گے آخر اس کا کوئی نتوی ہے کہ بغیر عدت پورا سے ہوئے نکاح ہوجائے ، اس مے سہارے لڑکی کا گھر بس جائے نہیں تو بیاڑک میں موجائے گا بٹر کا گھر بس جائے نہیں تو بیاڑک میں حدوث مرجائے گی بشر کی تھم کا نتوی لکھ کر وانہ کرد یجھے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ال لڑکی کوجب سے طاق ہوئی ہے اس وقت سے جب تین چیش آجا کیں اسکا دوسر انکاح کیا جا سکتا ہے جانز ہے، خوادیہ تین چیش تین مہینے ہر آجا کیں یا کم میں ،جس عورت کوچش (ماہواری) آتی ہے آگی عدت تین مہینے نہیں ہے بلکہ مش حیض ہے (۲)، لہٰذا آگر اس لڑکی کوطلاق کے بعد سے تین حیض آجکے ہیں تو نورا اب ایسے عزیز سے اس کا نکاح کرد بھنے ورند

۱- ویکھنے روافتیا ر2/ ۱۵/

٣ - "أوإذا طلق الرجل امرأته طلاقا باتنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعنتها ثلاثه أقراء" ( البَديرا / ٣٢٥) ـ

جب تک نین حیض نہ آجا نیں کسی محفوظ جگہ جہاں اس کی عزت و آہر ومحفوظ رہے رکھیں ،خواہ اپنے گھر بیس خواہ کسی معتبر آدمی کے گھر بیس نواہ کسی معتبر آدمی کے گھر بیس بیسب جائز ہے ، بلکہ ایسی لا وارث لڑکی کی عزت و آہر وہیانے کی نیت سے ایسا کرنا تو اب کا باعث ہے ، فقط واللہ اللم بالصواب

کتیر محمد نظام الدین اعظمی به فتی دارالعلوم دیو بندسها رئیور ۱۱۸ م ۱۳۸۵ ها الجواب مسج محمود تفح اعند

### شوہر کے انقال کے بعد ہیوہ کا تین ماہ کے بعد نکاح کر دینا:

زید کے انتقال کے تین ماہ بعد زید کی ہیوی ہندہ کے ولی نے عدم علم کی ہناء پر ایام عدت طلاق پر قیاس کرتے ہوئے نکاح تین ماہ کے بعد بکرے کردیا ہے، بیزکاح ہا عنہا رشر بعت کے کیا ہوا اگر نکاح فاسد ہوا تو کس طرح ہوااور بیبتا نیس کہ اگر ہندہ کو پھر دوبارہ بکر کے نکاح میں دیا جائے تو اسکی کیا صورت ہوگی؟

### الجواب وبألله التوفيق:

وفات کی عدت چار ماہ دی دن ہے(۱)اورعدت کے اندر تکاح کرنا درست نہیں جو تکاح عدت کے اندر ہوتا ہے وہ فاسد ہوتا ہے، اس لئے بینکاح فاسد ہوا (۲)،الہذا دونوں نوراً علیحدہ علیحدہ ہوجا ویں اوراگر آپس میں تعلق زن وشوئی رکھنا جاہتے ہیں تو جارماہ دی دن گز ارنے کے بعد پھر سے نکاح پر محالیں، فقط واللہ انکم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی «مفتی دارالعلوم دیو بندسها رینود ۱۱۸۵ م۱۱۸ هـ ۱۳۸۵ هـ الجواب مسیح محمود عنی اعشه

سوتىلى خالەسے نكاح:

ا پی سو تیلی خالہ سے نکاح کرنا جائز ہے یا جیس؟ واضح فر مائیس ۔

٣ - "الايجوز للرجل ان ينزوج زوجة غيره ولا المعندة سواء كالت العدة من طلاق او وفاة" (البَدية ١٨٨١)..

#### البواب وبالله التوفيق:

ا پنی سوتیلی خالد سے مثل سکی خالد (حقیقی خاله ) کے نکاح جائز نہیں قطعی حرام (۱) ہے ، فقط واللہ اعلم بالصو اب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نپور سهر ۲۲ سام

### شوېر کوم ده بتلا کرنکاح کرلیما:

ا - فدیج بی نامی ایک عورت نے جومنکوحہ تھی ناصی صاحب کے پاس یہ ظاہر کرکے کہ میر اشوہر نوت ہو گیا ، عبدالرحمٰن نامی ایک شخص سے جوماازم سر کا رتھا عقد کر لیا، حالا تک اس کا شوم عبدالہجیب زندہ تھا وہ پاکستان چاا گیا تھا کیکن عبدالرحمٰن کو اسکاعلم نہ تھا۔

۲ عبد ارحمٰن شوہر ٹانی بعد عقد تین سال تک زند در ہا اس کے بعد نوت ہوگیا ہے۔

۳-اس کا شوہر اول عبد المجیب بعد و فات شوہر فافی عبد الرحمٰن فا مذہر آیا اور اس نے اس نکاح فافی پر اپنے احب اور شنہ داروں سے شکایت کی ، مگر اس کے متعلق کوئی کا روائی سرکاری ٹییس کی ،عبد الرحمٰن شوہر فافی کی وفات ہر چونکہ عبد الرحمٰن ما ازم سرکار تضام خوانب اس کی زوجہ اولی سے ایک لڑکا اور دولڑ کیاں نابا لغ تھیں خد بچہ بی نے اس وظیفہ اور انعام کے روبیہ سے عبد الرحمٰن کی اولا دکو بچھ ٹیس میں دیا ہے ، اس لئے انہوں نے اس کے مقابلہ میں ایک نالش عد الت دیوائی میں کردی کہ وہ عبد الرحمٰن کی زوجہ شرکی ٹیس ہے ، اس لئے وظیفہ واقعام کی مستحق ٹہیں ہے ، دریا فت طلب امر بیہے کہ عبد المجیب شوہر اول جو بعد وفات شوہر فافی آیا تھا ، اس نے کوئی اعتر اش اس نکاح بر نہیں کیا ہے ، تو کیا ایسا نکاح جائز متصور موگا یا ٹہیں؟ وریہ خد بچہ کو نقصال ورنہ عبد الرحمٰن کو بیون حاصل ہے کہ وہ اس نکاح ہر اعتر اش کریں اور اس کونا جائز قر ار دلا کیں جس سے خد بچہ کو نقصال پہنچتا ہے؟

#### البوارب وبألله التوفيق:

حسب تحرير سوال خديجه بي كاشو هر اول زند ه تها، عام ال ہے تهيں ڇااگيا تھايا مفقو دانخبر تھا اور خديجه بي نے تفريق

شرق حاصل کے بغیر دھوکہ دیگر اپنے شوم کونوت شدہ بتلا کر عبدالرحلٰ سے اپنا عقد کر لیا تھا مگر چونکہ عبدالرحلٰ کوشوم اول (عبدالہجیب) کی زندگی کاظم نہیں تھا بلکہ اس نے اس کونوت شدہ بھے کر اور تکاح جائز بھے کرعقد کیا تھا، اس لئے اس کی بیروطی بلائیہ بھوئی اور بیزنکاح حقیقت واقعہ بیزنظر کرکے فاسد ہوا اور ایسی صورت بیس عبدالرحلٰ کے نظفہ سے جو اولاد میں خدیجہ بی کے ہوں گی وہ فابس بھوں گی ، "وقع جب المعدة بعد الموطعہ ۔۔۔۔۔ ویشت المنسب "(۱)، اور سختی وراثت ہوں گی اورخد بیج بی کا چونکہ تکاح فاسد ہے وراثت ہوں گی ، البت میر مسل سے اورخد بیج بی کا چونکہ تکاح فاسد ہو وراثت ہوں گی البت میر مسل سے اورخد بیج بی کا چونکہ تکاح فاسد ہے وراثت نہیں طبح گی، البت میر مسل سے براح این اورخ سے شاورہ ہے شکایت کرنا اثر اند از نہ ہوگا۔ لیدا صورت مسئولہ بیں خد بیج بی کے بعل سے آگر بچھ اولاد میں عبدالرحمٰن کی ہوئی ہوں گی تو وہ بھی زوجہ اولی کی اولادوں کی طرح جوعبدالرحمٰن سے بیں وارث ہوں گی اور حسب قاعد ہی ترق شرق سکو حصہ ملے گا، تباعبدالرحمٰن سے نہیں وارث ہوں گی اور حسب قاعد ہی ترق شرق سکو حصہ ملے گا، تباعبدالرحمٰن کی اور جہ اولی کی اولادوئی کی اولادوئی کی اولادوئی کی اولادوئی کی اولادوئی کی اور حسب قاعد ہی ترق بیدالرحمٰن کی دوجہ اولی کی اولادوئی کی اولادوئی کی اولادوئی کی اور جوعبدالرحمٰن کی دوجہ اولی کی اولادوئی کی اور کی بی ترق بید بین کی اور جو بیدالرحمٰن کی دوجہ اولی کی اولادوئی کی اولادی ترق بیش بیا تمام ورشد کرنے بید بی کا ہو بین بید بی کا ہے بینیہ اس کی دوجہ اولی کی اولادوئی کا موگا اس میں تمام ورشد کرنے بینیہ کی دوجہ اولی کی دوئیہ الرحمٰن کا موگا اس میں تمام ورشد کرنے میں مقطو وائلہ آئم بالصور ب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بنفتي دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۵ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب ميچ سيداحه على سعيد ،محود عفي عنها سُب شفتي دار العلوم ديو بند

### مفقو دالخبر كي بيوي سے نكاح:

مریم کاشوہر اب ہے ۱۸ رسال قبل ٹریونگ کے زمانہ میں ہندوستان سے پاکستان جانے کے ارادہ ہے مکان سے گیا ،اس کے بعد سے اس کی کوئی خبر نہیں تل کہ وہ راستہ میں بی مرگیا یا پاکستان چلا گیا وہ تنہا تھا کوئی اسکے ساتھ نہیں تھا، اس وقت سے اب تک مریم کو پہلے شوہر کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کی مال نے کلکٹر کی اجازت کیکر دومرانکاح کر دیا اتفاق سے اس کے بچے ہوئے اور دومرا شوہر بھی مرگیا ہے، آج تک پہلے شوہر کی کوئی خبر نہیں ہے، مریم نے دومرا شوہر مرنے کے بعد اور اس کی عدت گذار نے کے بعد خالد سے نکاح کرلیا، اب بیتیسرانکاح مریم کا تیجے ہے یا کرنہیں ، خالد کے لئے مریم حابل ہے یا کہ نہیں ، خالد کے لئے مریم حابل ہے یا کہ نہیں ؟

ا – الدرائخًا رسم ۲۷۷۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مریم کابینکاح فالد کے ساتھ جے نہیں ہے ، اگر فالد سے سیح نکاح کرنا چاہتی ہے تو جماعت مسلمین لینی کم از کم تین دربا و فار معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت کے سامنے اپنے سارے واقعات کو بیان کر کے اصل شوہر کے نکاح کو فنخ کرنے کی درخواست کرے اور وہ جماعت مسلمین فاعد ہ شرع کے مطابق واقعات کی شخفیق بین شہادت اور ثبوت کے ذریعہ اس نکاح کو فنخ کر کے مریم کو دومر انکاح کرنے کی اجازت دیدے تو مریم فنخ نکاح کے وقت سے عدت تین چیش گذار کر اپنا نکاح فالد سے نہر ہے وقت سے عدت تین چیش گذار کر اپنا نکاح فالد سے نہر سے پڑھوائے اور جب تک جماعت مسلمین کے ذریعہ تفریق تین شرق عاصل ہوکر دومر انکاح فالد سے نہ ہو جاوے ، فالد سے بالکل میلی درہے ہرگز اس کے تریب نہ جائے ۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي به نفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ امر ۸ م ۸ ساره. الجواب سيج محمود تفي عند

#### ساس سے نکاح:

آخق نامی ایک شخص نے اپنی ہیوی کو ۸ سال پہلے طلاق دی تھی جہکا آخق کوخود اتر ارہے، کیکن ہیوی کو بلانکاح ٹانی ایٹ پاس رکھے رہا ہے اس درمیان میں بیچ بھی ہوئے اور میں نے اس آخق کی ہیوی کی لڑک نج مسے اب سے ایک سال پہلے بٹا دی کر لی تھی اور ابھی تک رفصتی نہیں ہوئی تھی اس سال جاریا پانٹی ماہ ہوئے اس شخص نے پھر کئی طلاقیں دیدی ہے۔ سو سم دن کے درمیان میں نے آخق کی ہیوی کی لڑکی نج کہوئین طلاق دیدی ہے۔

اب دریا فت کرنا میہ ہے کہ آخق کی ہیوی سے جومیری سائ تھی اور میں نے نج یکوطلاق دیدی ہے ایھی نہ تو نج مک طلاق معلظہ کی عدت گذری ہے اور نہ تو اس آخق کی ہیوی کی دوبارہ طلاق کی عدت گذری ہے تکاح کرسکتا ہوں یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئوله بين نج مكانكاح تنجيح اور منعقد بهواتفا اور ثمر ونكاح تنجيح منعقد بهونے سے بى نج مكى ماں نج مكے شوہر بر بميشه كيلئے حرام بهوگئ تقى جيسا كه درمختار على بامش الشامى ج ٢ ص ٢ كى عبارت: "و حوم بالمصاهر ، بنت زوجته الموطونة و أم زوجته وجداتها مطلقا بمجود العقدالصحيح وإن لم توطاء الزوجة النح " سمعلوم بهوتا ہے کہ نج مہ کے شوہر کا نکاح نج مرک مال سے کسی طرح اور کسی حال میں جائز نہیں ہوسکتا ہے، خواہ نج مرکی رخصتی ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو، خواہ نج مریا نج مرک مال عدت میں ہویا عدت سے باہر ،ہر حال میں نا جائز اور حرام ہے ، نج مرک مال نج مہ کے شوہر پر بمز لہ اپنی مال کے حرام ہو چکی ہے ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١٠ م ٨ ٨ ٨ ١٣ ١٥ ١١٠ هـ الجواب سيح سيد احمر على سعيد

> عدت میں کسی کا بھی نکاح سیجے نہیں۔ الجواب سیج احتر محمود علی منہ یا سب مفتی دار العلوم دیو بند ۱۰ مر ۱۳۸۵ ھ

## بإبحرمة المصاهرة

### حرمت مصاہرت کی ایک صورت:

زید نے اپنی سال ، یعنی بیوی کی مال کی شرمگاہ پر انگل لگائی جس سے اس کا مقصد اس سے زیا کریا یا کوئی اور پہھیا ہیں تھا اور نہ اور کوئی بات تھی ، زید بچپن سے بی گند سے خیالات کا تھا اور گند سے خیالات کی بناء پر اس نے بیکیا ، ہوا ہی کہ ایک رات زید اور اس کی بیوی اور زید کی ساس ایک می کمر سے ہیں گئی ہوئی تھیں ، ساس اور بیوی دونوں سوری تھیں ، زید نے جان ہو جھے کرکہ بیمیر کی ساس ہے اس کی شرمگاہ پر انگل لگائی ، تو اب شریعت کے نانون کے مطابق اس کو کیا کرنا چاہئے جس سے اس کی موجائے ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

سول واضح نہیں ہے، آیا شرمگاہ پر اتنامونا کیڑا تھا کہ اُگلی رکھنے ہے ایک کے جم کی حرارت دوسر ہے جہم تک نہیں پہنچ سے تھی تو اپنی پیوی کے حرام ہونے کا تھم نہ ہوگا، بلکہ دونوں بدستورزن وشوہر باقی ہیں، اورا گرباریک کیڑا جس سے ایک کی حرارت جسم دوسر ہے تک پہنچتی ہے یا نظے جسم پر ایسا کیا تو اس کا تھم ہیے کہ ساس کا شوہر اگر زندہ ہے اور اس واقعہ کی قضد کی حرارت جسم دوسر ہے تک پہنچتی ہے یا نظے جسم پر ایسا کیا ہے (۱)، جب تو اس مختص کی بیوی کے حرام ہونے کا تھم ہوجائے گا، (۲)، اس لئے کؤگی شرمگاہ پر یا باریک کیڑے پر اُگلی لگانا عموما شہوت ہے، یہ ہوتا ہے۔

ا- "في المس والنظر إلى الفوج لا يعنى بالحوم إلا إذا نبين أنه فعل بشهوة، لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس والنظر كلا في المحبط هذا إذا كان المس على غبر الفوج وأما إذا كان على الفوج فلا يصدق أتتاوي البندي ١/١ ٢٥) - "رجل قبل امرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكرهة وألكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج وإن صدقه الزوج وقعت الفوقة" (التتاوي البندي ١/١٤) -

ای طرح ساس کے شوہر کے تصدیق کرنے ہے جس طرح ساس اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی، ای طرح اگر داماد کو اگر ار ہوکہ اس نے ایسا داماد کی جائے ہیں ہے تو ساس کی بیٹی اس پرحرام ہوجا گیگی، لیننی اگر داماد کو اگر ار ہوکہ اس نے ایسا کیا ہے تو داماد پر اس کی جوئی جو مام ہوجائے گی ، اور اگر ساس کا شوہر مر چکا ہے اور ساس کو اس فتیج فعل کی تصدیق ہے ، پھر بھی جب تک داماد اس فتیج فعل کا اگر ار نہ کر ہے گا ، اس کی جوئی ہے اس پر حرام ہونے کا تھم نہ کریں گے ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه تحرفظام الدين المظمئ فتى وارأحلوم ديو بندسها دينود ٢٩١ / ١٥ / ١١ ١١ هـ

# شہوت کے ساتھ دو جا رسال کی بچی کوچھونے سے حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوتی:

شہوت کی حالت میں اگر بیٹی یا ساس پر بھول کر بھی ہاتھ پڑ جائے تو بیوی نکاح سے باہر لیعنی طلاق پڑ جائے گی، لہذا گذارش میہ ہے کہ بھش لوگوں کو خواہش نفسانی کو پور اکرنے کی خاطر بیوی کوسوتے ہوئے جگانا پڑتا ہے اور بیوی کے پاس جھوٹی بچی دودھ پینے والی یا دوجیارسال کی سوئی ہوئی ہوتی ہے تو بچی کے اوپر ہاتھ پڑنے سے تو نکاح نہیں ٹوٹٹا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں نکاح نہیں ٹو ٹنا ہے ، مسئلہ آپوادھورامعلوم ہواہے پورامسئلہ ہیہے کہ بھول سے اور بلاشہوت کے ہاتھ لگانے نے نکاح نہیں ٹو ٹنا ہے اور بید کہ جس بیٹی یا ساس کو ہاتھ لگایا ہوتو پہلے تو بلاکس حائل کے بدن پر لگایا ہویا اگر بدن پر کگایا ہویا اگر بدن پر کھایا ہوتا گرائے وہ بدن پر کپڑ اہوتو اتنامونا یا ایسانہ ہوکہ اپنے ہاتھ کی گرمی اس کے بدن تک نہ یہو تی سکے دوسرے بید کہ جس کو ہاتھ لگائے وہ مشتبا قالین کم از کم جبرس کی ہوہ تیسر سے بید اس پر ہاتھ لگانے سے شہوت ہواور پھر ہاتھ لگانے بیں از دیا دشہوت بھی ہوجب جا کرحرمت مصابرت ٹابت ہوتی ہے ور نہیں (ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين المطلق مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۲۸ / ۷۷ م ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عند

<sup>&#</sup>x27;' وأصل ممسوسة بشهوة بحائل لايمنع الحوارة ..... هذا اذا كانت حية مشهاة'' (الدرمع الرو ١١٠ /١١).

بہوكاخسر يرزناكى تهمت لگانے سے حمت مصابرت فابت ہوتى ہے يانہيں؟

ایک ۱۵ سال والے بوڑھے مو ذن کوان کے بیٹے کی بہوزنا کی تہمت لگاری ہے کہ بیرے شرنے زبردی زنا کی تہمت لگاری ہے کہ بیر کے شیر نے زبردی زنا کیا مجھ سے اور بڑھا اس بات کوئیں مانتا ہے اور کواہ کوئی ٹیس ہے، بلا کواہ بہوکا تول معتبر اور سیجے مانتا جائز ہے کہ بہوکا تول معتبر مانکراسکواذان دینے سے روکا جائے گا، نیز ریجی بتلایا جائے کہ جب وہ تورت اس فعل کالتر ارکرتی ہے تو کیا وہ اب اپ شوہر کے پاس رہ سکتی ہے یا اس برحرام ہوگئ ہے، عندالشرع کیا نتوی ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب بوڑھا آ دمی زنا کا اتر ارئیس کرتا ہے اور کوئی گواہ موجو دئییں ہے تو محض ال عورت کے کہنے ہے اذان دینے سے ندر و کا جائے گا، اب رہ گیا یہ سئلہ کہ وہ عورت اپنے ال اتر ارسے شوہر پر حرام ہوئی یا نہیں؟ تواس کا تکم بیہے کہ اگر شوہر کوعورت کے اس کہنے کا لیتین ہے کہ وہ بچ کہ ہر عی ہے تو وہ عورت اس پر حرام ہوگئی نور آس سے الگ ہوجا وے اور اس کو طلاق دیدے۔

اور اگر عوت کے کہنے کا لیٹین ٹیس ہے، ال کو بچائیں جھتا ہے تو عورت حرام ٹیس ہوئی ہے،" رجل تزوج امو آق علی آنھا عذراء فلما آرادو قاعها و جدها قدافتضت فقال لها: من افتضک فقالت آبوک، إن صدقها النو ج بانت منه و لامهو لها و إن کذبها فهی امو أنه"()، اور ندال کے لئے کوئی اور تکم ہے البت عورت اپنے آل کمنے سے فائند ہوگئی اسکو تو بہرنا واجب ہے، فقط واللہ آنام بالصواب

کتبهٔ محمد نظا م الدین اعظمی نفتی دار العلوم دیو بندسها رینور ۱۲ ۸۵ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سیح سید احد علی سعید یا میب نفتی دار العلوم دیو بند، محمود عفی عند

<sup>-</sup> الفتاو**ي** الهندرية ٢٧٧ س

### مزنيه کی لڑکی ہے نکاح:

ایک آ دمی نے ایک عورت سے زما کیا جس سے لڑکی بھی ہوئی پھر وہی زانی اس عورت کی ہڑی لڑکی سے جو اس عورت کے شوہر سے ہوئی تھی شا دی کرما چاہتا ہے کیا بیدورست ہے؟ پیچ مجی الدین (میٹریل فی بیار ٹمنٹ شیڈ کم سعود کا ہم بید)

#### الجواب وبالله التوفيق:

وفي رد المحتار: يحرم كل من الزانى والمزنية على أصل الأخر وفرعه لورضاعا، قال فى البحر: وبحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزانى وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها (اى المزنية) وفروعها (أى المزنية) على الزانى نسبا ورضاعا كما فى وطء الحلال، (١)، وفى الهداية: ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها" (٢) وتحته فى فتح القدير: " روى فى حرمته أحاديث كثيرة منها، قال رجل: يا رسول الله إنى زنيت بامرأة فى الجاهلية أفاً نكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذالك" (٣).

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ بیچنس اپنی مزنبید کی بڑی کا ٹرک سے نکاح نہیں کرسکتا، بیز کاح بھی حرام ونا جائز ہوگا، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتيرججر فطام الدين اعظمي مفتى وادابطوم ديو بندسها دينود عر ١٣ ٩٩ ١٣ هـ

٣- مبرايه ٢/٥ ا، كتاب الكاح أصل في بيان أحمر مات ، (ادار هالقرآن و أهلوم الاسلامية كراچي ) ـ

٣- فع القديم سهر ٢١٢ فصل في بيان ألحر مات، دا دا لكتب أحلمية بيروت.

## بإبالرضاعة

## رضائی بہن سے زکاح کرنے کے متعلق تکم شرعی:

زید نے ایک عورت سے بٹا دی کی جس پر تین معتبر عورتوں نے اس کے دودھ ہین ہونے کی شہادت دی آئیکن زید نے اپنی غرض کے ماتخت ان کی تصدیق نہ کر کے بٹا دی کر لی ، حالا تک بٹا پر بن میں ایک اپنی ماں ، دوسر می رضا تی ماں ، تیسر می ایک اور معتبر عورت ہے ، مگر کسی عالم سے نتو می منگوا کر بٹا دی کر لی ، کیکن خدا کی مرضی اس عورت سے کوئی اولا دئییں ہوئی ۔ بیہ عورت چوتکہ مالد ارہے ، اس غرض سے سب سے تکرا دُر بتا ہے ، کیکن ہمسایہ کے لوگ جائے ہیں کہ بیزید کی دودھ ، بہن ہے ، ایسی حالت میں اس بٹا دی کوئو ژیا واجب ہے بانہیں؟

عبداللطيف جودهري تتل بارث

### الجواب وبالله التوفيق:

ال کاجواب گذر چاہے بصرف واقعہ میں اتنافرق ہے کہ وہاں شادی ابھی تک نیس ہوئی تھی، بلکہ کرنا چاہتا تھا اور یہاں خودرائی کرکے کرلی ہے، البندا اس کے تکم میں سابق تھم کے ساتھ اتنا اضا فدہے کہ جب رضا عت کی شہرت ہے تو طلاق دے کر علیجدگی اختیار کرلیما عی بہتر ہے، بلکہ ایک در جہیں واجب ہے اور اختیاطاً تنزہ کا تکم ہے۔'' فتا وی خاشیہ' میں بھی اس طرح کا جزئیہ منقول ہے، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير مجرفطا م الدين اعظى النقى وادالعلوم ديو بندسها دينود الجواب سيح يمحود فغرك اسيدا حديك سعيد تفتى وادالعلوم ديو بند

### ثبوت رضاعت کے لئے تنہاعورتوں کی شہادت:

ہمارے پر ویں میں دو بہنوں کی شادی کی سال قبل ایک گاؤں میں انجام پائی، بڑی بہن کے بیٹے ہوئے اور لڑکیاں بھی ،جبکہ چیوٹی بہن کی لڑکیاں ہی ہوئیں، دونوں بہنیں اثر ارکرتی ہیں کہ وہ اپنے ہم عمر بیٹے بیٹیوں کو ایک دوسرے کا دودھ پلاچکی ہیں اوراس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تاہم خاندان کے کسی مرد کے دھن میں بیہ بات نہیں ہے، آیا وہ رضائی بہن بھائی ہیں ہیں؟ چیوٹی بہن جس کا حال ہی میں انتقال ہواہے، چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی اس کی بڑی بہن کے بہن جس کا حال ہی میں انتقال ہواہے، چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی اس کی بڑی بہن سے بیٹے کے ساتھ کمل میں آئے لیکن دونوں بہن اس حقیقت کابار باراعتر اف کرتی رہی ہیں کہ وہ دونوں بچوں کو ایک دوسر سے کادودھ پلاچکی ہیں، چنانچ خاندان کے ہزرگوں نے متوفید کی چاہت کے چیش نظر مفتیان دین سے رجوٹ کیا اور اس سلسلہ میں ایک بات بیش آئی کہ رضاحت خابت ہے، اس لئے رشتہ نہیں ہوسکتا جب کہ جب تک اس سلسلہ میں ایک بارے میں شہادت نہ دے رضاحت تر ارنہیں پاسکتی اور بیوں رشتہ ازدواج ہوسکتا ہے، آپ سے استدعا ہے کرتر آن وصد بیٹ کی روشن میں جواب عطافر مائیں۔

ېړوفيسرعبدافخي ( ساکن بينينگو،شولا پوريا ره موله کشمير )

### الجواب وبالله التوفيق:

ثبوت رضاعت کے لئے دومر دیا ایک مرد دوٹورتوں کی شہادت ہے،صرف تنباعورتوں کی شہادت معتبر نہیں، کیکن صورت مذکورہ میں چونکہ نکاح سے پہلے نکاح کے جواز وعدم جواز میں شک واقع ہو گیا ہے، اس لئے جانب حرمت کورتر جج ہوگی، ان کابا ہم نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔

"أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد إمرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده وبه صرح في الكافي والنهايه تبعا لما في رضاع الخانيه : لو شهدت به إمرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكليبها لكن في محرمات الخانيه: إن كان قبله والمخبر عمل ثقة لا يجوز النكاح وإن بعمه وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معلاً بان الشك في الأول وقع في الجوازوفي الثاني البطلان والدفع أسهل من الرفع" (۱) فقط والله ألم بالصواب

كتبر تحد نظام الدين المظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

<sup>-</sup> منا ى جلد ١٢ ، ٥٦٨ ، مكتبه عنائبه ، بإب الرضاع -

# عورت کی شہادت برحرمت رضاعت کا شرعی حکم:

محرسراج الحق چودہری نے ایک الیم عورت ہے۔ تا دی کرنے کا ارادہ کیا جس پر تین معتبر عورتوں نے شہادت وی کرہر ان آلحق نے ال عورت کی ماں کا دودھ بیا ہے، شاہد میں ایک سراج آلحق کی ماں ہے جس کوتمام ہمسایہ والوں نے معتبر وثقہ ہونے کی شہادت دی، کیکن سراج آلحق اس با رہے میں اپنی ماں کی تصدیق نیس کرتا ، بلکہ فاسقہ بھی کہتا ہے۔ دوسری عورت ، عورت نہ کورت ، بلکہ فاسقہ بھی کہتا ہے۔ دوسری عورت ، عورت نہ کورت میں دودھ ماں وہ بھی معتبر اور ثقہ ہے ، سوم ہمسایہ کی ایک عورت صابی ، بہر حال تینوں معتبر لوگ جائے ہیں خصوصا ہمسایہ کے لوگ جائے ہیں ، ایس حالت میں سراج آلحق کو اس عورت سے جو اپنی دودھ بہن ہے (شاہدات کی شہادت کی وجہ ہے ) اس سے شاوی کرنا جائز ہے اپنا جائز؟

### الجواب وبألله التوفيق:

مانا کہ جرمت رضاعت ثابت ہونے کے لئے دومر دیا ایک مرد اور دو ورتوں کی شہادت کی ضرورت ہے، محض عورتوں کی شہادت سے جرمت ثابت ندہو نے برنکاح کرلیما واجب بھی تو ندہوگا، بہت سے بہت مہاج و جائز ہو سکے گا، اور قیتی ماں کی اطاعت مہاج امور میں واجب ہوتی ہے، ای طرح رضائل ماں احر ام وعظمت اور اس کی اطاعت بھی امور مہاج میں ضروری ہوتی ہے، پس جب بیدونوں کہتی ہیں کہ بیدونوں رضائل بہن بھائی ہیں، نیز اس کی اطاعت بھی ہوچکی ہے، تو ہرگز اس کو دونوں حقیقی ماں ورضائل ماں کی مخالفت جائز ندہوگی اور نکاح کی اجازت نہ ہوگی ۔ علاوہ از بیماں کو فاس کہنا ہوت گنا ہے، اگر بغیر وجہش کی کہا ہے تو خودفاس شار ہوگا، کیونکہ تم آئی: "ولا تقال لھیما اف " (۱) کے خلاف ہے اور صدیث میں مقبہ بن حارث کا واقعہ بالکل ای سم کامنقول ہے کہ حضور عربی تو اس کو اس نکاح کے ان کو اس نکاح کے منافر ما دیا ۔ پھر انہوں نے دوسری عورت سے تکاح کیا (۲)، اس لئے سراج آئی صاحب کوہرگز ایسی عورت سے شادی کرنے کی اجازت ندہوگی۔

كتير مجرفطا م الدين اعظى مفتى وارالعلوم ويو بندسها رئيور سهر ٧٧ ا٥ ١١٣ هـ الجواب ميح : محود نفرله وارالعلوم ويوبند، سيد احد على سعيد

<sup>-</sup> سورة امراء ۳۳۳

۱- مشكوة شريف رص ۲۷۳

بيوى كادو دھ پييا:

ایک شخص نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے؟ کیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی؟ دوبارہ نکاح پڑھانا پڑےگا۔

شفع احمدالأعظمي

#### البواب وبالله التوفيق:

یوی کا دودھ پی لینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا بلکہ نکاح بحالہ باقی رہتا ہے بلکہ مسلم ہیہ ہے کہ بالغ ہوجانے کے بعد کس عورت کا بھی دودھ ہو بلا اضطر اری ضرورتوں (علاج وغیرہ کے ) کے بینا حرام ہے درست ٹیس ہے اور یکی تکم اپنی بیوی کے دودھ کا بھی ہے اورای وجہ سے مسلم ہیہ ہے کہ اگر بیوی کالپتا ن منہ ٹیں لے لیا اور دودھ نکل آیا تو اس کونہ ہے اور نہ نگلے بلکہ کل کردے اورتھوک دے۔ اس کے علاوہ جو مسلم ہیں ہور ہوگیا کہ نکاح ٹوٹ جا تا ہے علط ہے اور مسلم یہ کھا ہوا ہے کہ اگر فرط محبت یا جوش شہوت وغیرہ ٹیس بیوی کالپتا ن منہ ٹیس لے تو یا تو دودھ نکنے کی جگہ بچا کرمنہ ٹیس لے یا پھر اگر دودھ منہ ٹیس محبت یا جوش شہوت وغیرہ ٹیس بیوی کالپتا ن منہ ٹیس لے تو یا تو دودھ نکنے کی جگہ بچا کرمنہ ٹیس لے یا پھر اگر دودھ منہ ٹیس آ جائے تو نورا تھوک دے(۱) وفظ واللہ اللم بالصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# بیوی کادودھ پینے ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے:

حمیدہ اپنے بچہ کو اپنا دودھ پلا رہی تھی ترب ہی اس کا شوم کھانا کھا رہاتھا، کسی طرح بیجے کے منہ سے دودھ کے قطر سے کھانے میں گر گئے ، جسے زید اور حمیدہ دونوں نے دیکھا، دیکھنے کے با وجو دزید نے دیدہ و دانستہ اس کھانے کو کھالیا ہے ، اب عمداالیسی حرکت کرنے پر اس کی منکوحہ اس کے عقد میں باقی رہے گیا کڑیں یا حرام قر اربائے گئ؟

ا - " "مص رجل ثدى اموانه لم نحوم" (الدرالخارم رواكتاً رسم ٣١١)، الأله جزء آدمي والانتفاع به بغيو ضوورة حوام على الصحيح " (ابينا ٣٩٤/٣٩) " وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للنداوي " (البحرالرائل سم ٨٨٩).

#### الجواب وبالله التوفيق:

الى كى منكوحه جركز الى برحرام ند يموكى بلاشيه حال رجىكى (١)، البنة جس جگة قطر كرے تقے وہ حصد الى كوئيكىده كروينا جا بے تفا اور الى كوكھانا الى كوجائز نہيس تفا، "ولم يبح الارضاع بعد ملقه الأنه جزء آدمي و الانتفاع به لغير ضو ورة حوام على الصحيح" (٢)، فقط والله اللم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# دوده دوامين ما كربلان سے رضاعت كا حكم:

ایک لڑی مساۃ زینب اپنی بچین کی حالت میں ایک بار بہت سخت بیار ہوئی ، اس حالت میں زید کی والدہ کا دودھ صرف ایک قطرہ دوامیں ملا کرزینب کو پلایا گیا تھا، بغیر دواء کے اس صورت میں رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے یا کہیں اور اس لڑکی یعنی زینب سے زید کی شادی ہو کتی ہے یا کہیں؟

### الجواب وباله التوفيق

زید کی والد ہ کا دودھ اگر ڈھائی سال کی مدت کے اندری پلایا گیا ہے اور حلق کے اندر اتر بھی گیا تو رضاعت ٹابت ہوگئی اور نکاح بھی حرام ہوگیا ہے، پیجب کہ فالص دودھ پلایا گیا ہواور اگر دودھ دواء بٹس لا کر پلایا گیا ہے تو دودھ کے غالب ہونے کی صورت بٹس نہ حرمت نکاح اور رضاعت ٹابت ہیں اور دواء غالب ہونے کی صورت بٹس نہ حرمت ٹابت ہوئی اور نہ رضاعت، "و مخلوط بھاء و دواء (الی قولہ) اذا خلب لین المو أة "(٣)، نقط واللہ اللم بالصواب

كتيه مجرفظا م الدين اعظمى به فتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور الجوار صيح محمود فلى عند ١١٧ / ١/ ٨ ١٣ هـ

ا- "وإذا مضت مدة الوضاع لم يتعلق بالوضاع تحويم" (البدريا / ٣٢٣).

۳ - الدرالخيّار ۳ م ۸ ۹ س

<sup>-</sup>m درگار -m

### رضاعت ہے متعلق:

مسٹی رسول ڈار مذکور نے دوسری ٹا دی سہا ق خورثی ہے، اس کے بطن سے دولا کیاں جانہ بی بی وخد ہے بی بی موجود تیں ، رسول ڈار مذکور نے دوسری ٹا دی سما ق خورثی کے ساتھ کی ہے خورثی مذکور کے دو بیٹے اور دوئیٹیاں شوہر مذکور سے موجود ہیں ، لیکن خورثی مذکورہ اپنی دونوں سو تیلی لا کیوں کے لاکوں بعنی جانہ بی کے لا کے رشید کو خد ہے کے لا کے مذیر کو دودھ بلائی ہے ، اہذا خورثی مذکورہ رشید ومذیر مذکورین کی ایک طرف سو تیلی مانی بھی ہے دوسری طرف دودھ بلانے والی ماں بھی ہے اور ان دونوں لیعنی رشید کی بھی بھن ہے ، اور مذیر کی بھی بھن ہے دریا فت بیہے کہ رشید کو مذیر کی بھن کے ساتھ اور مذیر کی بھن کے ساتھ وعقد تکاح کریں شرعا جائز ہے یا نہیں؟

مذير احد منصل زيارت ،حضرت منا ههدان ، مقام تر الي صلع بوله واله ، مثمير

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - خورثی کے بطن سے اور رسول ڈار کے نطفہ سے جولڑکا ہے وہ معرہ اور جمیلہ کے نسب کے اعتبار سے سوتیا اماموں ہے اور اس کا نکاح مصرہ اور جمیلہ سے حرام ہے اور رشید اور نذیر رضاعت کے اعتبار سے سوتیلے ماموں ہیں (سوالنامہ میں مصرہ اور جمیلہ کے متعلق صراحت نہیں ہے کہ وہ کس کی لڑکیاں ہیں) اور نسب کے اعتبار سے جورشتہ حرمت کا ہوتا ہے وہ رشتہ رضاعت کے اعتبار سے جورشتہ حرمت کا ہوتا ہے وہ رشتہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرمت کا ہوتا ہے ،" یہ حوم من الوضاع ما یہ حوم من النسب '()۔

لیں مصرہ کا نکاح نذیر ہے اور جمیلہ کا نکاح رشید ہے قطعاً حرام ہوگا اگر چہا کیک رشتہ ہے دونوں خالہ زا دیمائی بہن ہونے کی وجہ ہے نکاح جائز معلوم ہوتا ہے تگر بیرشتہ اب مفید صلت نہ ہوگا، نقط واللہ اعلم بالصواب کتہ مجھ نظام الدین اعظمی ہفتی دار اعلوم دیوبند ۲۹/۲۸ موسور سے ۱۳۰۰ھ

۱- صحیح مسلم ترکب الرضاع عدیث تمبر (۱۳۳۵) ش ایک عدیث ان الفاظ ش مروی ہے "فیاله بحوم من الوضاعة ما بحوم من الدسب "نیز بیعدیث "ما بحوم من الولاء "اور "ما بحوم من الوحم" کے الفاظ ش بھی مقول ہے۔

كتاب النكاح (باب الرضاعة)

نتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

# بإ بالاولياءوالا كفاء

### والد کے ماموں کے لئے نا بالغہ کا نکاح کرنا:

تقریباً ڈیر مسال کی عمر میں اس کے والد کے ماموں نے والد کے سامنے عی اپنے اختیا رہے زید کیساتھ تکاح کرادیا۔

والد نے اپنی ماموں صاحب کے خوف کی وجہ سے انکار نہیں کیا ہے کین اجازت بھی نہیں ہے اور نہ مبار کہادی دی اور ای وقت گھر پنچے تو ہندہ کی والدہ نے بیا کہتم نے ایسا کیوں کر دیا ہے اس پر ہندہ کے والد نے بیجو اب دیا کہ نکاح کرد بینے کی میری بالکل مرضی نہیں تھی اور نہیں میں نے اجازت دی ہے اس پر ہندہ کے والد کو فضہ آیا ہے میں ماموں کے خوف کی وجہ سے پہلے رہنے دیا اور تقریبا ہندہ کی جارسال عمر تک حیات رہ کروفات یا گئے اور اب ہندہ بالغ ہے اور بالکل اس نکاح سے شفق نہیں ہے ای طرح موجودہ ولی ہرا در کلال اور والدہ کی بھی مرضی نہیں ہے ، لہذ اگذ ارش ہے کہتر بیعت کے مطابق جو سے معلی ہو تھی مرضی نہیں ہے ، لہذ اگذ ارش ہے کہتر بیعت کے مطابق جو سے معلی ہوئی مرضی نہیں ہے ، لہذ اگذ ارش ہے کہتر بیعت کے مطابق جو سے معلی ہوئی مرضی نہیں ہے ، لہذ اگذ ارش ہے کہتر بیعت کے مطابق جو سے معلی ہوئی مرضی نہیں ہوئی مرضی نہیں ہے ، لہذ اگذ ارش ہے کہتر بیعت کے مطابق جو سے معلی ہوئی مرضی نہیں ہوئی مرضی نہیں ہوئی مرضی نہیں ہوئی ہوئی مرضی نہیں ہوئی مرضی نہیں ہوئی مرضی نہیں ہوئی ہوئی مرضی نہیں ہوئی ہوئی مرضی نہیں ہوئی ہوئی مرضی نہیں ہوئی ہوئی مرضی نہیں ہوئیں۔

### البواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سول بوقت نکاح باپ ولی تھا اور ال نے اجازت نہیں دی پھر ال کے بعد اسکالڑ کا لیعنی ہندہ کا بھائی ولی ہوا اس نے بھی ایکنی تک اجازت نہیں دی ہے اور ندلڑ کی بی نے بالغ ہوکرنا فذ کیا تو اس صورت مسئولہ میں ہندہ کا بھائی جو ولی ہے اور خورلڑ کی بھی اس نکاح کو فنح کر سکتے ہیں (۱) فقط واللہ اللم بالصو اب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديوبند سها رئيور ٢١ ٨٥ ٨٥ ١١١ ٥

۱- "أوإن كان المؤوج غيرهما اى غير الاب والجد .. لايصح النكاح من غير كفوء او بغين فاحش ... دون كان من كفوء وبمهر المؤوج غيرهما اى الصغير وصغيرة خيار الفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ إذالعلم بالنكاح بعده" (الدرمج الرسم هـ١٥) مئير ذكرا ).

### والدنے نابالغه كانكاح كرديا تو بعد بلوغ اس كوخيار بلوغ نہيں ملے گا:

گذارش ہے کہ کی نابا لغ لڑکی کا نکاح اس کے والدین نے کر دیا ہواور اس لڑکی کو بین معلوم ہوکہ میر انکاح ہوگیا ہے اب وہ لڑکی من بلوغ کو پینچ گئی ہواور اپنے شوہر کے یہاں جانا پہند نہیں کرتی ہے اور بیکہتی ہے کہ میں خو داپنی مرضی سے نکاح کرتی ہوں اور شوہر اس کا اختیار نہیں دیتا ہے اور نہ طلاق دیتا تو اس کا پہلانکاح ٹوٹ گیا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

والدین کے بھوئے تکاح میں لڑکی کو خیار بلوغ نہیں حاصل ہوتا ہے، لہذا صورت مسئولہ میں لڑکی کو اپنے آئ شوہر کے پاس جانا چاہئے ہڑکی کا جانے سے انکار کرنا یا جانے کونا پہند کرنا سی نہیں ہے (۱)، فقط واللہ اللم با اصواب کتہ محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندہ سہار نیود

### والدکے لئے نابالغار کی کاجبرا نکاح کرنا:

ایک لڑی جوکہ ایھی نابالغ تھی اس کے باپ نے اس کا رشتہ ایک جگہ کر دیا، جب لڑی بالغ ہوئی تو اس نے رشتہ کر نے سے انکار کر دیا، با پ کے سامنے وہ بول نہ گی ، اس نے تر یب کے ہرا کی مر دوزن کے سامنے انکار کیا، والد نے مطابق اپنے وعدہ کے شادی کرنی چاہی ، اس وقت اس لڑی کے سب تر ابت والے بھی اس شاوی میں آنے سے انکار کر گئے حتی کہ اس کے بھائی بھن اور سب رشتہ دار اس جگہ کوچھوڑ کر جلے گئے اور بوقت نکاح وہاں موجود ندر ہے تب منکوحہ لڑی نے کہا کہ اچھا آپ اپنی بات پوری کر لو، میں بھی اپنی بات پوری کروں گی جس سے اجازت ندوینا متصد تھا بوقت نکاح کپڑے زبید ایک نہیں گئے ، نکاح ہوئے سات سال ہو گئے ہیں، لڑی آج تک اپنے والد کے گھریر ہے اور اس نے آج تک کوئی حق نو وجیت ادائیس کیا ہے اور نہ خاوند کے ساتھا ور پاس رہی ہے ، خانہ داماد سے شرط کی تھی کہ اگر وہ کوئی ہر اکام کرے ، چوری کر رہے اور اس کے آج میں ہوئی ہیں ، اس کے بعد اس خاوند سے کی خلطیاں بار ہاس زدھوئیں ہیں ، اس کے دریا فت ہو کہ اس کے گھرے نہیں چا گیا ہے ، بلامشورہ کے دریا فت ہو کہ نکال واقع ہو اے یکی ، اس کے بعد اس خاوند سے کی خلطیاں بار ہاس زدھوئیں ہیں ، اس کے دریا فت ہو کہ کی کار وہ کوئی فلل واقع ہو اے یا کہیں ، وہ ہار ہا بھا گا ہے ، اب وہ لڑکا با کستان چا گیا ہے ، بلامشورہ کے دریا فت ہو کہ کہ کہ اس کے دریا فت ہو کہ کہ کار وہ کوئی فلل واقع ہو اے یا کہیں ؟

ا - " "للولى الكاح الصغير والصغيرة ... ولزم اللكاح ... إن كان الولى أبا أوجدا ... لم يعوف ملهما منو الاختيار مجالة وفسقا وان عوف لايصح "(الدرمُح الرم٣/٣٠).

#### البواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال صورت مسئولہ میں ہوفت نکاح لڑکی جب بالغ تھی اور باپ نے لڑک کی بلارضامندی کے زہر دئی نکاح کیا ہے تو بینکاح لڑک کی اجازت پر موقوف ہوا، اگرلڑکی نے ایک دفعہ بھی اپنے شوم کو اپنے اوپر قابودے دیا ہویا ایک دفعہ بھی شوم سے جم صحبت یا خلوت صححہ ہوچکی ہوتو رضامندی ٹابت ہوگئی اور اس کا نکاح لازم ہوگیا ہے (۱)۔

اور نکاح ہوئے سات (4) سال ہو چکے ہیں اور شوہر خاند داماد ہے ، اس لئے افلب سے کہ ایک آ دھ دفعہ تو ضرور ان ہا توں میں سے کسی ہا ہے کامو نع آگیا ہوگا۔ دیکھوفد اسے معاملہ ہے اور حلال وحرام کا معاملہ ہے دنیا سازی سے ہرگز اس فقم کے معاملات میں کام نہ لیما جاہتے۔

بہر حال اگر ایک دفعہ مجھی عورت نے رضا دیدی ہویا اپنے اوپر شوہر کو قابو دیدیا ہوتو نکاح لازم ہوگیا اوراب ال شرط ما مد کے خلاف شوہر سے کوئی ہات واقع ہوگئ ہوتو عورت ہر پہلی خلاف ورزی میں طلاق واقع ہوگئ ورند شوہر سے طلاق عی لیما پڑے گا ہشرط مامد کے خلاف شوہر سے کیا واقع ہوا ہدد کھے لیا جائے اور بھم لگایا جائے۔

ہاں اگر واقعی ایک دفعہ بھی لڑک نے اپنی رضائییں دی اور نہ ایک دفعہ بھی تنہائی و کیائی شوہر ہے اس نے (2)
سات برس کی مدت میں کی ہے تولڑ کی کو اب بھی افتیار ہاقی ہے کہ اپنے اس نکاح کو کم از کم تین دیند ارہا و قارم عاملہ شناس اور
قوم کے ذمہ دار کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں اس نکاح کور دکرتی ہوں اور تو ژقی ہوں اور وہ لوگ تینوں آ دمی (جو بھز لہ
جماعت مسلمین کے ہیں) واقعات کی تحقیق شریعت کے مطابق کر سے تورت کے اس ردکوتشلیم کرلیں اور فنح نکاح کا فیصلہ
دیدیں جب بھی بینکاح رداور فنح ہوجائے گا بھورت کو دومر انکاح کرنے کاحق شرعاً حاصل ہوجائے گا۔

كتير مجر نظام الدين المظمى به فتى وار العلوم ويوبندسها رئيور ۲۹ / ۸ ۵ / ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على اعد ، محرجسيل الرحمان

### نابالغالز کی کا نکاح اس کے والد کی اجازت کے بغیر کرنا:

ا کیے لڑکی صغیر اسن کی شا دی عرصہ ۱۰ دی سال ہوئے ہوئی تھی منا بالغ لڑک کا والد شا دی کا پیغام بھیجنے کے وقت بھی

۱- "قال الزوج للبكر البالغة بلغك البكاح فسكت وقالت رددت البكاح ولا بينة لهما على ذلك ولم يكن دخل بها
 في الاصح فالقول قولهما ( المر المختار ) وقال الشامي: واحتوز به عما إذا دخل بها طوعا حيث لانصدق في دعوى الرد في الاصح" (ردائتار ١٨٧ كلة مرزكرا).

كتاب المكاح رباب الاولياء والاكفاء)

نا راش تھا، لڑی کے والد کا حقیقی بچالا ولد ہے، اس کی ملکیت زمین وغیرہ کے دباؤے لڑی کا والد اپنے حقیقی بچاہے دبار ہا،

لیکن طبیعت اس نکاح کے خلاف رہی، نکاح ہونے کے وقت بھی لڑی کا والد نکاح میں شریک نہیں ہوا اپنے گھر میں بھی نہیں

رہا، اسونت لڑی بالغ ہوچکی ہے، معز زحصر ات کے کہنے اور مجھانے کے با وجود بھی لڑی کا والد آج بھی نا راش ہے، لڑی بھیے

پر کسی حالت میں آما وہ نہیں ، بچھ معز زحصر ات حافظ تھوراحد وبابو انو اراحد وجافظ اقبال احمد نے لڑی کو تنہائی میں الگ بلاکر

مجھایا اور کافی دباؤ دیا کہ جہاں پر تیرا نکاح تیرے دادانے کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے تم وہیں جلی جاؤ، لڑی نے سمجھانے
کے با وجود بھی جائے سے صاف انکار کر دیا ، ان حصر ات کے سامنے کہا کہ میں وہاں کسی بھی حالت نہیں جاؤں گی ایسی حالت

میں کیا بینکاح درست ہے اپنیں ؟

مسلم الدين ( 2 فمريقي منزل دار الطوم ديوبند )

### الجواب وبالله التوفيق:

ال نابالغہ کا نکاح اس نابالغہ کے والد کی اجازت پرموقوف تھا، پس اس کے والد نے نکم نکاح ہونے کے بعد ال نکاح کور دکر دیا تو بینکاح ال ردکر نے کے وقت نتم ہوگیا (۱)، ابلڑ کی کو وہاں بھیجنا بھی جائز نہیں اب وہیں ال نکاح کی بنیا د پر بھیجنا حرام کاری کرانے کے متر ادف ہوگا، ہاں اگر لڑکی وہاں جانے کو نیار ہوجائے تو پھر سے چند کو اہوں کے سامنے نکاح پڑھا کر بھیجا جائے ویسے ہرگز نہ بھیجا جائے (۲)، فقط واللہ اٹلم ہالصواب

كتشرجمه نظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

۱- "لهى شوح الدويو: فلو زوج الأبعد حال قيام الأقوب نوقف على إجازته وفي الشامي نحت راتوله نوقف على ا اجازنه، فلايكون سكونه اجازةً للكاح الأ بعد وإن كان حاضواً في مجلس العقد مالم يوض صويحا أو دلالة نأمل" (رواكثار ١٩٩٨ه، كتاب لكا رئاب الولى).

۳ الفلا لكاح حوة مكلفة بالا ولى عند ابى حيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى فى ظاهر الرواية كلا فى النبين"
 ( هندير ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١١) الكاح، الباب الرابع فى الاولياء مكتب واراكتاب ) ـ

# عدم كفوكى بنيا ديرفنخ نكاح

حمید اور رضیہ میں مے حد محبت ہے رضیہ نے اپنے باپ کواطلا کے کے بغیر حمید سے نکاح کی تیاری کی ، ون اور وقت مقرر کیا ، دو کواد بنائے دونوں بالغے تھے ان کے سا منے ایجاب وقبول ہوا، نکاح نامہ مرتب ہوا بنر لیتین اور کواد نے دسخط کئے ، عرصہ تک بغیر اعلان نکاح کئے زن وشوئی کی طرح زندگی گذاری ہے ، جب رضیہ کے باپ زید کوئلم ہوا تو اول تو نکاح اسلیم نہیں کیا اور کہتا ہے کہ اگر نکاح واقع ہوگیا ہے تو لڑ کے ہے ہم کفونہ ہونے کی وجہ سے جمھے فتح کر انے کاحن ہے جمید دیند اراور ایم اے تک تعلیم یا فتہ ہے ، اور رضیہ کاباپ دیند اراور سید خاند ان سے ہے۔

مندر جبرؤ مل سوالات كاجواب مطلوب ب:

كفوء كي تعريف:

کفوء کی کیاتعریف ہے؟ عربی انسل وغیرعربی انسل میں کفوء کا مسئلہ:

المناسكة الما المنان مين عربي النسل وغير عربي النسل كفوءا ورغير كفوء كامسئلة عبر بيا كنبين؟

🛠 كيارضيه اورحميد تم كفوء بين؟

الله كيابينكاح واقع ہوگيا ہے يا كنيس واقع ہواہے؟

ﷺ کیا زن وٹوئی کے تعلقات قائم ہوجانے کے بعد اور ہم کفوء نہ ہونے کی بناء پر زید کو اپنی لڑکی کا نکاح فنخ کر انے کا حق ہے؟

اس دور میں جب عہدہ نضاء کا وجو ذہیں ہے شنخ کا کیا طریقہ ہوگا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ﷺ (درمختارعلی الشامی) باب الکفائة ش ہے: (الکفائة) من كا فاہ إذا ساواہ و المواد هنا مساواة مخصوصة أو كون المواة أدنى اوراسكي تشريح (شامي ٢٨ ٣٣٨) ش ہے:

شعر: ان الكفائة في النكاح تكون في ست لها بيت بليع قد ضبط نسب واسلام كذالك حرفة حرية وديانه ومال فقط. اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کفائۂ نسب، اسلام، پیشہ، حربیت، دیا نت اور مال میں یعنی ان با توں میں مخصوص تشم کی مساوات کانام ہے جس کی گفصیل فقد کی کتابوں میں موجود ہے۔

جَهُ عَرِبِي النسل قو مَيْن خواه بعندوستان مِين بهول يا غير بعندوستان مِين ان مَيْن باعتبارنسل كَ كفائت معتبر ب جيسا كه عبارت ويل سے معلوم بهوتا ہے: "تعتبو (الكفائة) نسباً فقو يش أكفاء والعوب أكفاء" (ا)-

ہلاحمید کے بارے میں پچھ تحریز ہیں کہ وہ کس خاندان ونسب اور کس پیشہ کا ہے اس کا جواب بغیر اسکے نہیں ہوسکتا ہے جو ساکا ہے۔

🖈 ان کا بھی وی جو اب ہے۔

ازاد لفظ یسکت الاعتراض فی غیر الکفوء فیفسخه القاضی (۲) زاد لفظ یسکت للاشارة الی ان سکوته قبل الولادة لایکون رضا (الی قوله) ویفهم منه انه لولم یسکت بل خاصم حین علم فکذالک بالاولی"

ان عبارتوں معلوم ہوا کرن وشوئی کے تعلقات قائم ہونے کے بعد بھی ہم کفوء ندہونے کی بناء برفتخ تکاح کا حق باقی رہتا ہے، کیکن نتو ک اس کے بافی ورت جو اپنا تکاح بلااؤن ولی غیر کفوء شی کرے اس کا تکاح منعقد نیس ہوتا ہے جس ال عبارت ویل سے معلوم ہوتا ہے: "ویفتی فی غیر الکفوء بعدم جو ازہ اُصلاً و هو المنحتار للفتوی (۳) و فی الشامی تحته و قال شمس الائمة و هذا اقرب الی الاحتیاط کذا فی تصحیح العلامة قاسم"۔

المسلمان حکام جومنجانب حکومت وقت ال تشم کے معاملات فیصل کرنے کے مجازیوں اور قاعدہ شرعیہ تفہید کے مطابق ساعت وحقیق واقعہ دارومد ارمقد مدسب مرتب کرکے فیصلہ دیں تومعتبر ہوگا۔ یا پھر جماعت مسلمین جو کہ ہم سے ہم تین دید اربا و قارمعاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت جو قائم مقام قاضی شرق کے ہو سکے بقاعدہ شرعیہ تفہید ہا عت وحقیق واقعہ دارو مدارمقدمہ وغیرہ مرتب کر کے فیصلہ دے ، یہ ایسی جگہوں کا طریق کا رہے جہاں عہدہ تضاء شرق کا وجود نہ ہو (الحصلة الناجز واللہ العاجزة) فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى المفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيود ۱۲ / ۱۷ هـ ۱۳ ۸ هـ الته الجواب ميچم محمود تفي عند اسيد احد يكي سعيد

ا - توریع کی هامش الثا کی ج ۲ ص ۳۷ سما ب الکفاء ق

٣- دريق ركل بامش الشاى ج ٢ ص ٣٣ م ٥ الشاى ٣ م ٣ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ١٠ م ١٠ م م م م م الشاري على الم الم

m - در مختا رعلی الشامی ۱۹/۴ مس

## لڑی نے غیر کفومیں نکاح کرایانو کیا تھم ہے؟

| دخيبه بإلغه                        | يميد          | شرائط كفو |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| سيلره                              | غوري          | نب        |
| قتريم الاسلام                      | قتريم الاسلام | اسايم     |
| آزادي                              | آزاد          | ح بیت     |
| ېپەتىيز گار                        | يد بيير گار   | ديا نت    |
| کارک                               | معلمي         |           |
| مم                                 | زيا ده        | ديند اري  |
| علم دین ہے واقف زیا دہ بہت کم واقف |               | تلم و ين  |

ا - کیاحمیداور رضیه جم گفو میں؟

بالغہ رضیہ کوجمید کے حسب نسب کے بارے میں علم ہونے کے با وجود رضیہ نے بلارضا مندی ولی جمید سے عقد کر لیا اور زن وشوئی کی زندگی بسر کی ۔

(الف) كيابينكاح واقع بهوگيايا كنيس؟

(ب) اگر نکاح نہیں ہواہے تو کیازن وٹوئی کے تعلقات حرام کاری کے متر ادف ہوئے؟

۲-امام محمدٌ نے اپنی کتابوں میں امام او حذیفہ کا یقی ل نقل کیا ہے کہ (الف) ایسی حالت میں بالفؤورت کا نکاح جائز ہے کو ولی کی اجازت اور رضا مندی نہ ہو، ملاحظہ ہو حاشیہ تلم الفقہ ص ۲۷ مصنفہ حضر ت مولانا عبد اشکورصاحب لکھنوگ باب انتکائے۔

(الف) غیر عربی انسل عربی انسل کا کفونیس ہوسکتا ہے، اس سے ایک صورت منتقی ہے وہ بیک اگر غیر عربی انسل علم دین کا عالم ہوتو وہ عربی انسل بلکہ خاص قریش عورت کا جونلم سے مے بہر و ہوکفو ہوجائے گا (معول ازعلم اعد جلد عشم ص ۲۷)۔ (ب) دارالا فتا فیز گئی محلی کا فتوی ہے کہ زکاح واقع ہوگیا۔

(ج) دارالاقتاء دارالعلوم) د بوبندکی کیارائے ہے۔

(۳) کیا آپ اپنے فتوی کے جواز میں ہیں ،لیعنی غیر کفومیں بلارضا مندی والدین نکاح منعقد بی نہیں ہوتا ہے؟

(الف) کسی آمیت قر آن مجید ما حدیث شریف کا حوالہ دیں گے۔

(ب) بالفرض امام حسن ابن زیا داوراما م محدٌ میں اختلاف ہے اور بالفرض حسن بن زیا دکا قول مرجوح ہے تو کس بناء

 $\S_2$ 

(ج) ہراہ کرم کسی ایسے اسلام کے مسلک کی رہنمائی کردیجے جو حقی مسلک کے مقابلے میں زیادہ وسی انظر ہو۔
میں جمید کہتا ہے کہ حقی فقہ میں ما وراء انہر کے ذریعہ ہم تک یہو نچنے میں کانی حد تک تحریف ہوگئ ہے ورند اسلام میں بہت وسعت ہے ، بالفرض اسلام کی نام نہا دمساوات اتن تنگ ہے تو نعوذ باللہ ، میں پھر اہرا ہیمی مسلک سے وابستہ ہوجا و تگا ،
اس سبب سے میں نے تشفی ہخش جو اب کے لئے درخو است کی ہے ، کیونکہ ارتد ادکا بھی اند بیٹہ ہے ، اسوفت تک حمید بہت دیند ارہے اور دیند ارضاندان سے تعلق ہے ۔

سائل شوكت على

### الجواب وبالله التوفيق:

کیلی بات تو بہے کہ جدول کے اندرجید کو برہیز گار، زیادہ دیند اربیم دین سے زیادہ واقف وکھالیا گیا ہے اور پھر
آخیر جدیہ سوال بیں اسکے عقید ہے اور ایمان کا جو حال بھا ہے اسکا حاصل ہیہ ہے کہ ایک کورت کی محبت و بختی بین اس مے مرتد

تک ہوجائے کا اند ہیئہ ہے، نیز مسلک حنی کو تحرف اور غیر سیجے بھی ہے جس کے حق ہونے پر اجماع است ہے، نیز اس موجودہ
اسلام کورک کر کے ایسے اسلام کی جانب رہنمائی کا خواہاں ہے جو مسلک حنی کے مقابلہ میں زیادہ و سیج ہوں ہیں اس
اسلام کورک کر کے ایسے اسلام کی جانب رہنمائی کا خواہاں ہے جو مسلک حنی کے مقابلہ میں زیادہ و سیج ہوں کی انہائی برعتے یہ کی انہائی برکرے گرائی جو کہ انہاں دنیا ہے؟ سیج
کی انہائی برعقیدگی، ضعف ایمانی بلکہ زند یقیت کی جانب مشحر ہیں، پھر اس کو دیند اروپر ہیز گار کس طرح کہاجا رہا ہے؟ سیج
عدیث میں وارد ہے کہ کمال ایمان کی دلیل ہیہ کہ انہاں دنیا گیا گئی میں جل جانا اختیار کرے گرائورت کی آگ میں جانا
کوارہ نہ کرے چہ جائے کہ محض حقائض کی خاطر قبول ارتد ادبر تیار ہوجا و ہے اور قبول ارتد ادبے بعد دخول ہا رہنم میں کوئی شبہ
کوارہ نہ کرے چہ جائے کہ میں حقائض کی خاطر قبول ارتد ادبر تیار ہوجا و ہا وران سے کیا مفہوم ہوتا ہے؟ قدراخور سے سوچنے
کیا جس طرح فتہ خفی کو ما وران انہی ہو تھی ہو تا ہے جم تک کیا تھی ما وران انہور کے بی ذرائع ہے ، ای طرح کیا وہ احادیث
کی اصول ہے تو وہ کام الہی کو بھی خرف و غیر معتبر (نعوذ باللہ ) کہ سکتا ہے ، اس تحریت ہی تا م تک کی بھی خابر ہوتے ہیں مثلاً ہے ، اس تحریت ہی خورہ کی خورہ کی ہوتے ہیں مثلاً ہو میاں سے نورہ کو کی بھی خابر ہوتے ہیں مثلاً ہے ، اس تحریت ہونہ کا بھی مقابر ہوتے ہیں مثلاً ہو سول ہے تو وہ کام الہی کو بھی خور فیکھ مقبر (نعوذ باللہ ) کہ سکتا ہے ، اس تحریت ہونہ کی مقابر ہوتے ہیں مثلاً ہو سے کہ اس کی دیا ہو کہ کہا ہو کہ تو ہو تھی مثل کی تھی مثلہ ہو تے ہیں مثلاً ہو سے کہا کہ سکتا ہے ، اس تحریک کی خوالم کی مثابلہ کی دیا میں مثل کی تھی مثل کی تھی

بیک وه صرف آر آن کریم و صدیت عی میں ولیل شری کو صور سجتنا ہے، ایما ن و قیاس کا مکر ہے، پھر اپنے کو مجتز ہی جہتا ہے جیسا کہ حول سور کے الف وباء سے ظاہر ہوتا ہے، فو فور کیجئے ایسا آدمی و بندار ہوگا یا ہددیں وقس پرست و شغوف خب النساء، ہر ادرم یا دان کی دوئی بساوتات بجائے نفع دینے کے صفر بھی ہوجاتی ہے، اگر پچھکھنا عی تھا تو صرف اتنا لکھتے کہ دار العلوم کے نیزی کے خلاف فر گئی کی کھتوی کا بیٹوی ہے اوران کے بدولاک بیں، اب ہم کیا کریں، بہر حال آپ نے نر گئی معلی بیس وہ آپ کے بیس ہو استدلالا ہے آپ نے کھے بیں وہ آپ کے نمفید معلی بیس بنام الفقہ باب النکاح ص ۲ اس علی البتہ علم الفقہ سے جو استدلالا ہے آپ نے کھے بیں وہ آپ کے نمفید معلی بیس بنام الفقہ باب النکاح ص ۲ اس سے اسٹا پورام نمور ہیں ہے کہ نکاح بغیر الکھو ء وہ لی کی اجاز ہے وہ جائے گا اور جب ولی اجاز ہے موجو ہے گا اور جب ولی تو ہوئے کہ وجائے گا اور جب ولی تو ہوئے کہ وہائے گا اور جب ولی سے تو ہوئے کہ وہائے گا اور جب ولی سے تو ہوئے کہ وہائے گا اور جب ولی سے تو ہوئے کی بیس ہوگئے کہ دیا ہوئے گا ور جب ولی سے تو ہوئے کی بیس ہوگئے گا وہ جب ولی این نہ کہ ہوئے کی بیس ہوئے کی ایک ہوئے کہ ہوئے گا اور جب ولی سے تو ہوئے کی این کر سے تو ہوئے گا اور جب ولی سے تو اولا دیں بیدا ہوئی گا وہ اس شخص کی جائز واراک نے تو ہوئے گا وہ کہ ہوئے کہ اسٹور کی اسٹور کی ایس کی تو میا ہوئے کہ اسٹور کی میں موقو فا و فی العقد الموقوف لا بیا جاؤتہ کی نہ کہ سطور) و علی قول محمد لا بیتوارثان، لأن اصل العقد کان موقو فا وفی العقد الموقوف لا بیجوی التوارث الغن

يبال ولى كواعتر اض ب اوراتير بيسبطو مارب البندائل سے استدلال سيح نبيل جو بيكا كانذ نه بوگا اوراليى صورت بيل تعلق زن وشوكى غلط اور حرام بوگا بيلم الفقه كى عبارت بيل بيسب تفسيلات نبيل البندائل سے استدلال سيح نبيل ہے ، بيك حال علم الفقه برص ٢٧ كى عبارت كا بھى ہے جس كوشا مى ہے وروہ قياس مع عبارت كا بھى ہے جس كوشا مى سے استدلال سيح نبيل أبيا ہے اوروہ قياس مع الفارق بوگيا ہے جس سے استدلال سيح نبيل الح علامة تا مى ہم عالم كوشتنى نبيل فر مارہے بيل بلكر عشرت امام ابوطنيفه اور حسن الفارق بوگيا ہے جس سے استدلال سيح نبيل الح علامة تا مى ہم عالم كوشتنى نبيل فر مارہے بيل الله علامة ابن عابلدين الشامى : " و كيف بھرى رقبها الله جيسے معظم وسلم مقتدا عالم و بين كوشتنى فر مارہے بيل : "قال المعلامة ابن عابلدين الشامى : " و كيف يصبح لأحد أن يقول: إن مثل أبى حنيفة و المحسن المبصوى و غير هما ممن ليس بعوبى انه لا يكون كفؤ المبت قوشى جاهل أو لبنت عوبى بوال على عقبيه الله "() -

ا - سنا ي ج٢ ص ٣٣ ساب الكفائة ـ

اور پیکلید سلم ہے کہ ثال مثل لد کی وضاحت ونبیین کے لئے ہوتی ہے ، اس مثال سے عی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شامی کی مراد ہر عالم ہیں ہے بلکہ وہ عالم دین مراد ہے جوابیا ہرگزیدہ محترم اور مسلم مقتداء ہو کبتر لیش وسا دات کو بھی اس کے عقد میں لڑکی دینے سے عار ندہو، چہ جائیکہ ایسا عالم جس کا حال وہ ہے جوسوال میں مذکور ہے، نیز اس کے ولی کوالیسی عار لاحق بہوجس ہریہ شدیدیز اے واقع ہو غرض ان جز کیاہ ہے آنجناب کی مقصد ہراری دشو ارہے ، پہلے استفتاء میں حمید کےنسب کے بارے میں سکوت نتیا ، اس لئے اس کے جواب میں پچھ نہ لکھا گیا نتیا کہ بیزناح ہوایا نہیں ، اب لکھا جاتا ہے کہ اگر حمید ورضیہ دونوں زن وشو ئی رکھنا جاہتے ہیں تو بجز اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ رضیہ کے ولی اتر ب کوراضی کر کے اس کی اجا زے اور رضا مندی سے پھر سے جدید نکاح کر دیا جائے اور جب تک نکاح جدید بعد اجازت ورضاءولی اتر ب نہ ہوجائے قطعاً دونوں الگ الگ رئیں،ہرگزیجیا نہ ہوں ورنہ جنتنی اولا دیں اس درمیان میں ہوں گی وہ سب غیر ٹابت انسب ہوں گی اور دونوں ہمیشہ حرام کاری کے جرم میں وگنا ہ کے مرتکب رہیں گے اوراس کے وبال دنیوی اوراٹر وی میں بتلا ہوں گے، بیٹلم شرعی تو خود ان دونوں زن وشوہر کے ہیں،رضیہ کے ولی کو جب شریعت مطہر ہنے حق اعتر اس وحق فننخ دیدیا ہے اور وہ اسے ہی استعمال کرر ہاہے تو اس کوتو کوئی تھم دوسر انہیں دیا جاسکتا ہے، البنة مشورہ بھی خواہانہ دیا جاسکتا ہے اوروہ پیرکہ اس طرح کے تعلق سے جو ر سوائی و مع مزتی ہونی تھی ہو چکی کسی قیمت وشکل ہے واپس نہیں آسکتی ہے، بلکہ اس رشتہ کو مقطع کرنے اور مخالفت کرنے میں لڑ کی کے اور آ وارہ اور شراب ہوجانے کا اند میشاقوی ہے اور ایسی صورت میں سارے خاند ان کی بھی آئندہ رسوائی در رسوائی محتمل ہے اور پخلاف اس کے اس رشتہ کو قائم کر دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ دونوں عی سدھر جا نیس گے اور اپنے کئے مریا دم ہوکراپی اثر وی زندگی بنانے کی فکر میں لگ جائیں جس ہے میہ عار اور رسوائی بالکل ختم ہوجائے ، یا تم از تم ہلکی و مے اثر سی بوجائے اوراولا دیں بھی تیجے انسب ہوں ، انکی حفاظت پر بھی نظر شفقت ایک درجہ میں ضروری ہے۔

پی ایسی صورت میں ولی رضیہ کو پھی خیر خواہا نہ مشورہ ہیے کہ اس کیلئے بہتر صورت ہیہے کہ اس رشتہ کو اپنی اجازت ورضا مندی سے نکاح جدید کے در بعیہ نائم کرادے اور پھر خوش اخلاقی وحسن ہر تا وَ سے خود بھی اور کسی اللہ والے مسلح عالم دین کی مدد سے دونوں میں جذب نہ دیند اری وہیجے تعلق مع اللہ بیدا کرنے کی سعی کر تا رہے اور معاملہ اللہ کے حوالہ اور تبہر وکر دے۔

( نوٹ ) انٹی تخریر سے جو اب مسئلہ تو منٹے ہو گیا ہے باقی جومطالبات ہیں انکامستفتی کو جی نہیں ہے سکینا للخاطر اور سنر عا اتناعرض ہے کہ کم از کم مبسوط للمزمسی ، وہتے القدیریا ہے الا ولیاء والا کفاء کا مطالعہ دیا تت سے بھی کر کرلیس تو آیا تہ واحادیث ووجہ استدلال وتر جے سب کاعلم ہوجائے گا اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو اظمینان اور شفی نہ ہواور شروح عن الاعتدال واحدیث ووجہ استدلال وتر جے سب کاعلم ہوجائے گا اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو اظمینان اور شفی نہ ہواور شروح عن الاعتدال

المتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

یا طغیان عن الشرع کرے تو خودغور کر کے دیکھ لے کہ بقصان کسکا ہے خود اس کا ہے خسر الدنیا والآ خرہ کا مصداق وی ہوگا ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتيرتجرنظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب سيح سيداحريكل سعيد،تحود عنى عندا سُبه هتى وارالعلوم ديو بند

## لڑکی کاولی کی اجازت کے بغیر غیر کھوء میں نکاح کرنا:

لڑکی اپنی اوراپنی مال کی مرضی ہے ولی کے ہوتے ہوئے غیر ہر ادری میں تکاح کر لے تو کیا ایسا نکاح ہوگا بانہیں ، اوراگرلڑکی بالغ ہے اور تکاح ہوجائے تو ولی کو قاضی کے تکاح تو ڑدینے کاحق ہے یا کنہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

بغیر ولی کی اجازت کے اگر بالغار کی غیر کفویس اپنا تکاح کرلے گی تو وہ تکاح سیجے نہیں ہوگا۔ "ویفتی فی غیر الکفو بعدم جو ازہ اصلا و ہو المنختار للفتوی لفساد الزمان" (۱)۔

بالغار کی پرولی کی ولا بیت مستخبہ ہے جبری نہیں ہے اس کئے وہ اپنے نفس کی مختار ہے جباں جاہے نکاح کر لے کیکن اس کو بیافتیا نہیں ہے کہ ایسے مختص سے نکاح کر ہے جس سے لڑکی کے خاند ان والوں کی مجز تی اور تحقیر ہوتی ہو اس کو غیر کفو کہا جاتا ہے ، اگر ایسے شخص سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر ہے گی تو ولی کو اس کے شنح کرانے کا افتیار ہوتا ہے کہ جا کم وقت مسلم سے شنح کرا ہے۔

نکاح پڑھانے والا ناضی فٹنے نہیں کرسکتا ہے ،متاخرین فقہا ءکر ام کا فتو کی اس زمانہ فساد میں ہیہ ہے کہ غیر کفوش نکاح کرنے سے نکاح ہوتا ہی نہیں جو جواب میں مذکور ہے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اور قطعاً جائز نہ ہوگا۔ مگر ہندوستان میں فٹل اور پٹھان آپس میں کفو سمجھے جاتے ہیں بہت سے مقام میں دونوں میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں ،خلا صدیہ ہے کہ اگر لڑکی کے خاندان کی اس نکاح سے میے مزتی ہے تو نکاح جائز نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور الجواب سيح. سيدمهدي حسن نفتى دارلعلوم ديو بند بحمود عفي عند

<sup>(</sup> درفقاً رعل بامش ر دالحتا رج ۲ ص ۳ ۰ ۳)عبد الرحمن غفر له مدرسه اميينيه دولي الجواب مسيح الجواب مسيح ۵ امر د جب ۵ ۸ هـ

# راجيوت، شخصد يقي كا كفونيين:

ہم حنی ہیں، واقعہ ال طرح ہے کہ میری ایک عزیزہ نے جو کہ بالغ ہے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر خاموشی سے اپنا نکاح کرلیا ہے، پہچے عرصہ کے بعد اصل نکاح کی اطلاع بلنے پرلڑک کے والدین چونکہ اس رشتہ کو پہند نہیں کرتے ہتے، لڑک کو بہت زور دیکر طلاق کے لئے تیار کرلیا ہوئے کے ماں باپ نے بھی اس نکاح کو پہند نہیں کیا ہے، ایک مجبور کرنے کے بعد طلاق دلوائی ، اس واقعہ کا اثر لڑکے اور لڑک ہر بہت ہوا ہاڑکی کی صحت روز ہروز بگڑنے گی اس واقعہ کو تر بیب چارسال ہوگئے ہیں اس دوران میں ہر طرح کا علاج کیا مگر لڑک کی صحت برستور رہی اور اب مگان غالب ہے کہ اگر بہی حالت رہی تو وہ سال بیں این زندگی کے افتا م کو بہنچے گی۔

دوسری جگہرشتہ کی کوئی امیر نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا کامیاب رہنا محال نظر آتا ہے، دوسری بات ہیہ کہ لڑ کا راجپوت مگر حفی عقیدہ کا ہے اورلڑ کی بیٹنے صدیق ہے ، کفو کے بارے میں تحریر نر ماویں ، اب اس حالت میں معلوم کرنا ہے کہڑ کی کا نکاح اس لڑ کے سے پھر کیا جاسکتا ہے یا کنہیں؟

#### الجوارب وبألله التوفيق:

راجپوت شیخ صدیتی انسل کا کفونیس ہوگا اورالیں صورت میں لڑکی کا اپنے والدین کے خلاف مرضی نکاح منعقد وہیجے بھی نہیں تنا، اس لنے طلاق بھی واقع نہیں ہوئی تھی (۱) لیکن جب لڑکی اورلڑ کے میں اس درجہ کی محبت ہو پیکی تھی تو لڑکی کے والد کے لئے مناسب تنا کہ راضی ہوکر پھر سے نکاح پر معوادیتا ، ہم حال اب بھی جب صحت اور محبت کا بیال ہے تو طرفین کے والد کے لئے مناسب تنا کہ راضی ہوکر پھر سے نکاح پر معوادیتا ، ہم حال اب بھی جب صحت اور محبت کا بیال وثونی تائم کے والدین کے مناسب ہے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ دونوں کا آپس میں نکاح پر معواکر تعلق زن وشوئی تائم کر اویں ۔ فقط واللہ انہم بالصواب

كتبه مجرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب ميچ حيريكي سعيديا شب مفتى وارالعلوم ديوبند

۱- '''ونعبر الكفائة للزوم البكاح (المو المختار)وقال الشامي للزوم البكاح اىعلى ظاهر الرواية ولصحته على رواية الحسن المختار للفتوئ رواكار ۱۳/۳ ۲۰ مكتبه زكراي)

# بإبالمهر والجهاز

# ا دائیگی مہر میں کس وقت کے سکہ کا اعتبارہوگا؟

وار النتهاء امارت شرعیہ مدرسہ رہمانیہ سوپول ور بھنگہ کی عدالت میں ایک ساٹھ سالہ بیوہ خاتون نے اپنے زرمبر کی وصولی کا مقدمہ دائر کیا ہے جوزوج کے مال متر وکہ ہے ادا ہوگا، مقدمہ کی نوعیت اور فقہا وکی نضر بحات کی وجہ ہے بہچھ شبہات ہیں جن کا تعلق قصور فہم ہے زیادہ ہے ، امید ہے کہ مسئلہ مذکورۃ الذیل کے چند پہلوؤں پر مدلل جواب سے نواز اجائے گا۔
ویوی اس خاتون کا بیہے کہ میر اٹکاح بچپاس سال پہلے ہوا، میر پاٹج سورو پیم تقرر ہوئے بھو ہر کے انتقال کے بعد اب شخصور کہ میں ہے میر امیر وین اس طرح ملنا چاہئے کہ بچپاس سال پہلے چاندی کے سکتے رائے تھے، لہذا اب جھے اس وقت کے پاٹج سورو پیم انون کا بیت موجودہ زبانہ کے سکے کہ جواب سے دیں ہزار مانا چاہئے ۔عدالت اسلامیہ جھے اس وقت دیں ہزار رویٹے دلوائے۔

اب قاتل محقیق امریہ ہے کہ میر کی رقم میں عقد نکاح کے وقت کامر وجیسکہ پاپٹی سورو پٹے (جس کی قیمت دیں ہزار روپٹے ہے )اداکر نا ہوگایا جس وقت میر ادا کیا جار ہاہے اس وقت کا رائج سکہ پاپٹی سوروپٹے اداکر نا ہوگا۔

بیامر بھی واضح کر دیناضر وری ہے کہ بوقت نکاح عموماً دوطرح کی تعبیر ہوتی ہے:

الف-تمبارانكاح ما في سوروية سكة رائح الوقت كوض كردما -

ب- بھی بغیر قیدسکہ رائے الوقت کہا جاتا ہے کہ پانٹی سور ویٹے پرتمہارا نکاح کر دیا ، کیاہر وقیعیر کا تھم ایک می ہوگا؟ جبکہ میرعموماً اس دیا رمیں عرفاموجل نہیں ہوتا ہے۔

ج - اگر کسی نے ساٹھ سال قبل کسی ہے قرض سور و بٹے لئے اور اب اس کی ادائیگی کرنا جا ہتا ہے تو وہ موجودہ سکتہ میں سورو بٹے اداکر دینے ہے ہری الذمہ ہوجائے گایا ساٹھ سال پہلے کے دائج اور دینے ہوئے سکتہ کی قیمت موجودہ سکتہ ک شرح میں اداکرنا ہوگا، ہر تقدیر ٹانی کیا موجب رہوا ہوگایا نہیں ، کیا مسئلہ میر کافرض پر قیاس کر کے عکماً متحد مانا جائے گا علامہ شامی نے مطلب مہم فی احکام الحقو دا ذا کسدت اوا تقطعت اوغلت اورخصت میں جوتفصیلات ذکر کی ہیں کہ باب ترض وقع میں یوم القرض اور بیم الفرض کے سکہ اور مالیت کا میں یوم القرض اور بیم الفرض کے سکہ اور مالیت کا اعتبار ہوتو پھر کیا یہ فصلی اللہ الرباء اور سبب انفتاح او اب ربا کا باعث ہوگا یا نہیں ، بیر حال اب میرکی ادائیگی کس شرح سے شرعاً واجب ہوگا یا نہیں ، بیر حال اب میرکی ادائیگی کس شرح سے شرعاً واجب ہوگا ہو اب ربا کا باعث ہوگا یا نہیں ، بیر حال اب میرکی ادائیگی کس شرح سے شرعاً واجب ہوگی ہر اہ کرم اس کی وضاحت شرق بنیا دول ہونر مائی جائے۔

محمرقاسم مظفر بودي (خادم انتد رلين والقصاء الشرعي، مدرسه رهانيه سو بول در بهنگه بهار)

### البواب وبألله التوفيق:

پہلی مقیح تو اس مقدمہ میں بیہوگی کہ شوہر کے انقال کو کتا زیا نہ گزرا، اگر ایسی حال میں انقال ہوا ہے جب تو دعوی انامل ساعت ہونے میں شبہ نہیں ، یا انقال شوہر کو زیانہ دراز گذرا ہے لیکن مدعا میں کو ہر کا باقی رہنا تسلیم ہے یا زوجہ نے مہر کا مطالبہ کیا تھا اور ایسی تک کامیاب نہ ہوگی ، اس لئے کہ بیدوی جب می دعوی انامل ساعت ہوگا اور اگر انقال زوج کے بعد زوج کی کوئی جا ئیدا فر وخت ہوئی مگرزوجہ نے مہر کا مطالبہ نہیں کیا تو استحاب حال کی بنیاد پر اور السکوت فی معرض البیان بیان کے اصول پر نیز علامہ شامی کی اس نفر تی کی بناء پر کہ افا قدر کے المدعوجی فلفة و فلائین سنة الا قسم ایک وی بنائی ساعت بی نہ ہوگا، فرض جب دعوی انامل ساعت ہوجائے تو پھر سیقیح ہوگی کہ انعقا وعقد میں ہر صرف پانچ سورو بیہ مقرر انامل ساعت مقرر ہوا تو عرف میں رائج الوقت ہوئت ادا ہوا یا یہ سورو بیہ ساتھ مقرر ہوا تو عرف میں رائج الوقت ہوئت ادا موالا یا جات ہیں اس صورت میں اس وقت کا بائج سورو بیہ واجب الا داہوگا۔

اوراگرسکہ رائے الوقت کی قیر نہیں تھی تو اس صورت میں وقت عقد کا پانے سور و پیدادا ہوگا اور اس صورت میں یہ تنقیح ضروری ہوگی کہ بچاس سال پہلے (بوقت عقد) جور و پید تھا وہ غالب العش تھا یا مغلوب العش تھا اگر اس وقت سکہ غالب العش تھا تو قیمت واجب الا داہوگی اور امام محمد کے مزد کیک رفقا با گناس بیم اکساد کی قیمت واجب الا داہوگی اور امام محمد کے مزد کیک رفقا با گناس بیم اکساد کی قیمت واجب الا داہوگی اور امام بیسف کے مزد کے مزد کے منافقہا ہے کے مزد کیک امام محمد کے قول بر ہے اور بعض فقہا ہے کے مزد کے ایم محمد کے قول بر ہے اور بعض فقہا ہے کے مزد کے دیا ہے۔

ا- "أإذا ترك المعوى ثلاثاً وثلاثين سنة ولم يكن مانع من المعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه، لأن ترك المعوى مع السمكن يما على عدم الحق ظاهراً، وفي جامع الفتوى عن فتاوى العتابي: قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع المعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون الممعى غائباً أو صبياً أو مجنوناً وليس لهما ولى أو الممعى عليه أميراً جائراً اش" (رداً كاركل المراأ قار ١٨/١٥).

نز دیک نتوی امام او بوسف کے ول برے، اہد اگنجائش دونوں برعمل کا نکل آئی ہے، سبوات جس شن کو لینے میں ہوگل کر سکتے

ہیں اوراگر اس وقت سکة مغلوب الغش تھا تو روبیہ چونکہ جاندی کے سکة کا نام ہے اس لئے اس وقت سکة میں جنتی مقدار

چاندی کی تخفق ہواس مقدار سے بچھزائد چاندی شہر ہو اسے بیخ کی فرض سے واجب الا داہوگی، ہاں اگر گورت چاہے تو اتی

چاندی کی اس وقت کی قیمت یا کوئی جائد ادیا عروش بھی لے سکتی ہے اور اگر اس وقت کے سکة میں چاندی کی مقدار مین کی

حقیق نہ ہو سکے تو اس مقدار کا تخیید لگا کرجنس برل سونے کے جنس سے ادائیگی واجب ہوگی، ہاں اگر گورت آئی کے سکة سے

میں کی قیمت لینے بریا کوئی جائد ادیا عروش لینے برراضی ہوتو ہی ہے کہ احتر کے زدیک تھم مسکلہ بی گانا ہے اور ماخذ

سے لئے شامی ۲۲ مورہ مساور شامی ج ۲۲ میں ۲۶ مورہ کا دیکھنا بھی کائی ہوگا (ا)، اور اگر مز پر تحقیق مطلوب ہے تو قا وی

خیریکا اور تنقیح قا وی جاند دیکا مطالعہ بھی کر کیا جائے ، فقط واللہ اٹلم باصواب

كتبر محمر فطام الدين اعظمي بهفتي واد العلوم ويوبندسها رنيور

## مبرکیا دانیگی میں کس سکه کاانتهار ہوگا؟

ا - نکاح کے وقت میر دین میں اگر مثلاً پانٹی سورو ہے مقرر کئے جائیں تو بوقت ادا کیگی کتنے روپ ادا کرنے ۔ پر یں گے؟

۴ – نکاح کے وقت میر دین میں اگر اشرنی مقرر کی جائے تو روپئے کی شکل میں اشرنی کی کس وقت کی قیمت او اکرنی بڑے گی؟ نکاح کے وقت کی بیا اوائیگی کے وقت کی؟

۳-انشر فی کیاجیز ہے اور اس کا وزن کیا ہے۔ ای طرح دینار اور درجم کیاجیز ہے اور ان کا وزن کیاہے؟ محمالی (مام جامع مسجدو لا گر ہر مثلع بیگوسرا سے بہار )

### الجواب وبالله التوفيق:

مرکزی دارالافتاءامارت شرعیه بهارواژیسه خانقاه رحمانی مونگیر سے نمبر ا کا جواب دیا گیا که بوقت نکاح با پچی سو

۱- سماع دعوی کے متعلق (رد انحمار علی الدر انتخار ۸/ ۱۱۵-۱۱) اور غالب انتفل یا مغلوب انتفل رو پیوں کے متعلق (رد انحمار علی الدر الحقارے/۵۱٬۵۵۸) پرتفصیل موجود ہے۔

روئے کا جننا سونا ملتا تھا۔ اب ادائیگی کے وقت اشٹے سونا کے بدلے جننے روپٹے ملتے ہوں وہ روپٹے ادا کرنے پڑیں گے حیاہے وہ پانٹے سوسے کم ہوں یا زیادہ اس جو اب کاماخذ امام ابو بوسٹ کا قول ہے جوشقتی بہہے عبارت درج ذیل ہیں:

"وقال الثانی ثانیا علیه قیمتها من الدراهم یوم البیع والقبض وعلیه الفتوی"(۱)"ای یوم البیع و قال الثانی ثانیا علیه قیمتها من الدراهم یوم البیع و یوم الفیض و مثله فی النهر فهذا ترجیح لخلاف ما مشی علیه الشارح و رجحه المصنف ایضا کماقدمناه فی فصل القرض و علیه فلا فرق بین الکساد و الغلاء فی لزوم القیمة"(۳۳۵/۳)۔

مول نمبر الذكاجواب دیا گیا كه اشرانی كی قیمت وه اداكر نی پڑے كی جوادائیگی كے وقت ہے نه كه وہ قیمت جوادئت تكاح تھی جسا كرشا می الم سام:

"اعلم ان الذى فهم من كلامهم ان الخلاف المذكور انما هو فى الفلوس والدراهم الغالبة الغش ويدل عليه انه فى بعض العبارة اقتصر على ذكر الفلوس وفى بعضها ذكر العدالى معها وهى كما فى البحر عن البنايه بفتح العين المهملة والمال وكسراللام دراهم فيها غش وفى بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغش وكذا تعليلهم قول الإمام ببطلان البيع بان الثمنية بطلت بالكساد لان الدراهم التى غلب غشها انما جعلت ثمنا بالاصطلاح فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقى البيع بلا ثمن فبطل ولم ار من صرح بحكم المراهم الخالصة او المغلوبة الغش سوى ما افاده الشارح هنا وينبغى انه لاخلاف فى انه لايبطل البيع بكسادها ويجب على المشترى مثلها فى الكسا دو الانقطاع و الرخص و الغلاء اما عدم بطلان البيع فلا نها ثمن خلقة فترك المعاملة بها لا يبطل ثمنيتها فلا يتاتى تعليل البطلان المذكور وهو بقاء البيع بلا ثمن واما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد كمائة ذهب مشخص او مائة ريال فرنجى فلبقاء ثمنيتها أيضا وعدم بطلان تقومها" (٢).

سوال نمبر سون کا جواب دیا گیا کہ اشر فی سونا کی ہوتی ہے جس کا وزن دیں ماشہ ہوتا ہے جیسا کہ لغات کشوری میں ہے اور دینار سونے کا ایک سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے جپار ماشے ہوتا ہے اور درہم جپاندی کا ایک سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے تین ماشے ہوتا ہے جیسا کہ جاشیہ قباً و کی دار العلوم جدید مرتبہ مفتی ظفیر اللہ بن میں ہے۔

محد على (امام جامع مسجدولا گرہم بطلع بیگوسرائے بہار)

رواکتاری الدراخیار ۵/۵۵۔

٣- رواکتارگل الدرافخار ۱۸/۵۲،۵۵۸

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوال نمبر ۲وسومے جواب سے احتر کواتفاق ہے۔

البنة سوال نمبر المح جواب سے اتفاق نہیں ہے اس لئے کہ سول میں صراحت ہے کہ کاح کے وقت پانٹی سوروپئے دین میر مقرر ہوئے پانٹی سواشر نی مقرر نہیں ہوئی ہے اور روپیہ چاندی کے سکہ کانام ہے اپس اس کوسونے میں نتقل کرنے ک کوئی و جہیں ہے بلکہ سیدھا سادہ تھم ہیہے کہ ودیا بٹی سوروپیہ کیا تھا نوٹ تھا یا سکہ۔

اگر نوٹ تھا تو اس نوٹ کی اس وقت جنتی جاندی مائی تھی وی جاندی میں شار ہوگئی اور وہی جاندی یا اس کی جو قیمت اس وقت کے نوٹ سے ہوتی ہوا ہے نوٹ دلائے جائیں اور اگر وہ پاپٹی سورو پیڈوٹ نہیں تھا بلکہ سکہ تھا تو سکہ دوحال سے خالی نہیں غالب الغش تھا تو اس وقت اس غالب الغش کی جنتی جاندی ماتی تھی اتن جاندی میر ہوگی اب اتن جاندی آج کل کے جنتے رویئے میں ملے اسے رویئے آج کل کے نوٹ سے دینے جائیں

اور اگر وہ پانٹی سورو پیر مغلوب افغش سکہ تھا تو چونکہ رو پیریم زمانہ میں ایک تولہ کے برابر شار ہوا ہے اس لئے ال پانٹی سورو پیر کے پانٹی سوتولہ جائدی شار ہوں گے اور وہ ہر پانٹی سوتولہ جائدی شار ہوگی اور پانٹی سوتولہ جائدی آج کل جتنے نوٹوں سے ملے استے نوٹ دینے ہوں گے اور دلیل میں حضرت امام ابو پیسف کا بی قول افتیار کریں گے کیونکہ وی مفتی بہ ہوچکا ہے اور اشہر بالفقہ ہے (۱)۔

باقی علاءکرام کی بحثیں بھی احقر کی بھے میں نہیں آئیں اسلئے ان ہے بھی اتفاق نہیں ہے۔

هذا ما ظهر لي فان كان صوابا فمن عند الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن خدع الشيطان، فقل والدائم بالصواب

كتبه تحمر فظام الدين أعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رنيوره ٢ / ١/٤ • ١٠ هـ

### مهر مين اشر في طيكرنا:

زید نے سوم وا ویس ہندہ سے شادی کی اور سلغ دی ہزاررو پیسکدرائے الوقت وگیارہ اشر فیاں مہر مقرر کیا، جبکہ اس سے برسوں قبل اشر نی کا رواج بند ہوگیا تھا۔اب سرم وا بیں ہندہ مہر کی طلبگارہے اور زید بھی اس دین کوادا کرنا جاہتاہے،

۱- تفصیل کے لئے دیکھئے رداختا رکل الدرالخیّا رے / ۵۲،۵۵ \_

اشر فی کا وجود ال ونت بھی ہندوستان میں با بیدہے، لیعنی ملک میں اس کا رواج اس ونت بھی نہیں ہے تو زید اس مہر کوکس طرح ادا کرے گا۔ بعض لوگ ایک اشر فی کو ایک تولد سونے کے ہر اہر تر اردے کر ایک تولد سونا کی قیمت دوم ہزار روپیا تر اردے کر گیا رہ اشر فیوں کو بائیس ہزار کی مالیت کے ہر اہر کا مطالبہ کرتے ہیں از روئے شرع زید ہر کتنی رقم واجب الا دا ہوگی؟ محد افر وزعالم

#### البواب وبالله التوفيق:

بہار کے علاقہ میں عموماً شیرشا ہ سوری کی اشر فیاں رائج تھیں اور وہ صرف اٹھنی کے ہراہر ہوتی تھیں اپس اس کے مطابق صرف ۲۵ کی (ساڑھے ہاٹج ) تولد سونے کی موجودہ قیمت دینی ہوگی۔

كتبرمجر نظام الدين اعظمي يهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# زوجین کے درمیان مہر میں اختلاف ہونو مہر کتناواجب ہوگا؟ نیز مہر شرعی کی شخفیق:

میری لڑکی کو اس سے شوہر نے طلاق دیدی ہے اور میرشر عجمہ کی بوقت نکاح طے ہوا تھا، لڑکی نے اپنے میر وصول کرنے کیلئے عد الت بین چارہ جوئی کی ہے، آپ بید بتا نمیں کہ مبرشر عجمہ کی کتنی تعداد ہے، لڑکی اپنامبر ایک ہز ارروپ بیطلب کر نے کیلئے عد النت بین چارہ جوئی کی ہے، آپ بیانی کہ مبرشر عجمہ کی کتنی تعداد ہے، لڑکی اپنامبر ایک ہز ارروپ بیطلب کر رہی ہے، کیونکہ بوقت نکاح استے عی متعین ہوئے تھے اور اس کا خاوند سم سر سے اور اکرنا چاہتا ہے اس کا شر تی تھے اس معاملہ میں مطلع نر ماویں۔

### الجواب وبألله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب بونت نکاح میر ایک ہز ارروپیہ طے ہوگئے تھے، جبیا کئورت کا دُٹوی ہے تو اب میرشر ع محری کتنے بھی ہوں جتنے میر بونت نکاح طے ہوئے تھے اتن دینا واجب ہوگا، اگر خاوند اس سے انکار کرتا ہے تو لڑکی پر بینہ و شوت ٹیش کرنا واجب ہوگا، اگر بینہ اور ثبوت ٹیش کر دے تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، اور اگر عاجز رہے تو خاوند سے حلف لیس کے جو حقد ار کے گا فیصلہ اس پر ہوگا۔ باقی میرشرع محدی کی محض تحقیق توہر جگہ کے عرف کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اور میر فاطمی کو بھی کہتے ہیں، اگر میر فاطمی مراد ہے تو میر فاطمی تقریباً ۲ سالا تولہ بھر خالص چاندی کے ہما ایر ہوتی ہے چاندی کا جوڑ خ جس زمانہ میں ہوگا اس وقت اس کے اعتبار ہے قیمت لگا کرمقد ارمعلوم کرلیں گے، مثلا آ جنگ چاندی اگر تین روپد پجر ہوتو ۱۳۳۴ تولیہ جاندی کا دام تقریباً ۹۶ سوروپیہ ہوں گے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبر محمد نظام الدین مطلمی به نفتی دار العلوم دیو بندسهار پنور ۱۱۲ ۸۵ ۸۵ ۱۳ ۵ الجواب سیح سید احد کل سعید محمود علی عندا شب نفتی دار العلوم دیو بند

جنابت کانسل نہ کرنے سے کیاعورت مرد پرحرام ہوجاتی ہے اوراس کامہرمر دیرِ واجب ہوتا ہے؟

ایک آ دی کی شا دی کسی غیرعورت ہے ہوتی ہے ، دونوں میاں بیوی ہمستر بھی ہوئے ہیں اور صحبت بھی کرتے ہیں ،
لیکن عورت بھی شل نہیں کرتی ہے ، اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ شمل کیا کرو، لیکن بھی شمل نہیں کرتی ، تو کیا ایسی عورت ایک مسلمان مرد پر حال ہے؟ اگر اس کا خاوند اس وجہ ہے اس کو طلاق دید ہے تو کیا اس پرمبر واجب ہوتا ہے یا کہ نہیں اور اگر واجب ہے تو کیوں؟ جبکہ عورت اسلامی اصولوں ہر نہ جلے۔

#### ألجواب وبألله التوفيق

اگر کوئی عورت مباشرت اور مجامعت کے بعد عسل نہیں کرتی تو اپنے شوہر برحرام نہیں ہوجاتی ہے، البتہ الیسی عادت ڈ النا سخت گناہ ہے اور بھی عسل نہیں کرتی تو نماز وغیرہ کہیے بریستی ہوگی ، ایسی عورت کو طلاق دینا شوہر بر واجب نہیں ہے،" لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجر ۃ"(۱)۔

جہاں تک ہوسکے سمجھا بجھا کرڈانٹ پھٹکارکراں کی اصلاح کرے تواب ملے گا، اگر سمجھانے سے نہانے تواں کے ساتھ سونا جھوڑ دے اگر پھر بھی نہ درست ہوتو ہلکی مار پہیٹ بھی کر سکتے ہو" و الْنبی تنخافون نشو ڈھن فعظو ھن واھجو وھن فی الصضاجع واضو ہوھن" (۲)۔

اگر پھر بھی ندمانے تو ہمیشہ یکی خیر خواعی ہے سمجھاتے رہیں اوراس سے خوش ندہو، کیکن حقوق زوجیت مان نفقہ اوا کرتے رہیں تو خودگنہگارندہوں گے ہمریورا واجب ہوگامپر تو استمناع بالبضعہ کاعوش ہے اوراس کو بیرحاصل کر چکاہے اور بیہ

۳ - سوره کسایه ۳س

سب خرابیاں معاشرہ اور رہائش کی ہیں، اور اس کاتعلق میر سے بین ہے ، فقط واللہ انکم بالصواب کتبرمجمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہا رنیورہ ۲۲ ۸۵ ۸۸ ۱۳۸۵ ھ الجواب سیج محمود عمل عنہ

### ناشز وعورت اوراس كے مهر وغير ه كا حكم:

ایک عورت اپنے شوہر کی نافر مان ہوئی اور بغیر اذن زوج خود بھاگ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے، زوج کے خلوت سیح سے انکار کرتی ہے ہٹوہر کے گھر جا آئی ہے، زوج کے خلوت سیح سے انکار کرتی ہے ہٹوہر کا آباد کرنے کی کوئی ہر وائیس کرتی ہے، اگر ایسی عورت کوشوہر طلاق دینا چاہے تو شوہر میرینا ن وفققہ اور مہر دینالازم ہوگایا کڑ ہیں، کیانا شز ہ کی تحریف میں اسکوشار قمر اردیا جائے گا اور عورت نافر مان کے لئے کیا تھی ہے؟

#### البواب وبألله التوفيق:

زوج اپنی مدخولہ بیوی کو جب بھی خورطلاق دیگا توہان وفقہ عدت کا اور مبر دینا ہوگا، ہاں اگر عورت خورطلاق طلب کرے اور اپنا مان وفقہ اور مبر معاف کر دے یا اس کے بدلہ پس طلاق طلب کرے تو معاف ہوگا ہے ہم غیر ماشزہ کا ہے اور عورت کا بغیر اف ن شوہر کے خود سے بھاگ کر چا جاما اس کا بینشوز ہے اور جب تک واپس ندا جائے ، اس وقت تک کے مان فقہ کی وہ سختی نہیں رہتی ہے، اہمذا صورت مسئولہ بیس اگر واقعہ بالکل ایسا بی ہے جیسا کہ سوال بیس فدکور ہے اور ای نشوز کیوجہ سے اور ای حالت بیس شوہر نے طلاق دیدی ہے تو عورت نفقہ کی مستحق ندہوگی(۱) کیکن اگر ایک بار بھی دونوں بیس خلوت سے یہ ہوچکی ہے تو عدت ظلاق دیدی ہوگا اور اگر ایک بار بھی خلوت سے یہ نہیں ہوئی ہے تو عدت طلاق واجب ندہوگی،" رجل تو و ج امر أة نكاحا جائزا فطلقها بعد اللہ خول و بعد النجلوة الصحیحة کان علیها العدة "۲) مگر مہر ضف واجب ہوگا،" و إن طلقت موھن من قبل أن تسمسوھن و قد فوطت م لهن فویصة فنصف مافوطنت میں شور اللہ اللہ اللہ کو اللہ اللہ باللہ ب

كترجحرفطام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب سيح سيداحركل معيدنا ئب شفتى وادالعلوم ديو بند

ا- "قان نشز ت فلا نفقة لها حتى نعود الى منز له "(البندية ١٥٣٥) ـ.

٣ - الفتاوي البنديه الم ١٨٣٥ - سورة بغرة ١٣٣٥ -

### وسعت ہے زائدمہرمقر رکرنا:

اگر کوئی معمولی آ دمی خاند انی رواج کے مطابق با ہرائے نام شا دی کے موقع پر لاکھوں روپیہ مہر باندھے اوراس کو دینے کی طاقت نہ ہوتو بیرجائز ہے با کہرام ہے؟ کسی متندفۃ یکا حوالہ دیجئے ۔

### الجواب وبا لله التوفيق:

نكاح تومنعقد بهوجائے گا بكين اتنے زيا دومير بابتد هناجس كى ادبيكى طاقت ميں نه بهوبہت براہے۔ هكذا في عامة كتب المعتبرة . فقط والله أعلم بالصواب

كتبه تحد فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

جواب سيحيح ہے۔

جس پھی کے دل میں سے ہو کرمیر ادائہیں کرے گا، عدیث شریف میں اس کوزانی فر مایا ہے، یعنی قیامت میں اس کا حشر ایسا ہوگا جیسا زانی کا (۱)۔

الجواب ميح سيداحد على سعيدنا سب مفتى دار أعلوم ديو بند

# شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے مہر کا حکم:

ہلا ہیوہ کا دین میرموجل مرحوم نے اپنی زندگی میں ادائہیں کیا تھا اور ندز وجہنے کیمھی معاف کیا ہے، ایسی صورت میں کیادین میر کی رقم تر کہ ہے منہا کی جاسکتی ہے؟

۱۰۵ – مرحوم عبدالعلیم کے مرنے کے وقت اگر مرحوم کے باپ وہاں زندہ نہیں تھے تو مرحوم عبدالعلیم کا کل ترک، خواہ بصورت مکان ہویا بصورت سامان یا زبورات وفقد ہویا بینک وغیرہ کس جگہ جمع شدہ ہو، ان سب کے مجموعہ میں سے پہلے ہوہ کامیر جوبا تی ہے وہ ادا کیاجائے ، ای طرح اگر اورکوئی قرض باقی ہے تو اسے ادا کیاجائے ، پھر اس کے بعد باقی تر کہر ف ایک تبائی کے اندر مرحوم کی وصیت صححہ بانذ کی جائے ، پھر اس کے بعد جو پچھ ترکہ ہے اس کو چالیس سہام پر تفسیم کر دیں۔ چالیس سہام میں پانچ سہام ہیوہ کاحق ہوگا۔ اور چو دہ سہام فر زند کاحق ہوگا۔ اور سات سہام تیوں لڑکیوں کاحق ہوگا، جو

ا- كذافي مجم اطبر اني ص ٥٣١\_

لڑی کسی غیر ملک کی شہری ہوگئ ہے محض اس سے اس کا حق وراثت سوخت نہ ہوگا، بلکہ اس کا حصہ محفوظ رکھ کر اس کو مطلع کیا جائے، اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے، یا اس سے نکج وشراء وغیر د کا کوئی شرق معاملہ بذر بعیہ مراسلت وغیر د کر کیا جائے، اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر مرحوم کے انتقال کے وقت ماں بابا پ کوئی زند دیتھے تو ان کو واضح کر کے پھر تمخ تنج شرق معلوم کی جائے۔

نوٹ بیا درے کہ فنڈ میں جورقم حکومت اپنی طرف سے ملاقی ہے وہ صورت مسئولہ میں مرحوم کار کہیں ہے، بلکہ وہ رقم تنہا بیوہ کاحق ہے۔جیسا کہ نمبر ۱۲ کے جواب میں درج ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کتہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دار اعلوم دیو ہندسہا رپور و سہر ۱۲۸۳ ساھ

## مهر ہے متعلق مختلف قسم کے سوالات:

ہم ایک ہڑی تعداد میں انگلینڈ میں میم جیل اور ہماری ہماحت کا نام ' نفرت پارچورا ظیفہ سنت والجماحت
( یو کے )' ہے ، اس ہماحت کی مافتی میں ہم خوش فی وغیرہ کے طور طریق شریعت کے موافق انجام دیتے ہیں ، ہمیں یہاں انگلینڈ کی اقتصادی عائت کے پیش نظر مہر کے سلسلہ میں چند مسائل درکار ہیں ۔ یہاں کا معاشر تی انظام مختصر طور پر بیہ ہے:

انگلینڈ کی اقتصادی عائت ہے پیش نظر مہر کے سلسلہ میں چند مسائل درکار ہیں ۔ یہاں کا معاشر تی انظام مختصر طور پر بیہ ہے:

دولہا جس وقت مجلس نکاح میں آتا ہے تو کم از کم ایک سولویڈ کالباس زبیب تن کیے ہوتا ہے ، نیز نکاح پر خطاف والے اور محبد ومدر سد کو لبطور ہدیدا ندازاً جا پونڈ دینے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسر اثر چہالگ ہوتا ہے ، اب دریافت طلب امر ہیہ:

(۱) جس مورت سے نکاح ہوتا ہے ، اس کا میر فقط کے اللہ الارا روبید ہوتا ہے ، اب دریافت طلب امر ہیہ جاتی ، اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہور کی میٹو جودہ رقم حالت کے اعتبار سے بہت میں کم ہے تو اس کا شر ڈبیس کی ایش میری نامی گئی ہے اور کیا ہے؟ کہ کا اسلام اور بید بیعیر فاطمی شاریہ وقی ہے یائیس؟

(۳) میر فاطمی کئی ہے اور کیا ہے؟ کہ کا اسلام اور بید بیعیر فاطمی شاریہ وقی ہے یائیس؟

(۳) شریعت میں میر کی زیادہ سے نیادہ مرحمہ مقدار کیا ہے؟

(۵) میر فاطر میں کتنام شرر شدہ ہم عمد میں ہورکیا ہے؟

مندر جہ بالاسوالات کے جو کا ہے حدیث کی روشنی میں اور کتابوں کے حوالہ کے ساتھ عنا بیت فر مائیں۔

مندر جہ بالاسوالات کے جو کا ہے حدیث کی روشنی میں اور کتابوں کے حوالہ کے ساتھ عنا بیت فر مائیں۔

#### البواب وبالله التوفيق:

آئے ہے تقریبا ۱۹۵۰ میں اور ۱۹۷۷ کی تولہ خالص جاندی کے برابر شار ہوتا تھا۔ اب تو ایسائیس ہے اب تو پہنے کاغذ کے ہونے گئے ہیں اور ۱۹۷۷ کی رو پیچسر نے ۱۹۷۸ جا تولہ خالص جاندی کے برابر بھی بمشکل ہوں گے اور مبر فاطمی کے برابر تو کسی بھی طرح نہیں ہو سکتے ، مبر فاطمی کی مقدار بعض مختقین کے بزویک ایک سو جالیس (۱۴۷۰) تولہ چاندی کے برابر ہے ، اتی چاندی ایک سو چالیس (۱۴۷۰) تولہ چاندی کے برابر ہے ، اتی چاندی ایک سو چالیس (۱۴۷۰) تولہ جس زبانہ میں جتنے کاغذی روپیوں میں ملکی است روپیہ بہر فاطمی میں و بے ہوں گے ۔ این چاندی میر فاطمی کی مقدار تقریباً ۱۳۲۷ تولہ چاندی کے برابر ہے ۔ اتی چاندی اس اور بعض مختقین کے بزویک میر فاطمی کی مقدار تقریباً ۱۳۲۷ تولہ چاندی کے برابر ہے ۔ اتی جاندی اور بعض مختقین کے بزویک میں دوبر اقول اس اور بعض مختقین کے برابر اور بیوں سے ملے گی است روپی مبر فاطمی میں دینے ہوں گے ۔ یکی دومر اقول (تقریبا ۱۳۳۷ تولہ چاندی) حضر ہے مفتی عزیز الرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ مقتلیم دار العلوم دیوبند صاحب فناوئی دار العلوم دیوبند کا خوذ ہے۔ ہے اور یکن ماخوذ ہے۔

وہاں کے جومعاشرہ وتھدن کا حال سوال میں درج ہے اور جوحقیقت مذکور ہے اس کے اعتبار سے واقعی سے مقدار (2 18 کے روپیدان کاغذی روپیوں سے ) بہت کم ہے، اس لئے کرمبر کی اقل مقد اراگر چیصرف دی درہم ہے جوتقر یہا تین یا ساڑھے تین تولہ جاندی کے وزن کے ہراہر ہوتا ہے، کیکن میرکی مقدار کیا ہے؟ اس کے ہارے میں اپنے اکابر علماء کی دورائے میں:

ا ——اول تو بہے کہ جوہر کی حیثیت کے اعتبار ہے اتن مقدار ہوکہ اس کا اداکریا تو شوہر کے استطاعت میں ہو گر اداکر نے میں شوہر کچھ دشواری اور ہا رمحسوں کرے ۔ بیرائے حضرت تھا نوی رقمۃ اللہ علیہ کی ہے اور اشبہ بالفقہ مولایا حسین احمد مدنی رقمۃ اللہ علیہ کی ہے ۔ اور الیسر للعمل ہے ——اور جماعتی طور پر یکساں عمل کے لئے یہی مقدار زیادہ مناسب ہوتی ہے ۔ خواہ ایک سوچالیس تو لہ چاندی رکھ لی جائے جا ہے اس اقولہ چاندی دونوں کی گنجائش ہے۔

كتبرتجرفطام الدبين أعظمي بمفتي وارالعلوم ويوبندسها دنيور ٢٠٨م ٥٩٧٨ ١٣٠ ه

## ا -جہیز کاشرعی حکم:

زید کہتا ہے کہ جمیز لیما و دینا درست نہیں اورد لیل سے کہ حضور پاک عظیانیے نے حضرت علی کو جمیز اس لئے دیا تھا ک حضورا کرم علیانیے کے بچپاز او بھائی تھے۔حضور علیانیے نے ان کی ہر ورش کی تھی تو اپنا سمجھ کر جمیز دیا تھا تو کیا بیقول سمج ہے۔اور جو آج کل لین دین ہوتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟

٢- شريعت يا جهالت مين بيان كرده احاديث سے استدلال:

٣-لڑکی والوں ہے شا دی کے لئے پچھ لیٹا جا نزنہیں:

مولانا مشاق صاحب جائع مبجد بعند اریڈی گریڈیہ کے امام بیں اورگزشتہ چند سالوں ہے امامت کرتے آرہے بیں، امام صاحب کے بخشجہ محمد ریاض الدین ولدم ادخلی کی شادی مورخہ اارمئی ۱۹۹۰ بر وزجعہ بدوئی، لڑکی والے ہے آتھ ہزارروپے سامان کے علاوہ لیے، ۲۸ اراپریل ۱۹۹۰ بر وزینچ لڑکی والے بلڑ کے لینی ریاض الدین کے بیماں پہنچ اور بہت ہوگوں کی موجود تھے۔ پھر مولانا مشاق کے سالے محمد بہت ہوگوں کی موجود تھے۔ پھر مولانا مشاق کے سالے محمد طیب ولدیشخ پوات کی شادی کے ارمئی ۱۹۹۰ بروزجعرات ہوئی تو لڑکی والے سے چھر زارروپے سامان کے علاوہ لئے لڑکے والے نے جمعرات کوشا دی کے اور کھانا بھی کھایا، موالے نے جمعرات کوشا دی کے موقع پر کھانے کی دعوت دی اس دعوت بین مولانا مشاق شریک ہوئے اور کھانا بھی کھایا، اب دریا فت طلب بات ہے کہ تلک لیما کیسا ہے؟ اور مولانا مشاق کو امام رکھنا درست ہیا اب دریا فت طلب بات ہے کہ تلک لیما کیسا ہے؟ اور مشاق کو امام رکھنا کیسا ہے؟ اور مولانا مشاق کو امام رکھنا درست ہیا نہیں اور ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے بانہیں؟

#### الجواب وبألله التوفيق:

لڑی والوں سے شادی کے لئے یا شادی کے موقع پرلڑ کے والوں کالیما تلک کہلاتا ہے اور پیمل ورواج کالٹروں غیر مسلموں کا ہے اورشر بیعت کی قگاہ میں نا جائز اور گناہ ہے بتر آن پاک میں اس کی ممالعت موجود ہے: قال اللہ تعالی: ''یا آیھا اللذین آمنو الاقتکونو اسکاللذین تنفورو ا''(۱)،اوراس طرح لیما نکاح کی شرط کے درجہ کی جیز ہوکر حرام ورشوت کے

در جہ کی چیز ہوجاتی ہے جس کا واپس کر دینا لڑ کے ہیر اورلڑ کے والوں برضر وری ہوجاتا ہے اور اگر لڑکی والے لڑکے سے با لڑ کے والوں سے نکاح سے قبل نکاح کی شرط کے طور پر پچھ لیس تو شرعا پیچیز ممنوع اوررشوت کے درجہ میں ہوکرواجب الاعادہ ہوجاتی ہے ۔ کماصرح یہ فی الشامی (۲۴؍۱۵سونعمانی) ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبر مجر فطام الدين المظلي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيوره ابراابر ١٠١٧ه ١

### سامان جہیز کے ضیاع کے بعد مطالبہ:

بندہ جوکہ بکر کے نکاح بیں تھی ، ہندہ ایک فیض کے ساتھ شوہر کے یہاں سے فر ارہوگئی ، پچھ دنوں کے بعد وہ لڑک کی ٹی الڑک جوساز وسامان ساتھ لے گئی تھی ، اس بیس سے اکثر ان دونوں نے بچھ کھایا ، لڑک کے باپ کابیان ہے کہ لڑک کے پاس بہتر والوں نے اتن چاندی اس لڑکے کے باپ سے کے پاس بہتر والوں نے اتن چاندی اس لڑکے کے باپ سے دلوادی اور سامان مذکور کو برادری کے ایک معزز آدی کے پاس امانت رکھ دیا گیا ، اس واقعہ کو آٹھ سال کا عرصہ کر رچکا ہے ، اس الڑکی کے باپ اس امان کے تین والوں کے اس کی شادی دوسری جگہ کردی اب اس سامان کے تین وقوید ار ہیں۔

ا - الرئ کاباپ، ۲ - اس الرئ کا اصل شوہر، ۳ - وہ خص جس کے ساتھ یہ بھا گی تھی، وہو کی توسب کرتے ہیں گران آٹھ سال کے عرصہ میں کوئی ایک بھی ثبوت فر اہم نہ کرر کا ۔ سوال یہ ہے کہ یہ سامان کسی کودیا جائے یا نہیں؟ اور دیا جائے تو کس کو اور اگر کوئی بھی ان تینوں میں ہے اس کا مستحق نہیں ہے، تو کیا اس چیز کوفر وخت کر کے کسی مجدوغیر و میں لگایا جا سکتا ہے؟ سولا اقرما صب دیو بندی

#### الجواب وبالله التوفيق:

بہتر ۲۷ تولہ چاندی اگرائر کی کواس کے باپ نے دیا تھا تو وہ چاندی اور سامان جہیز خودائر کی کی ملک شرعا ہو گیا ، اب اس کے ضیاع کے بعد مطالبہ کا حق کسی کوئیس رہا(۱)۔اور اگر بیجیز بیں جہیز میں دی ہوئی ٹیس تھیں تو باپ مدی ہوا اور المہینة علی المدی (۲) کے ضابطۂ شرق کے مطابق بینہ و ثبوت پیش کرنے کے بعد اثبات دعوی اور واپسی کا حق د اراز کی کاباب ہوتا ، پس

ا- "جهز ابنه بجهاز وسلمهاذلک لیس له الإستوداد میها" (الدرالخار) علامرتا ی اس کے تحت کستے بیرة "هذا إذا کان العوف مستمواً أن الاب يدفع مثله جهازا لا عارية" (روائخ اركل الدرالخار ٣٠٩/٣).

٣ - ﴿ وَيَحِيُّ شُرِحَ أَكِلَهِ ١/ ١٥ باده٢ ٤، "وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدلي فقدمته

جب بنوت شرق اور بینہ باپ بیش نہ کرسکا تو اب اس کے واپسی کے مطالبہ کاحق باپ کوبھی نہیں رہا اور لڑکی کے اسلی شوہر کوبھی اس کے مطالبہ کاحق نہیں رہا ، البتہ جس سے وہ چیزیں وصول کی گئیں ہیں ، اس کو واپس کر دینا ضروری ہے ، اس کے علاوہ پنچا بیت کاخود کی بی شری ٹری کر دینا جائز نہ ہوگا (۱) ، نقط واللہ اللم بالصواب کتبہ محمد نظام اللہ ین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند سہا رئیود ۱۷۱۰ ۱۷۱۰ ساھ

 <sup>&</sup>quot;والحاصل أله إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم" (ردائتا ركل الدرائقار ١/١٠ (٣٠١).

# بإب المعاشره بالمعروف

### یا کی ونا یا کی کاخیال ندر کھنےوالی بیوی کے ساتھ برتاؤ:

ایک لڑی سے میری شادی ہوئی تھی اسے بچہ بھی ہے، جب ال سے شادی ہوئی میں راضی نہیں تھا، یالا کی رہی ہیں ہیں یا گئیں میں بالی کا کوئی خیال نہیں کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خواصورت ہے، کیکن میری اپنی نظر میں خواصورتی دکھائی نہیں دیتی ، جب نگاہ اٹھا تا ہوں دیکھ کرایک تشم کی کوفت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کروں تو کیسے، مہر ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، دوسری عورت بہلی ہوتے ہوئے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، بہر حال کوئی ایسی صورت بہلا ہے کہ اس اٹسان میں جو ہوئی راہو جائے ، میرے کہنے میں بھی نہیں ہے۔

#### البواب وبأله التوفيق:

صورت مسئولہ کاحل میہے کہ آپ صبر کریں اور اس کے حقق ق اداکرتے رہیں ، اس سے آپ کے درجات بلنداور آخرت درست ہوگی ، اور اس عورت کونرمی سے سمجھاتے رہیں ، انتاء اللہ ایک دن حسب منتاء بھی ہوجائے گی (1) فقط واللہ انکم بالصواب۔

كتير محد فطام الدين مظمى بمفتى دار العلوم ديوبند سبار بيور ٢٨ ٨٥ ٨٨ ١٥ هـ

۱- تنفر دود کرنے کے لئے مشکوۃ شریف ۲۸۰ درج ڈیل عدیث کوچک راہے کھیں: "قال دسول اللہ نافیج لایفوق المومن مومنه ان کو ہ ملھا خلقا د ضبی ملھا آخو " (رواہ سلم )۔

### بافر مان بيوى كى اصلاح كاطريقه:

زید کی بیوی نہا بیت برمز ان اور زبان دراز ہے، زیا دو تر کام زید کی مرضی کے خلاف کرنے والی ہے، وہ شریعت نبوی کی کمل طریقہ سے بابندئیس ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر اس کوٹسل کرنے کی پا کی کی غرض سے ضرورت ہے اور اس کو معمولی زکام بھی ہے تو وہ گئ گئی روز تک شل نہیں کرتی ہے اور نمازیں ترک کرتی رہتی ہے، جن کی قضاء بھی بعد کوئیس پر مستی ہے ، ما خنوں پر سرخی لگانا بھی نہیں چھوڑتی ، جبکہ اس کو بیہ تلا دیا ہے کہ ایسا کرنے سے وضو تکمل نہیں ہوتا ہے اور جب وضوئیس موتا تو نہاز بھی نہیں ہوتی ہے ، وہ خوشگوار اور شری زندگی مع اپنے گھر کے ماحول کے موتا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے ، کی دوہ خوشگوار اور شری زندگی مع اپنے گھر کے ماحول کے گذار ہے، وہ خود سنیمانہیں دیکھتا ہے، کین بیوی زید کی عدم موجودگی میں بلا شوہر کی اجازت اور اس کے تلم میں لائے ہوئے سینما دیکھتے تکی، زید اس کوبا رہا سمجھایا ، مارا، غصہ ہوئے ، غرضیکہ اس کو سمجھانے اور انسا نیت اور شرافت سے زندگی گذار نے کی ضیحت میں زید نے کوئی دقیۃ نہیں چھوڑا ، کیکن وہ اپنی جگہ بر نائم ہے ، اب زید کواپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا چاہے ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب آپ ال ماحول میں ہر طرح تضیحت کر کے تھک چکے ہیں، تو اب آپ دونوں میاں ہیوی ای ماحول کوچھوڑ کر کسی ایسے دوسر سے دیند اری ہواور میں تیام بذیر ہوجا نمیں جبال عام طور سے کورتوں میں بھی دیند اری ہواور پر دو پوشی کا پوراپورالحاظ ہو، اور وہاں ہیوی کے سابق حالات سے دوست واحباب وتعلق والے نہ ہوں یا نہلیں تو امید ہے کہ حالات استوار و درست ہوجا نمیں گے میا بھر آپ صبر کے ساتھ تضیحت وکوشش کرتے رہیں ہڑے تو اب کے مشخق ہوں گے ، فقط واللہ الملم بالصواب

كتير محمر نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبنده سهار يبور

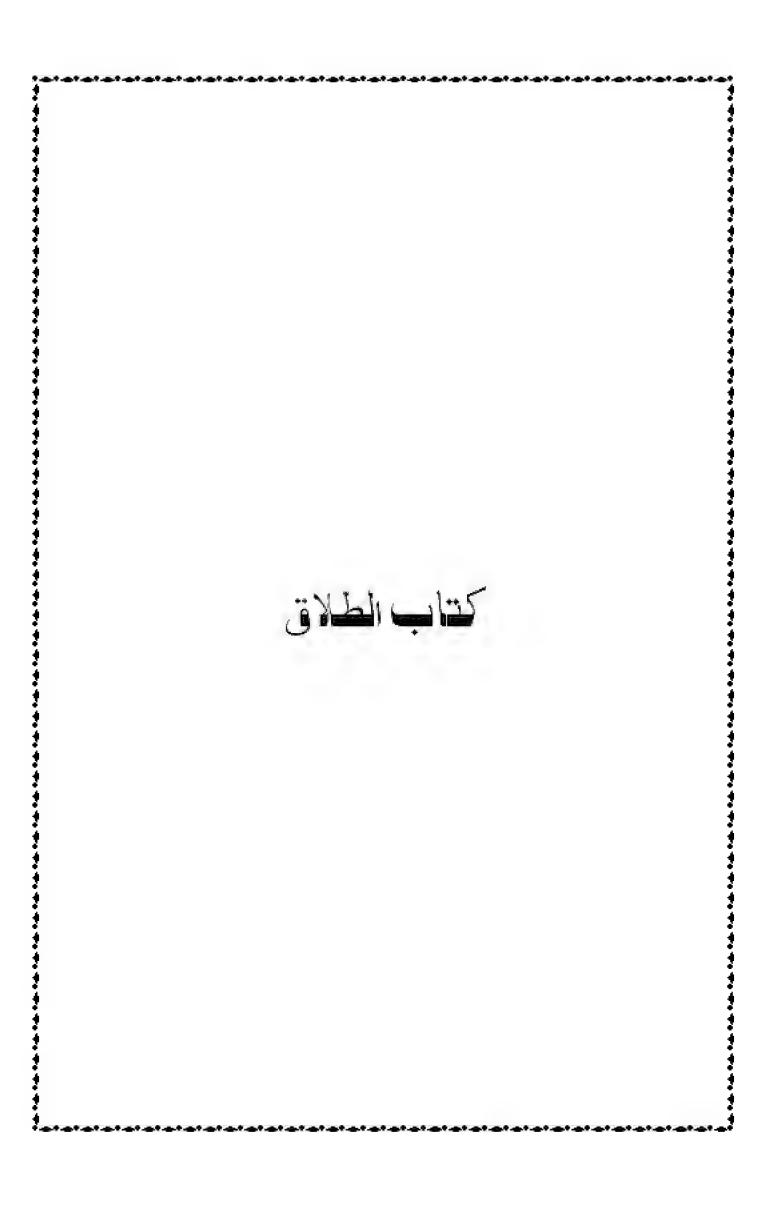

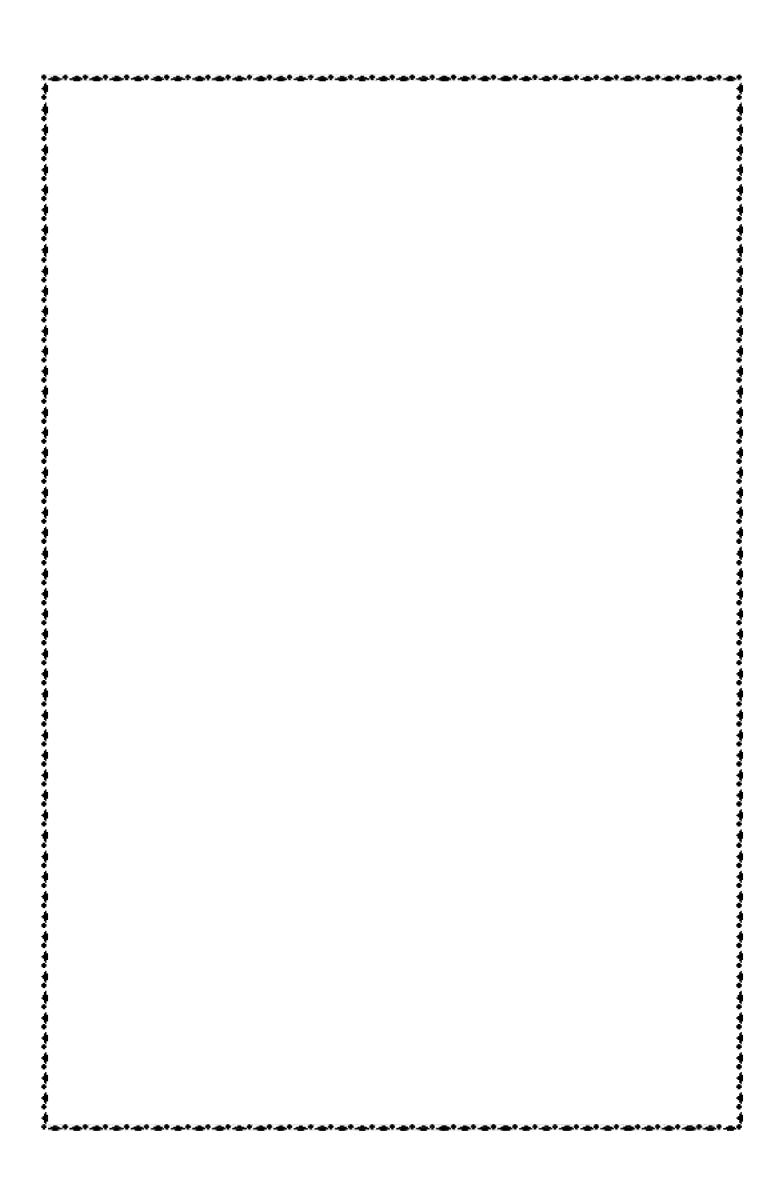

# كتاب الطلاق

### طلاق دینے کاحق صرف مر دکو ہے عورت کو ہیں:

الف کی بیگم بذات خودا پیئے شوہر کوطلاق دے سکتی ہے؟ اور دونوں کا نکاح خارج مانا جائے گا؟ اگر ایسا کرنے ہے۔ الف کی بیگم آزاد نہیں ہو سکتی تو کونسا ایساعمل ہے جس سے وہ آزاد ہوگی ، اگر الف کی بیگم اپنے شوہر سے آزاد ہوتی ہے تو بچے کس کے رہیں گے۔جب کہ بچوں کی عمریں بالتر تیب 9 رسال 4 رسال ۴ رسال جیں۔

#### البواب وبالله التوفيق:

طلاق دینے کاحق اللہ نے ، اللہ کے رسول نے وشریعت نے صرف مردکودیا ہے ، اگر عورت طلاق دید ہے تو وہ طلاق واللہ کی نہ ہوگی (۱) ، بلکہ اگر شوہر حقوق زوجیت اوا کرنا رہے اور پھرعورت طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی اور الا ککہ کی سب کی لعنت پڑتی ہے اور عورت مخت گنبگار ہوتی ہے اور اگر شوہر سے طلاق کے بغیر کسی سے نکاح کرے تو ہمیشہ زیا کاری کے گنا ہ اور وہال میں مبتلارہ کی ۔

اوراگر شوہر سے طلاق حاصل ہوجائے تو اس کے نطفہ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ سب ای طلاق دینے والے شوہر کے شار ہوں گے اور جب بیہ مطاقہ کسی دوسر سے سے شا دی کر ہے گی تو وہ شوہر ان بچوں کواس مطاقعہ سے الگ کر دینے کا شرعا حقد ار ہوجائے گا۔

البذاان تشم کا خیال بھی ترک کر دینا اس عورت سر لا زم ہے ، ورندآخرت کےعذاب کے علاوہ دنیا کے اندر بھی سخت

منتخبات نظام القتاوي - جلدروم

وبال میں بہتلا ہوجانے کا شدید خطرہ ہے۔ نقط واللہ انکم بالصو اب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## محض دل میں طلاق دینے ہے طلاق واقع نہیں ہوتی:

زید کی شا دی کو ۲۷ دن ہوئے ، زید کو اپنی ہیوی ہے محبت ہے، مگر ما زمت کے سلسلہ میں اپنی ہیوی کو چھوڑ کر دوسر ہے صوبہ میں جار ہاہے ، دوران سفر ہیوی کی جد الی سے بہت مغموم تھا، اچا تک ذہن میں ہرے ہرے فیالات اور وسوسے آنے گئے، ای جنونی کیفیت میں زید نے سوچا کہ میں نے اپنی ہیوی کو چھوڑ دیا، نورانی چھر خیال آیا کہ یہ کیا کیا، اس صورت میں جب کہ زیان سے پچھائیں کہا کیا طلاق ہوجائے گئی ، اوراگر خد انخواستہ طلاق ہوجائے تو رجوئ کی کیا صورت ہوگی؟
میں جب کہ زیان سے پچھائیں کہا کیا طلاق ہوجائے گئی ، اوراگر خد انخواستہ طلاق ہوجائے تو رجوئ کی کیا صورت ہوگی؟
سیوفیل اجمد

#### الجواب وبالله التوفيق:

طلاق دینا زبان کافعل ہے، زبان سے دینے سے واقع ہوتی ہے اور محض دل میں دینے سے اور سوچنے سے کوئی طلاق نہیں پڑتی (۱)، ایس جب آپ نے زبان سے پچھٹیں کہا ہے تو اس سوچنے سے اور وسوسہ آنے سے کوئی طلاق نہیں پڑی بالکل مضمئن رہیں ۔ فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بمفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ٢٠ / ٢ ار ١١ ١١ هـ

بیوی کے سیامنے طابا ق لکھ کرویئے سے طابا ق نہیں ہڑتی: اگر کوئی شخص بیوی کے سیامنے زبان سے طلاق دیئے بغیر محض طلاق لکھ کر بیوی کو دید سے تو کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

<sup>&</sup>quot;إن الله نجاوز عن امني ماوسوست به صدورهامالم نعمل بها أو تنكلم بهارواه الشيخان" (مشكوة المماخ/ ١٨ )ل

البواب وبالله التوفيق:

اں (اشکال) کا جو اب سمجھنے کے لئے پہلے ان با توں کا ذکر کر دینا ضروری ہے ، وقو ٹ طلاق کی حقیقت شرعیہ تلفظ الطلاق بلفظ الایتناع ہے (۱) لیعنی ایتناعی لفظ کے ساتھ طلاق کا تلفظ کیا جائے اور تلفظ زبان کا فعل ہے۔

جس طرح تکبیرتح بیدین کبیر کہنا زبان کافعل ہے (۴) اور تسمیہ عندالذی میں تسمیہ کرنا زبان کافعل ہے۔

اگر کوئی شخص تحریمیہ کی تکبیر زبان ہے اوانہ کرے بصرف دل بی دل میں تکبیر کہ کریا بغیر زبان ہے کہے ہوئے کاغذ محض لکھ کرتح ہمیہ بائد ھے لیے تو انعقاد صلوق منخفق نہ ہوگا اور نماز نہ ہوگی۔

ای طرح اگر کوئی ذرج کے وقت زبان سے شمیہ نہ پڑھے، بلکصرف دل بی دل میں ک<sub>ی</sub>ہ کریا صرف کاغذیر لکھ کر ذرج کرد ہے تو ذہیجہ حلال وجائز نہ ہوگا۔

بالکل ای طرح کا معاملہ طلاق میں بھی ہے، اگر کوئی شخص محض دل بی دل میں طلاق کو ہے میا بغیر زبان سے ایفناع طلاق کالفظ ہوئے اور بغیر کسی مجبوری کے حض کاغذ پر لکھڈا لے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی البتہ ''المدین پسس " (۳) کے قاعد و سے شریعت مطہرہ نے ضرورت کے موقع میں بقدرضرورت کتابت کو بھی قائم مقام تلفظ تر اردے دیا ہے۔

مثلاً ایک ثا دی شدہ محض افراس کو قائے ، انٹا رہ ہے بھی اظہار طلاق پر قادر نہیں اور طلاق دینے کی اسکو ضرورت ہے ، یا مثلاً معتقل اللہان ہے اور سیاعتقال دائی ہو گیا ہے اور زبان سے تلفظ طلاق پر قادر نہیں ہے اور ضرورت طلاق دینے کی سکو شرورت ہے ، یا مثلاً ایک محض جودورہ بیا سامنے نہیں ہے اور وہ طلاق کی اطلاع مورت کو دینا چاہتا ہے، اس کی اس کو ضرورت ہے تو ان سب صورتوں میں کتابت طلاق بمنز لہ تلفظ طلاق کے تر ارباجاتی ہے اور اس کو فقیا ، نے بایں عبارت نقل فرمایا ہے:

۳- تحريم کي تروط ش ئي کر تحت **ندکور ہے: "ق**لمن همس بها أو اجو اها على قلبه لا نجزيه" (رواکتار ۱۳۱/۳۱) ـ

٣- عن أبي هويو أَ عن النبي عَلَيْهُ قال: "إن المين يسو، ولن يشاد المين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا استعبنوا بالغدوة والروحة وشي من الملجة" (صحيح يخاري) مُح فع الباري الاهم كتاب الايران إب الدين يسرعد بيث ٣٩) ـ

"ان الکتابه اقیصت مقام العبارة عند العجاجة" (۱) اور بیتلت مطرده ہم جگہ جاری وہا نذیموگی اورای بناء پر چونکہ اتنامة کتابت مقام العبارة محض ہوجہ ضرورت اور بقدرضرورت پردائر ہم، ال لئے کردی طلاقی بالکتابة واقع نہیں ہوتی، ال لئے کہ یبال کتابت کی حاجت نہیں بغیر کتابت کے بھی زبان سے طلاق دلوائی جاستی ہے اور بالکل ای طرح اگر کوئی خض ہوی کے سیاستے موجود ہوتے ہوئے زبان سے کوئی طلاق واتع نہ ہوگی ، کیونکہ بجائے کھنے کر زبان سے طلاق واتع نہ ہوگی ہوتی واجہ سے زبان سے کوئی طلاق واتع نہ ہوگی ، کیونکہ بجائے لکھنے کے زبان سے طلاق و سے سکتا تھا ،اگر ال وقت زبان سے کہنے سے کوئی خص کسی مافع کی وجہ سے زبان سے اوانہ کرسکتا ہوتو بعد بیل ای وقت وہاں سے ہے کربذر بعد کتابت طلاق نامہ بھیج سکتا تھا مگر جب اس نے ایسانہیں کیا تو سے اضرانہ کتا ہوتا وہ بیار غیر مفید ہے ، ای کوعلامہ ابن عابد ین نے (شامی ج ۵ ص ۲ سے ۲ میل بی الفاظ ادا کیا ہے:

"وظاهره أن المعنون من الحاضر الناطق غير معتبر"(٣)ــ

علاوہ ازیں فقہاء نے جہاں جہاں بھی طلاق بالکتابة کومفید سمجھاہے وہاں وہاں جومثالیں لائے ہیں ان سب ہیں کہیں کہیں ارسل وغیرہ الیے افغاظ لائے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بیطلاق بالکتابة غائبانہ ہوئی ہے، ساسنے اور روہر وک خیس ہے اور مثال چونکہ مثل لدکی وضاحت کے لئے ہوتی ہے، اس لئے بطریق دلالتہ اقمص بیہات واضح ہوجاتی ہے کہ غائبانہ کتابت طلاق مفید ہوتی ہے، پھر چونکہ تصانف کامفہوم خالف جمۃ ہوتا ہے، اس لئے بطریق اشارہ نص بہتے ہیں عائبانہ کتابت بغیر کسی شدید ضرورت کے معتبر نہ ہوگی جیسا کہنا می (ج۵ ص ۲ مے) کی عبارت سے اوپر واضح ہوچاہے، نقط ولٹد الم بالصواب۔

كتبه محمد فظام الدين اعظمي بهفتي وارامطوم ديو بندسها رنيور ۱۳۴ م ۱۳۸۰ هـ

### طلاق دے دوں کہنے سے طلاق نہیں پر تی:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ سمّی محمد ماصر علی ابن اللہ رکھا کا عقد نکاح مساق پر و بن ہنت شہیر احمد سے ہوامیری بیوی پر و بن میں سنتھی کہ میں اس کواپی خالہ کے ریبال شرکت شا دی میں لیجانا جاہتا تھا، کیونکہ میری خالہ کے دھمیر اضلع مہار نپور تخصیل رڑک نے اس کے لانے کا اصر ارفر مایا تھا جھے گھر کے بچھافر ادمنع کرنے گئے، میرے نقاضے میں شدت ہوگئ ،

۱- الجوارائق سر۴۹ س<u>.</u>

٣ - رداكتاركل الدرافقار ١٠/ ٢١ س

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

گھر والوں نے مزید رکاوٹ پیداکرنی چاہی ہتو ہیں نے ازرو کے حق زوجیت بغرض سریری اپنا حق ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ طلاق دے دوں ہیمنی کیا آپلوگ میری مفارقت پہند کرتے ہوتو ہیں ایسا کردوں محلّہ کی پچھموانق خالف عورتیں بھی موجود محصی جنہوں نے میرے اس لفظ کو دوسرے حضرات سے طلاق دیدینا ٹابت کیا اور میرے اور میری زوجہ کے سریر ستوں (والد وغیرہ) کوبا ورکرانا چاہا کہ اس نے تو تمہاری لاکی کوطلاق دیدی ہے ،میرے شسر صاحب ابھی آئے تھے اُتھوں نے لیتین سے کہدیا کہتم نے تو میری لاکی کوطلاق دیدی ہے ،میر حضر صاحب ابھی آئے تھے اُتھوں نے لیتین سے کہدیا کہتم نے تو میری لاکی کوطلاق دیدی ہے ،میر عضرت مفتی صاحب جناب سے استدعا ہے کہدیا کہتم نے تو میری لاکی کوطلاق دیدی ہے ،گھر اب میں کیسے بھیج دوں تو حضرت مفتی صاحب جناب سے استدعا ہے کہدیا دیا کہتم نے تو میری لاکی کوطلاق دیدی ہے ،گھر اب میں کیسے بھیج دوں تو حضرت مفتی صاحب جناب سے استدعا ہے کہدیا دیا کہتا ہے استدعا ہے کہ بھورت مذکورہ بالا کیا میر ہے اس بیان سے طلاق واقع ہوگئی ہے؟

محمه اصرعلی بن الله رکها چرتفاول مظفر محكر

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر ناصر علی نے واقعی صرف یہی جملہ ( کہ طلاق دیدوں ) کہا ہے تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ ابقاع طلاق کے نہیں ہیں بلکہ بھن استفہام یا تہدید کے ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجرفطام الدين اعظمي بهفتي واراعلوم ديو بندسبار نيور ٣٧٣/٣٥ • ١٣ هـ

ا کے مجلس کی تین طلاق کے سلسلہ میں احمدآ با داسلا مک ریسر چے سینٹر کی جانب ہے منعقد سمینار کے فیصلہ بریجا کمہہ:

احد آبا دیم نومبر سام ۱۹۷۹ ہے پہاں اسلا مک ریسر چسٹیٹر کے زیر اہتمام مہم ۱۸۵۷ نومبر سام وکوئٹین طلاقوں پر ایک کل ہند سیمنا رہواجس کی صدارت مفتی منتیق الرحمٰن عثانی نے کی جس میں حسب ذیل نکات پر اتفاق رائے کیا:

- () ایک مجلس میں تین طلاق کے طلاقی معلظہ ہونے کا مسلہ اجمائی قطعی نہیں ہے، اس میں سلف عی کے زمانے سے اختلاف موجود ہے ۔
  - (۲) فنتهی جزئیات و تفصیلات سے قطع نظر مندر جبذیل دوصورتوں کے بارے میں مجلس مذاکرہ کی رائے سیسے:

۱- '''أما نفسيوه شوعا فهو رفع قيد الملكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص "(فآوي مائكيريدام ٣٣٨) اوراستفهام وتهديد اوروعد ووعيد پرشتمل تبيرات به رفع قيد لكاح كانتفل فير، بوتا، قوله طلقى نفسسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسس لم يقع لأله وعده (درق) رمع رداكتار سمر ۵۵۸ )

ننتخبات نظام القتاوي - جلدروم

الف: اگر کوئی شخص اپنی ہیوی سے طلاق، طلاق ، طلاق کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نیت صرف ایک طلاق وینے کی تھی ، میں نے طلاق کا لفظ تا کید کے لئے دہر ایا تھا تو اس کی اس بات کو با ور کیا جائے گا ، اور پیطلاق طلاق معلظہ شارنہ ہوگی۔

- ب: اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہتا ہے: مختبے تین طلاق مگر وہ حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میری نبیت تین طلاق دینے کی منبین تھی، میں تو یہ مجھتا تھا کہ تین طلاق کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی ، اس لئے میں نے تین طلاق کے لفظ استعمال کئے تھے۔ اس کی بات با ورکی جائے گی اور پیطلاق طلاقِ معلظہ بائن شارنہ ہوگی۔
- (۳) ان بات کی شدید ضرورت ہے کہ سلمانوں کوطلاق کا سیجے طریقہ بتایا جائے ،ان کو بیواضح کیا جائے کہ ایک مجلس میں تنین طلاق کا طریقہ بدعت ،معصیت اورغورت کے حق میں ظلم وزیا دتی ہے،طلاق کے اس غلط طریقہ سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا جائے اور طلاق دیناضروری ہے، توبس ایک طلاق پر بس کرنا جائے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

امابعد مهم ۱۷۵ رنومبر سومجهاء کے اسلامک ریسر چسینٹر احمد آبا دیے زیر اہتمام تین طلاقوں کے بارے میں کل ہند ہمنا رکھنام سے جوسمینار ہواہے، اس کا فیصلہ قومی آوازلکھنو میں شاکع ہواہے، اس کائر اشدسا منے ہے اس پر پچھوش کرنا ہے:

کہلی بات تو ہے ہے۔ اس کوشری حمیناروں کی حیثیت عموماً محض ایک علمی مذاکرہ و تباولہ خیالات کی ہوتی ہے، اس کوشری حکم یا فتو گاتر اردینا سیح نہیں، اگر کوئی شخص اس کوشری حکم قر اردینو ہیاس کی خلطی اور فریب خوردگی ہوگی، پھر اس سمینا رکوئل ہند سمینا رکہنا بھی نسلیم نہیں، کل ہندسمیناراس وقت کہا جا سکتا تھا جب پورے ہندوستان کے تمام مکا نب فکر اور ہر طبقہ خیال کے معتمد خلاء کرام کا کم از کم معتمد ہو طبقہ اس میں شریک ہوتا اور ہر ایک کے مقالے و بیانات پر کھمل بحث و تمحیص کے بعد کوئی متفقہ مارے نے فیصلہ کیا جاتا ، یہاں ایسانہیں ہوا، لہذا اس کوئل ہندسمینار کہنا کے فکر درست ہوگا؟ بلکہ محض ایک حاضر جماحت یا ٹولی کا سمینارہ واجوقطعاً کسی دوسر سے طبقہ خیال کے افر او ہر ججت نہیں بن سکتا اور بالکل لا یعباء ہہ کے درجہ کی چیز ہے، اس لئے اس بر پہلے کہنایا اس کی تر دید کی بھی چندال ضرورت نہیں ایکن چونکہ آج کل مے راہ روی کا دوردورہ ہے، مبا داکوئی شخص اس کو شرق کے میا شری فتو گاتر ارنہ وے دے اس لیے اس کی حقیقت واضح کردینے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے پیش نظر ذیل

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

کی چند سطور عرض ہیں ۔مقالے سامنے موجود نہیں کہ ان پر پہھ تفعیلی گفتگو کی جاسکے ، اس کئے صرف تر اشدا خبار میں جو حیار نکات پر اتفاق ظاہر کیا گیامحض ای پرعرض کیاجا تا ہے۔

چوتھاتات: جس کوئبر سے کے محمن میں بیان کیا گیا ہے مجھے ہے اور تسلیم ہے کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا جائے اور ان ہر واضح کیا جائے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے کا طریقہ بدعت ومعصیت وعنداللہ انتہائی مبغوش و غذموم ہے اور کورت کے حق میں اور خود اپنے حق میں ظلم وزیادتی ہے ، طلاق کے اس طریقہ ہے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہنے اور اگر طلاق و بناضر وری ہوتو صرف ایک طلاق بربس کرنا چاہنے اور وہ بھی خوب سوچ سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہنے اور وہ بھی خوب سوچ سمجھ کر اور اس کے متابع کو واقب برنظر رکھ کر اور فور و فکر کرنے کے بعد طلاق کا اقد ام کرنا چاہنے اور وہ بھی اس وقت جب عورت چیش سے پاک ہو کر تشان و غیر ہ کر چکی ہواور اس سے مباشر ہے نہ ہوئی ہو، جیسا کہ فقتہاء نے بیان فر مایا ہے اور اس مسئلہ کی تشہر ویز و تک اور تعلیم کے لئے جنتی بھی سعی کی جائے محمود و پہندید ہفتہ مت ہوگی۔

وورائلتہ: (۱)و(۲) کے من میں الف کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ اگرکوئی شخص ہوی سے طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق
کہتا ہے الح ، وہ سچے اور نائل اعتاد نہیں ہے ، ال لئے کہ بیوی سے ال طرح ہراہ راست کہنا ال بات ہوتر بینہ ہے کہ شوہر نے
بیوی کے سامنے اس کو تفاطب کر کے (طلاق، طلاق، طلاق) کہا ہے ، البندا جب بیوی نے خود من لیا ہوتو لفظ تجھے کہا ہو یا نہ کہا ہو
فیبت بیوی کی طرف مراد ہوگی اور بیوی کے لئے جائز نہیں رہے گا کہ کی طرح بھی شوہر کواپنے اوپر ناہو یا لینے دے ، اگر شوہر
محلف بھی بیان کرے کہ میری نہیت محض نا کیر کی تھی اور صرف ایک طلاق دینے کی تھی یا دومرت کا لفظ بھی تا کید کے طور پر کہا
تقاب شوہر کے اس طفی بیان کی بھی تصدیق شریعت نہ کرے گی ، تصدیق کرنا اس کے لئے جائز نہ رہے گا ، اس لئے کہورے اس
معاملہ میں شل ناضی ہے ۔

ای طرح اگر یہ معاملہ قاضی (یا قائم مقام قاضی جیسے جماعت مسلمین وشری کمیٹی ) کے سامنے پیٹی جائے گا تو وہ بھی بحلف بیان کرنے کی تصدیق نہ کرے گا، بلکہ تین طااق کا ہی تھم ہوگا۔ باں اگر عورت کوشوہ کے جملہ کے کہنے کا تلم نہ ہوا اور معاملہ قاضی یا قائم مقام قاضی تک نہ پہنچے ، ثلاث ہو ہو کا با ہو کہ اس کو طلاق ، طلاق ، طلاق پھر بحلف کے کہ میری معاملہ قاضی یا قائم مقام قاضی تک نہ پہنچے ، ثلاث ہو کہ اس کو طلاق ، طلاق ، طلاق بھر بحلف کے کہ میری نیت صرف ایک طلاق دیسے کہتے گئے ، دومر تبہ طلاق کا لفظ محض تا کید کے طور پر کہد یا تھا تو اس صورت میں فیما بینہ ، وبین اللہ تصدیق کر لی جائے گی اور اس کی رجعت سیجے قر اردیدی جائے گی ، ای طرح اگر شوہر کے سوائسی کو بھی شوہر کے اس جملہ کے کہنے کی خبر نہ ہو، مثلا بالکل تنہائی میں عورت سے بھی غائبانہ کہدیا ہوا ور واقعی شوہر نے تاکید کی نیت سے اور تاکید کے لئے بی

المنتخبات نظام الفتاوي - جلدروم كاب المطلاق

وہر ایا ہے تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے گا۔ اور اس کار جعت کرلیمائیج رہے گا، جیسا کہ مندر جہذیل عبارت ہے معلوم ہوتا ہے:

الف: "لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التاكيد دين" (١).

ب: "قوله إن نوى التأكيد الخ أي وقع الكل في القضاء" (r).

وفي البر ازيمن لا وزجندي: "إنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف و لا بينة لها، فالإثم عليه أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهوب و لا على منعه عنها " (٣)-

ہاں اگر شوہر نے محض ایک طلاق کی نیت کرنے پر اور دوبا رمحض تا کید کے لئے ہو لئے پر یہ جملہ ہو لئے سے قبل عی ثقة کو اہ بنالیاتھا اور ان کی کواجی سے عد الت میں ٹابت کر دیا کہ واقعی محض ایک طلاق کی نیت سے بیجملہ کہاہے اورمحض تا کیداً

ا- مثا ی سهر ۴۹۳ مثاب الملاناق، إب خلاق غیر المدخول بها۔

۲- حوله ما پڙي

٣- تنقيح القتاوي حامد يدير ٣٥\_

۳۵ ستاى مثاى تراب الملاق باب مطلب المصريح ١٣٥١ سام.

دوم الم الم الم الم يصدق قضاء، إلا إذا أشهد عليه قبله" () وهكذا في البحر وغيره.

"ويقع بها أى بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصويح (إلى قوله) بالافرق بين جاهل وعالم، وإن قال تعملته تخويفا لم يصدق قضاء، إلا إذا أشهد عليه قبله" (١) وهكذا في البحر وغيره.

اور ابن وقیق العید نے ''ادکام الا دکام'' (ص ۱۲۵ ت) میں ای عذر جہل پر بہت مدلل و مفسل کوام کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ منصوصات وہامورات میں جہالت کا عذر معتبر نہیں ہے اور تین طلاق کے بعد حرمت منصوص ہے اور بغین فاح جدید "حتی قند کے ذوجا غیر ہ''(۲) کلم بھی منصوص ہے پیر اس کا جہل کس طرح معتبر ہوگا۔
تیسر انکتہ: جو بے سے خیمی (ب) کے تحت بیان کیا گیا ہے قطعا غلطا ورہا 'فائل تسلیم ہے، اس لئے کہو ہر نے اپنی بیوی سے یہ جملہ ( تجھے تین طلاق ) کہا تو اب اگر شوم کلف بھی بیان دے کہ اس جملہ سے میری نیت تین طلاق دیے کی نہ تھی، بلک میری نیت تین طلاق و سے کی نہ تھی، بلک میری نیت مورف ایک طلاق و شوم کا یہ تھی، بلک میری نوشوم کا یہ قوشوم کا یہ تھی، بلک میری نوشوم کا یہ قوشوم کا یہ تھی، بلک میری نوشوم کا یہ کا کہ تین طلاق میں کا تھی موگا اور حرمت معلظہ ہوگی اور شوم کے ول کی تصدین کر کے محض ایک طلاق شارنہ ہوگی۔

کمانی الرو: "والطلاق یقع بعدد قرن به أی متی قرن الطلاق بالعدد کان الواقع بالعدد بدلیل ما أجمعوا علیه من آنه لو قال لغیر المدخول بها آنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا الله الله عند ذكر العدد اللخ أی عند التصویح بالعدد فلا یکفی قصده" (۳) اور لائلی کے عذر كا انتبار نه بوگا ، ایکی اوپر تكتر بخ شمن الف اللخ أی عند التصویح بالعدد فلا یکفی قصده" (۳) اور پریکی واضح به وتا ہے ، ای طرح عقل کے بحی مطابق ہے کے تخت كی اخیر عبارت: "بلا فرق بین عالم و جاهل" ہے اور بھی واضح به وتا ہے ، ای طرح عقل کے بچی مطابق ہے ، اس طرح کنقل وشرع سب کے تزدیک مسلمہ ہے کہ جس زبان كا جولفظ به وتا ہے اس زبان بیس اس لفظ کے لئے جو معنی موضوع بوتے ہیں وہی معنی مراد ہوتے ہیں ۔

اں معنی کے خلاف معنی کامر ادلیدا غلط کہاجا تا ہے ، اور معتبر نہیں ہوتا ہے جیسے آم (ایک خاص کیل کانام ہے جس معنی کے لئے وضع ہواہے وی معنی اس سے مراد لئے جائیں گے۔اور اگر کوئی شخص لفظ آم بول کرائی یا اناروغیرہ (دوسری نوع کا کھیل )مر ادلے توہر گز انتہار نہ کیا جائے گا اور اگر وہ کے کہ میری مراد اس لفظ آم، سے آم نہیں تھی، بلکہ اٹل تھی تنظیم نہیں کیا

۱- مثای سر ۴۳۸-۴۳۹ با بسر کی

۲- سور کاپفر ۱۵۰ ۳۳۰ ـ

۳- رواکتار ۱۳۵۳ ۱۵۰۳ ماهد

نتخبات نظام الفتاوي – جلدروم

جائے گا ،تغلیط و تکذبیب کی جائے گی ۔بالخصوص جب کہ آم بول کرامل وغیر ہمراد لینے میں اس کا کوئی نفع بھی متصور ہو)۔

• ٹالا یکی تین کالفظ ہے ، اس لفظ کے معنی ہر ہند وہنا نی کے ذہن وہلم میں تعین ہیں کہ دواور چار کے درمیان کاعد دمراد ہے ، جودو سے زائد اور چار ہے کم ہوتا ہے اور یکی معنی اس لفظ (نئین ) کاحقیقی معنی اور معنی موضو علیہ ہے جس میں نیت بلانیت ہرحال میں یکی عدد دودر جیمراد ہوتا ہے۔

اً گرکوئی کیے کہ میں اس کے معنی نہیں جا نتا تھا یا اس کاموقع استعمال نہیں جانتا تھا، یامیری مرا دنو صرف دنتھی تکذیب ک جائے گی ہشم بھی اس پر کھائے گا تواعتبار نہ کیا جائے گا ،الخصوص ایسے موقع پر جب کہ اس مراد لینے میں اس کا ذاتی نفع ہو اور جموٹ ہولنے کا اختال بھی ہور ہاہو، ہالکل یہی حال بیہاں بھی ہے کہ ہر گز اس کے قول کا جوطلاق کے ساتھ تین کالفظ ہولئے کے با وجود کیے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تین طلاق کنے سے تین طلاق واقع ہوجا نہیں گی ،یا یہ کیے کہمر ادنین سے تین نہیں تھی ، بلکہ صرف ایک تھی ،یا یہ کہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ بغیر تین کے لفظ ہوئے جوئے طلاق عی واقع نہیں ہوتی تو اعتبار نہ کیا جائے گا، بلکہ تغلیط وتکذبیب کی جائے گی، بلکہ اگرفتنم کھا کربھی بیتو جیہات ونا و بلات کرے گا تو بھی تشلیم نہ کیا جائے گا اور بہت ہے بہت بہ کہا جائے گا کہ تین طلاق تو واقع ہوگئیں ، اب آئند ہ سے احتیا طاکر وہ قوم کی زبان اور اس کی لغت وئنا ورہ کو پیکھو اور معلوم کرو، اگرچیہ بھارا استدلال محض ان روایات اور ان سرِ قیاسات سرِنہیں ہے، بلکہ نص قر آئی: "فان طلقھا فیلا المنے" (۱) جو تیسری طلاق کے بارے میں عام اور مطلق ہوکر وارد ہوئی ہے، ای سے ہے جبیبا کہ ہم عنقریب واضح طور سے بیان کریں گے، مگر بیروایت مذکورہ بھی محض عقلی تک بندی تک نہیں ہے، بلکہ ماخو ذمن الکتاب والسنة ہے جب منطوق قرآنی: "و ماار سلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيرا" (r) اورهب ارثا رُبوي: "انما بعثت إلى الأسود والأحمر" الحديث حضرت سركار دوعالم نبي آخر الزمال تمام عالم كے لئے بشير ونذير بنا كر بھيج گئے ہيں، تمام عالم كوخواه وه كوئي زبان ولغت رکھتا ہوسب کے لئے احکام خداوہ کی ہو نجانے ہے خواہ بلا واسطہ اور ہر او راست زبان مشکلوۃ ہے اور بیاحکام پہنچا نا خواه بلا واسطه اور براء راست زبانِ مُثَلُوة نه يهونے ميں يهو يا بواسطه يهواور منطوق قرآنی: "و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه" (r) کے انثارۃ آمس نے بتایا کہ قوم میں احکام خد اوندی کی تعلیم اس قوم کی زبان ولغت میں ہوگی، چنانچ تو محرب میں سر کار دوعالم ﷺ نے ہراہ راست خو دلغت عرب میں تعلیم احکام لٹر مائی اور اتو ام جم میں آپ کے صحابہ وتا بعین

ا - سور قايقر 📲 • ۳۳″ ـ

۳ سور کاسی ۱۳۸ س

٣- سور وَ ابر انتام ٥ س

نے اور علا ء ومشائے نے ان جمیوں کی زبان میں ، ابلاغ احکام فر مایا ، پس جس طریقہ سے افت عرب میں افظ تلاثہ کے معن و مصداق میں گفتگو ہوگی ، ان نصوص کے تالع ہونے کی وجہ سے محض عقلی قیاسات یا تکہند کی نہیں کہلائے گی ، بلکہ درایت شرعی وقیاس شرعی میں کے دائر ہی چیز ہوگی ، اور مستبط من افتر آن والحد بیث ہوگی ، لیکن یہاں پر چند مخالفات پیش کئے جاتے ہیں ، ان کا دفع کرما بھی ضروری ہے ، کہاجا تا ہے کہ آپنی عقل وقیاس کے گھوڑے دوڑاتے پھر نے ہواور احاد بیث میں سراحة شہبارے قیاس کے گھوڑے دوڑاتے پھر نے ہواور احاد بیث میں سراحة شہبارے قیاس کے خلاف ندکور ہے کہ جب خبر افتر ون میں کوئی تین طلاق دیتا تھا تو وہ ایک شار ہوتی تھی تو ہم محام سے پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابو الصہبا کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص طلاق دیتا تھا تو وہ ایک شار ہوتی تھی ، اس کا جو اب یہ ہے کہ بیشم غیر مدخول بہا کورت کا ہے ، جب کوئی شخص اپنی غیر مدخول بہا کو تین مرتبط ایق دیتا تھا تو وہ ایک شار ہوتی تھی ، اس کا جو اب یہ ہے کہ بیشم غیر مدخول بہا کورت کا ہے ، جب کوئی شخص اپنی غیر مدخول بہا کو تین مرتبط ایق دیتا تھا تو جو شک اس کو ایک طلاق بیا تن سے مطاقہ شار کرتے تھے اور میسی ہے کہ بیدروایت بہم اور محل ہے اور ابود اور دیا تھی تھر تھر نے ہیں کہ جو سے کہ بیس کورت کے لئے ہے۔

"أما علمت أن الموجل كان إذا طلق امو أقه ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلو ها واحدة"(١) اورامام الوداؤ ديرُ الدرج كثير أراب المرامام الوداؤ ديرُ المرج كثير أراب المرامام المواؤ ديرُ المرج كثير أن المرامة ا

ا - ابوداوُر ۲ / ۳۱۱، عديد هي ۲۱۹۹، مكتبه عصر سيبروت ب

٣ - سور وَ الرّز ابِ٥٣ س

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

دوسری چیز این عمر گی روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے حالتِ حیض میں تین طلاق دی تھیں ،ان کوسر کار میلانچ نے ایک طلاق قر اردیا تھا، حالا نکہ واقعہ بیہے کہ جشرت این عمر نے صرف ایک طلاق بحالت حیض دی تھی ، اور حضور علیجے نے ان کورجوع کر لینے کا تھم دیا تھا تین طلاق دینے کی روایت کی تغلیط خودراوی نے بھی کی ہے۔

تیسری بیز محود این لیبد کی روایت بیش کی جاتی ہے جس کی تخر تک نسائی نے کی ہے کہ ایک خص کے بارے میں حضور علی گئے کو نبر دی بی کہ اس نے اپنی بیوی کو یکدم تین طلاق دی ہیں ، تو حضور علی خضینا ک ہوگئے کہ کیا گناب اللہ ہے کھیل کیا جانے گا در انحالیکہ میں تنہ بات اندر موجود ہوں؟ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھے حضور علی نیے نے یکدم تین طلاق دینے پر ڈائنا ہے ، اس لئے تین طلاق بیک دم واقع نہ ہونی چاہیں ، یہ استدلال بول غلط ہے کہ روایت میں کئیں نہ کو رئیس کہ حضور علی نے اس کے تاب میں کئیں نہ کو رئیس کہ حضور علی نے اس کے آپ علی ہوئے ہے اس کے آپ علی ہونے کے اس میں طلاق اس کے اس کے آپ میں میں طلاق اس کے ناد در جو تین طلاق اس نے بیک مرد دیری تھیں آپ کا اس کوردند فر مانا اس کے ننا در پر تقریر تقریر ہوگئ کہ با وجود مبغوض ہونے کے کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ واقع اورنا فنہ ہوجا نیں گی ۔

علاوہ ازیں اس روایت کے بارے میں امام نمائی خود نظر کے کرتے ہیں کہ بیروایت مخر مداین بکیم عن ابید کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کی ہے اور مخر مداین بکیمر کا اپنے والد بکیم سے مائ مشکلم فید ہے ،البذا بیروایت غربیب اور مشکلم فید ہوکر اس فاتل ندری کہ اس کود وسری تنجیج حدیث اور مستندر وایات کے مقابلہ میں ترجیج ہوسکے۔

چوتھی چیز حضرت ابورکانہ کی روابیت پیش کی جاتی ہے کہ آنہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی تھیں اور حضور اللہ ہے اللہ نہ ایک اللہ ایک دم تین طلاق ہونا چاہئے۔ یہ استدال کھی تیجے نہیں، اس لئے کہ سلم شریف میں نصری ہے کہ ابورکانہ نے طلاق البت (جس کوطلاق بی بھی کہتے ہیں) دیا تھا، افظ البتہ کے معنی قطع کامل اور انفطاع تی جس طرح تین طلاق میں ہوتا ہے، ای طرح ایک طلاق بائن میں بھی ہوتا ہے، ابی طرح ایک طلاق بائن میں بھی ہوتا ہے، البند اس کے معنوض ہوتا ہے اور صحور سے اور کی انفظان بائن با عتبارتین طلاق کے کم معنوض ہوتا ہے اور صحور سے اور ایک طلاق بائن با عتبارتین طلاق کے کم معنوض ہوتا ہے اور صحابہ کے شایان شان میں ہے کہ افغضیت کی طرف میلان نہ ہو، اور ایک می طلاق بائن با عتبارتین طلاق کے کم معنوض ہوتا ہے اور صحابہ کے شایان شان میں ہے کہ افغضیت کی طرف میلان نہ ہو، اور ایک می طلاق بائن مراد لیا ہو، لیکن اس کے با وجود صحور علی تی خصور علی تی تی خصور علی تی خصور ع

لئے کہ بیرواقعہ ابور کاند کائیں ہے، جیسا کہجد ثین نے اس کی نضریح کی ہے ( کمافی ابذل)۔

یلدرکانہ کا ہے اور حضور عظیمی نے رکانہ کی بین طلاق کو ایک طلاق ہر انہیں دیا ہے، راوی کو وہم اور خلط ہو گیا ہے
اور اس خلط کو اس طرح نقل کر دیا ، جیسا کہ جتفلہ بین محدثین نے اس کی نظری کی ہے اور تو بینے کی ہے ( کمانی البذل ) ، اور اگر اسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس لئے کہ مند احمد کی اس سند ہے مسلم کی سیسند زیا دہ تو ی ہے ، اور معنبوط ہے اس کے مقابلہ بیں ، لہذا اس سند اور اس سند کی روایت کو ترج نے نہ ہوگی اور سلم کی روایت بین امام نووی کا فیصلہ ہے کہ ابور کا نہ نے تین طلاق صریح نہیں دی تھیں ، بلکہ طلاق البتہ دی تھیں اور اس بر ساری گفتگو پہلے کز رچکی ہے ، اگر کوئی سے کہ اس طرح کا واقعہ حضرت رکانہ کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی تین طلاق دی تھیں اور حضور علیج نے اس کو ایک تر اردیا تھا تو یہ بھی نامل استار بھی ہے کہ اولا تو یہ بھی نامل استار نہیں ہے ، اس کئے کہ اولا تو یہ بھی نامل سلم اور حضور علیج نہیں ہے ، اس کئے کہ اولا تو یہ موایات کر اور یا ہو ، اس کے کہ اولا تو یہ بھی رہیا و کر حضور علیج نہیں ۔ ان کی تین طلاق کو ایک طلاق کر اردیا ہو ، اس کئے سام کو ایک طلاق کر اردیا ہو ، اس کئے سام کی تو کئی راوی نے نین میں ، بیان کیا ہے کہ حضور علیج نہیں ۔ ان کی تین طلاق کو ایک طلاق کر اردیا ہو ، اس کئی سلم بھی کر کیا جائے تو کئی راوی نے نین کی بین کی تین طلاق کی اور کی کھی اور کی کھی تا ہوں کی طرح سے خوج کر صور میں کھی تین طلاق کی اور کی کھی اور کی مندا کہ کی مندال کی اس کی تین طلاق کی اور کی کھی کہ اور کھی کھی اور کی کھی کھیں ۔ بیل کے کہ اور کی کھی کہ اور کی کھی کھی کھی کھی کھیں ۔

پانچوں بیز یہ بی جاتی ہے کہتر آن پاک کے "الطلاق موتان فامساک بمعروف اوتسریح باحسان" (۱) کے سیال وہبال ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جب تین طااقیں بین وقت بیں اور تین مجلس بیں دیو تین طااق کا حکم ہوگا اور حرمت معلظہ ہوگی، ورنہ بیس ، یہ بی بھی سیجے نہیں ہے ، اس لئے کہ"المطلاق موتان کا مطلب بینیں ہے کہ وو طال ق دومر تبہ دو وقت بیں دے، پھر جب اس کے بعد فإن طلابها وارد ہے تو اس ہے معلوم ہوا کہ تیسری طال تیسرے وقت اور تیسری مجلس بین ہوتا ہے ، بین آگے بیچھے ہوتا چاہتے ، بیل وقت بیک مجلس و بیک زبان نہ ہوتا چاہتے ، بیس اگر کوئی شخص اور تیسری مجلس بیں ہوتا چاہتے ، بیس اگر کوئی شخص ایک بی وقت بیک وقت بیک وقت بیک فیل واقع نہ ہوں گی، بلکہ اس کا حکم اس ایک بی وقت بین طلاق واقع نہ ہوں گی، بلکہ اس کا حکم اس آ بیت بیس داخل بی نہ ہوگا۔

یددلیل محض مے بنیا داور انوکھی ہے، اس دلیل کا نقاضا تو بہہے کہ دوطلاق رجعی بھی اس وقت واقع ہونا چاہئے، جب کہ وہ دووفت اور دومجلس میں دے اور اگر ایک عی مرتبہ میں دوطلاق دے دے تو رجعی نہ ہونا چاہئے، بلکہ محض ایک عی طلاق رجعی ہوئی چاہئے، بالکہ محض ایک عی طلاق رجعی ہوئی چاہئے، یا بالکل نہ ہوئی چاہئے، حالا تکہ اس کا کوئی اناکن نہیں، پھر اس کے علاوہ بیجد بیرتر جمانی جمہور صحابہ وتا بعین جمہور ائمہ اربعہ میں ہے کئی ہے ذہین میں نہیں آئی جو زمانہ ٹیر القر ون میں ہونے کے ساتھ جس طرح کتاب وسنت

<sup>-</sup> سور ويقر ١٥٥٥ ٢٣٠ ـ -

کے معاملہ میں محقق وامام تھے، اس طرح لفت عرب وٹنا ورات عرب کے جائے میں بھی امام مسلم تھے اور آج تو اس زیانہ میں جس کوشر القر ون بھی کہنا ہے کیل نہ ہوگا اور کہنے والا ان حشر ات ندکور میں کسی درجہ کا محقق یا امام توہر گرنہیں ہے۔

چھٹی چیز: جوہڑے زور وشور سے بیان کی جاتی ہے وہ حضرت ابن عبائ کا اثر ہے جس میں ندکور ہے کہ حضور علیائی ہے زبانہ میں اور حضرت صدیق سے میں اور حضرت حصر اللہ علیائی شار ہوتی تھی، مگر علیائی شار ہوتی تھی اور عشرت صدیق سے میں تین طلاق ایک طلاق شار ہوتی تھی، مگر لوگ پھے جلدی اور ہے احتیاطی کرنے گئے، اس لئے طوگ پچھ جلدی اور ہے احتیاطی کرنے گئے، اس لئے ضرورت ہے ہم لوگ (مہتمدین صحابہؓ) تین طلاق کو تین عی مانیں اور تین عی نانذ کریں (پیمشور دفر مایا اور مشور دکی ابعد) تین نانذ کریں (پیمشور دفر مایا اور مشور دکھیے ابعد) تین نانذ کردیا۔

اں اثر سے استنباط کرتے ہیں کہ بین طلاق دینے میں ایک طلاق ماننا اُسلی مشکلوۃ نبوت سے متفق علیہ طریقہ پر بر ابر چلا آر ہاتھا، اورایک طلاق کے وقوع کا تھم ہر ابر دیا جاتا تھا ،گر حضرے عمرؓ نے کسی عارض کی وجہ سے تین طلاق مان لیا اور تین ما فذکر دیا۔

یہ استدلال سیجے نہیں اس میں پوری بات ندکورٹییں ، اس لئے کہ اس اثر میں خو داشا رہ موجود ہے کہ لوگ پچھے جلدی کرنے گے اور مبے احتیاطی کرنے گے ، لہذا جب تک وہ جلدی اور مبے احتیاطی واضح ند ہوجا وے کہ کیاتھی اور پوری بات سامنے نہ آئے ، محض اس اثر سے جس میں محض جز وی بات ندکور ہواستنباط یقیناً نامکمل وادھورا رہے گا۔

پوری بات ہے کہ زمانہ جا ہیت اور ابتدائے اسلام میں جب کوئی اپنی ہوی کوطلاق ویتا تھا تو رجعت کرنے میں دوسروں کے اعتبارے زیادہ ستی سجھاجاتا تھا، اگر چہتین ہے زیادہ طلاق بھی کیوں نہ دیا ہو، بلکہ بہت ہے لوگ عورتوں کو پیشان کرنے اور آئیس معلق رکھے کے کے مسلسل طلاقیں دیتے اور رجوع کر لیتے تھے، اور اس کے حقوق ادانہ کرتے تھے تو اللہ تبارک وقعالی نے ''المطلاق موقان'' کی آبیت کریمہ ''فلاقع کی لا میں بعد حتی تنکیح زوجا غیرہ'' (ا) تک ما زل فر ما کرتین طلاقیں دینے کے بعدر جعت کردینے سے قطعاروک دیا، بلکہ بیتم دیدیا کہ اس معاملہ بیں عورت کی مرضی کو بھی وقتل رہے گا اوروہ بھی اس قید کے ساتھ کے عورت کا نکاح کی دوسر فیض سے بھوال سے مباشرت اور وطی کے بعد تفرین این عباس سے نقل یا طلاق بھوچکی بھواور پھرعورت تاعدہ شرق کے مطابق اس کی زوجہ بے، جیسا کہ حشرت تکرمہ خود حشرت این عباس سے نقل فرماتے ہیں:

<sup>-</sup> سورۇيقرى ۱۳۳۹ - • ۲۳۳ ـ

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

"عن عكومة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن-الاية، وذالك أي نزول هذه الاية أن الرجل كان في الجاهلية وبله الإسلام إذا طلق امرأته فهو أحق برجعها وإن طلقها ثلاثا ذالك فقال: "الطلاق مرتان" (الاية)"(١)-

ال آیت کریمہ: "فلا قتحل لله من بعد النے" میں ایک سر زائش کا پہاویجی معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام کل کے کل عد ول تھے ان کی ثان میں '' آصحابی کا النجو م بابھہ افتدیتہ الهدیتہ '' وارد ہے، ان کے بارے ٹی ریشہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بغیر کسی شرق وجہ یا داعیہ کے ال آیت کریمہ کے فزول کے بعد تین طلاق کے قریب بھی جاتے رہے ہوں ، تین طلاق کے بعد بیر رجعت کر لیما اور بریشان کرنایا معلق چھوڑ ہے رکھنا تو بڑی بات ہے، بالخصوص جب کہ لفظ طلاق عی کو ابعض المصاحات '' فر مایا گیا اور اگر بھی احیانا کسی صاحب سے تین طلاق صاور ہوگئی تھیں تو دربار نبوت سے خت تسم کی سرزاش اور بخت غضب ما کی کا اظہار بھی فر مایا گیا ہے، جیسا کہ مود این اجید کی روایت وارد ہے:

"قال أخبورسول الله عَلَيْتُ عن رجل طلق امر أنه ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان، ثم قال:
أيلعب بكتاب الله و أنا بين أظهر كم" (٢)، حتى قام رجل و قال: يا رسول اللها ألا أقتله (بزل الجمور) — أيلعب بكتاب الله و أنا بين أظهر كم" (٢)، حتى قام رجل و قال: يا رسول اللها ألا أقتله (بزل الجمور) — أين و يخول اور تهديد ول كم سنن كربعد صحابةً كم بارك بين تصور بحى نبين كياجا سكتا كروه عام طور سے تين طاباتو ل كر دين بين طابقول كم دين بين على الله و احتاطي كرتے بهول كم -

ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ جعابی مرادونیت محض ایک طلاق دینے کی رہی ہو، گرکسی مسلحت کے پیش نظر بہنیت تاکیدین نیار لفظ طلاق بولد یں اور کئیں کرمیری نیت محض ایک طلاق کی تھی اور ٹین بار لفظ طلاق کو کفش تاکید کی نیت کے لیے کہ دیا ہے ، تو ان کی عدالت ودیا نت قیقو کی واما نت کے پیش نظر تصدیق کر کی جاتی ہے ، جیسا کہ عدیث رکانہ میں جنہوں نے طلاق البت دے دی تھی جس سے تین طلاق اور ایک طلاق دونوں کر اونوں مرادلیا جاتا تھا تو سرکار دوجہاں نے ان سے طلف لے کرکہ تمہاری مرادکیا تھی ایک کی تین طلاق ایک میری مرادصر ف ایک طلاق کی تعین کی دھٹرت رکانہ نے جواب میں محلف بیان فر مایا کہ میری مرادصر ف ایک طلاق کی تین تابیل کی تو اس کو اس کے تعین طلاق کی نیت نہیں کی تو اس کو طلاق کی تابیل کی تو اس کو واقعہ ٹیس کرارد وجہاں کے سامنے تین طلاق اور حرمت معلظہ اور موجب حال لیتر اردیا گیا ، اس طرح موجب حال کی نیت نہیں کی تو اس کو واقعہ ٹیس مرکارد وجہاں کے سامنے تین طلاق دید یس اور حضور عیالیتے نے اس کونا فذفر ما دیا۔

۱- ابوداوُ ۲۱۹۸ میزید: ۲۱۹۵ مکتبه عصر سپیروت ب

۳ – الدرالمنكورار ۴ ۵۰ دارالكتب احلمية بيروت ب

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

اورحشرت ابن عماس رضی الله عند کی اس روابیت کوتنین طلاق کو ایک طلاق مانے والے برڑے زور دارطر بقے ہے چیں فرماتے ہیں ہرگز ال مقصد کے لئے چیش کرنا میچے نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ "الطلاق موقان" کی آبیت کریمہ کے ثان نزول کو ہتلاتے ہوئے ا**ں بات کؤر یا حکے ہ**ں کہ تین طلاق دینے کے باوجود جوفق رجعت طلاق دینے والا اپنے لئے سمجھتا تھا وہ اس آبیت کریمہہ:"الطلاق موتیان" کے نزول ہے مسئوخ کر دیا گیا اور نین طلاق کوایک ٹابت کر نیوالوں کامقصد اور مدعا یجی ہے کہ تمین طلاق دینے والوں کو بھی حق رجعت ملنا جاہئے ، کس قد رمتضاد ہات ہے، ایسی متضا دیاہے وہ لوگ ہر گر نہیں فر ما تحتے ، بلکہ ان کامقصد میہ ہے کہ ''الطلاق مو قان'' کے نزول کے بعد لوگ محض ایک طلاق کی نیت سے طلاق دیتے تھے اور محض ٹا کیر کے لئے لفظ طلاق تین ہار بول دیتے تھے اور چونکہ اس ولت دیا نت کا غلبہ تھا ، بہت کم ارتکاب بھی کرتے تھے ، اس لنے لفظ طلاق تین بار ہو لئے کے باجو دان کے بیان کی تصدیق کر کے دیانتہ ایک طلاق کا تکم دے دیا جاتا تھا،کیکن جب تغیر احوال رونماہونے لگا اورلوگ اس میں کثرت سے مبتلا ہونے لگے توحضرت عمر فاروق کو بیائد میشہ ہونے لگا کہ مباد اکوئی شخص محض ایک طلاق کی نبیت کئے بغیر یا تنین ہی طلاق کی نبیت ہے تنین با رطلاق دے کرمحض ایک طلاق کی نبیت کا اظہار کردے اور ہم ایک طلاق تشکیم کرلیں ،تو کتنے ہڑے حرام کام میں بہتلا ہوجائے گا اور اس اند میشہ کو سحا بہ کرام ﷺ سے ظاہر فر ما کر مشور دلیا اورفر مایا کرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ دریافت کا معاملہ تو الگ ہے، صاحب معاملہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا،کیکن جب بیہ معاملہ ہمارے بایس (لینیٰ عندالقضاء) آ جائے تو ہم تین طلاق کوایک طلاق تشکیم نہ کریں، بلکہ تین بی کا تھم دیں اورجب سے تھم سب برظاہر ہوجائے گاتو لوگ پھرطلاق دینے کا ارتکاب بھی کم کریں گے، اوراحتیا طبھی کریں گے، ال مشورہ کے بعد جب لوکوں نے موافقت ظاہر کر دی تو حضر ہے مرفاروق رضی اللہ عنہ نے تین بارالفظ طلاق ہو لئے پر نضاء تین عی طلاق کا تحکم دینا شروع نر مادیا اور دیگر صحابہ نے بھی اس فیصلہ کو مان لیا۔

خود حضرت ابن عباس رضی الله عند نے بھی ال کے بعد تین بارلفظ طلاق ہو لئے کے بعد بھی تین طلاق کے واقع ہونے کا تھم دینا شروع نر مادیا، جبیبا کہ ابو داؤد شریف میں سیجے سند کے ساتھ حضرت مجاہد کے طریق سے مروی ہے کہ جضرت مجاہد نے نر مایا ، میں حضرت ابن عباس کے باس موجود تھا:

"(مجاهد) قال: كنت عند ابن عباسٌ فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطق أحمدهم فيركب الحموقة ثم يقول: ياابن عباس: يا ابن عباس: إن الله قال: الطلاق مرتان إلى قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الاية عصيت ربك بانت

منک امر آتک" (۱)۔

(ایک آدی آیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی چوی کوئین طابق دیدی ہیں ، یہ ن کر ابن عباس کی کھے دیر فاموش رہے ، یہاں تک کہ جھکو فند شہر بھوا کہ وہ اس کی پیوی کوا کی طابق قر ارد ہے کہ اس کے پاس می لوغا دیں گے ، لیکن کھے دیر سکوت کے بعد فر مایا ، خود جمافت پر سوار بھتا ہے ، پھر یا ابن عباس کرنے لگتا ہے (سن لو) اللہ کا ارشا دیا طق ہے "المطلاق موقان ..... فلا تعجل لله من بعد حتی قند کھے زوجا غیرہ "پڑھ کرفر مایا کہ اب تیری پیوی تھے ہوا ہوگئ ، تیرے نکاح ہے نکل گئ ) ظاہر ہے کہ بی تکم صرف ایک طلاق کے وقوع ٹین ٹیس بھتا ، معلوم ہوا کہ ٹین طلاق می ما نذ فر مائیں ، چنا نچ حضرت ابن عباس کے تقریباً تمام ارشد تا ہذہ ان کا یکی نو کا نقل ماتے ہیں کہ وہ تین طلاق کوئین عی تر ار دیتے تھے ، اور تین می طلاق ہونے کا حکم فر ماتے تھے ، بلکہ صاحب" اسٹد کار' نے تو بہت صاف لفظوں ہیں اس کی نفر کردی ہے کہ ٹین طلاق ہونے کی روایت جیسا کہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے وہ بالکل غلط اور وہم ہے ، کردی ہے کہ ٹین طلاق ہونے کی روایت جیسا کہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے وہ بالکل غلط اور وہم ہے ، کسی عالم محقق نے اس کا اعتبار ٹیس کیا ہے ۔

أى طرح أمام ما لك في محكم مؤطا شرائر ما يا ب: "بلغه (أي مالك) أن رجلا قال لعبدالله ابن عباس إني طلقت امر أتى مأة تطليقة فساذا ترى! فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاثا و سبع و تسعون اتخذت بها آيات الله هزو ا" (r)-

(ایک خص نے حضرت عبداللہ این عبال ہے کہا کہ بیں نے اپنی بیوی کوسومرتبہ طلاق دیدی ہیں آپ میرے بارے بیس کیا تکم دیتے ہیں؟ نر مایا کہ تیری بیوی تین طلاق ہے مطاقہ ہوگئی اور ۹۷ بارمز بیر لفظ طلاق بول کرتو نے اللہ کی آیات کافداق اڑ ایا، اور اس کا تھیل بنایا ) بیسب کو معلوم ہے کہ امام مالک کے بلاغات بھی، خوادان کی ووسند ذکر نافر ماویں، مگر وہ منصل السنداور سیجے ہوتے ہیں، اس لئے اب ان نظر بیجات کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس اجماع کے منعقد ہوجائے گئی، بلکہ اگر معدبھی حضرت ابن عباس بیک مجلس تین طلاق کو ایک بی طلاق فر ماتے تھے، بیبات متضا دومتعارض ہوجائے گئی، بلکہ اگر اس برضد کی جائے تو حضرت ابن عباس بیسر سی اتبام کے مراوف بھی ہو سی ہو سی ہو سے۔

اں کے علاوہ اگر زمانۂ مشکلو ۃ نبوت سے لے کرابتدائے زمانۂ مراتک کتاب وسنت کاعام تھم یہی مان لیا جائے کہ

<sup>-</sup> ابوداوُر ۲۲ م ۲۱۰ مریک تا سه ۲۱ مکتر عصر سیبروت ب

۳- الجوامر التي ۳/ ۱۳۱۳

٣- أوجر على الموطأ • الر۵\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

تین طلاق بیک مجلس ایک بی طلاق شار ہوتی تھی ، کین حضرت عمر نے ای ایک طلاق کو تین تر اردید یا تو غور کیجئے کہ س قدر ر خطرناک بات ہوگی؟ حضرت عمر کے دبد بہ ورحب کے با وجود ایک معمولی درجہ کے صحابی بھی اگر کتاب وسنت کے خلاف کوئی بات دیکھتے تھے ہر ملا لوحد لائم کے خوف کے بغیر حضرت عمر کے مند ہر ظاہر فر ما دیتے تھے ، اس کی بہت می مثالیس کتابوں بیں مذکور ہیں ، پھر یہ کیسے عقل با ورکز مکتی ہے کہ اتنابۂ ااور حرمت وسلت کا حال مسئلہ کتاب وسنت کے خلاف اس طرح ہر ملائما م ایمن مجمود ایر کی ہوجائے ہیں پر حضرت عمر نے اجماع منعقد کیا ، بلکہ جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا یک مذہب ہوجائے کہ ایک جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا یک مذہب ہوجائے کہ ایک جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا یک مذہب ہوجائے کہ ایک جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا گئی مذہب ہوجائے کہ ایک جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا گئی مذہب ہوجائے کہ ایک جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا گئی مذہب ہوجائے کہ ایک جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا گئی مذہب ہوجائے کہ ایک جمہود صحابہ اور جمہورتا بعین وجمہور ایک کا گئی خدیب ہوجائے کہ ایک مجلس میں تین طلاق بھی تین عی شار ہوں گا

"ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا" (١) ــ

ای طرح طبقہ صحابہ کے بعد طبقہ تا بعین میں حضرت طاؤس گانام لیا جاتا ہے کہ وہ بیک مجلس تین طلاق کو ایک طلاق قرار دیتے بتھے ، پیچی سیجے نہیں ہے ، اس لئے کہ علی این مدینی کے ارشد تلمیذ حسین این علی کراہیتی کی جانب ہے اس کی تر دیڈیقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"روئ حسين ابن على ابن الكرابيتي في كتاب أدب القضاء قال: اخبرناعلى ابن عبد الله وهو ابن المليني عن عبد الرزاق عن معمر عن طاؤس أنه قال: من حدثك عن طاؤس أنه كان يوئ طلاق الثلاث واحدة كذبه".

(ہم کواہن مدینی نے خبر دی اوران کوعبدالرزاق نے خبر دی اوران کو معمر نے اور ان کواہن طاؤس نے اوران کوخود طاؤس نے خبر دی اور متنبہ کیا کہ جوتم سے میر سے بارے میں یہ کہے کہ وہ نین طلاق ایک طلاق سیجھتے ہتھے اس کی تکذیب کرنا تشکیم مت کرنا ، جبٹلادینا )۔

ابھی ہم جوہ نتی ہے صاف استد کارکا فیصل تقل کر چکے ہیں کہ بیک مجلس تین طلاق کو ایک طلاق مانے کی روایت کسی محقق کے زویک تابل انتہاز ہیں ہے، بالکل ای طرح وارتطنی کا بھی بہی فیصلہ ہے کہ جوشش بھی اپنی عورت کو تین طلاق مہم طور پر (خواہ بیک لفظ یا بالغاظ متعددہ کرے گا اس کی عورت اس کے طور پر (خواہ بیک لفظ یا بالغاظ متعددہ کرے گا اس کی عورت اس کے لئے حلال ندر ہے گی ، یہاں تک کہ وہ حسب ناعدہ شرعیہ ہی دوسر شے تھی سے حلالہ ندکر اچکی ہو۔

ا - ﴿ فَكُمْ القَدِيمِ ٣٣ ٢٥/١٤ أجد هذه العبارة رغم ألني نفصحت نفصحا كثيرات

"أيسار جل طلق امر أنه ثلاثا مبهسة أو ثلاثا عند الإقراد فلاتحل له حتى تفكح زوجا غيره" (١) النهار جل طلق امر أنه ثلاثا مبهسة أو ثلاثا عند الإقراد فلاتحل له حتى تفكح زوجا غيره" (١) النه عا إقراب بي بن علاق بي بعض علا على طرف بيك مجلس بين طلاق ك ايك طلاق بهون خارج بين الدون بي بها النه بين الماق المب وجود واسباب المي طلاق بهون بي بين المرد المن بي كريم سب وجود واسباب بهول كرجب علامه آبن قيم نے اسپنا استاد ابن تيبه كى اتباع بين غلاق كو ايك تر ارد كر ال بر ولاكل فرائم كئوان المحت المن الماف المن بيل مجلس كر تاليذه بين سے ارشد تلاف ابن رجب نے اسپنا استاد كران وور دارطريقة بين اور ايك مجلس كي بين طلاق الموني بين طلاق الورايك مجلس كريات وسنت كا بيستادي نبيل كربيك مجلس بين طلاق ايك طلاق بهويا اگر قيا تو اس كر نخ كى كوئى قوى دليل ان سب كرياس خودموجود تلى چناخ و شرع عباده ابن صاحت كى روايت كوحشرت امام ابن بهام فتح القد بريس ال طرح فر مات بين علاق اللي وسول الله على طلاق بين جاء في المن وسيع و تسعون علوانا فقال وسول الله علي شاخ عذبه و إن شاء عذبه و إن شاء غفرله (٢).

(عبدالرزاق نے اپنی ہا قاعدہ سند کے ساتھ عبادہ ابن صامت سے روایت کیا ہے کہ جشرت عبادہ کے والد نے اپنی بیوی کوہز ارطایا ق دے دیں تو حشرت عبادہ نے حضور علیا ہی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ قال کر کے عکم معلوم نر مایا ، تو حضور علیا ہو حضور علیا کہ ان کی بیوی ان کے نکاح سے تین طلاق کے ساتھ خارج ہوگئی اور وہ معصیت خداوندی میں بہتلا ہو گئے اور نوسوستا نوے طلاقیں خلم اور زیا دتی ہوکر صادر ہوئیں ، اب اللہ کی مرضی ہے کہ جاہے تو وہ ان کوعذ اب دے ، جاہے معانی کردے )۔

صاحب بحرف بحص السروايت كي توثيق كي اور قائل استنادتر ارديكر ايك مجلس كي تين طلاق كوتين طلاق شاركر في كيموقع بين بين طلاق السلام قال: كيموقع بين بين كيام بنر مات بين الدوران عبد الوزاق عن عبادة ابن صامت موفوعا انه عليه السلام قال: بانت بغلاث في معصية الله" (٣)-

قط: ۱ - دار ۱ -

۱- فتح القدير، كمات الملاق ١٣٥٣ س

m- البحر المراكق سر ۱۳۳۳\_

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

عبد الرزاق نے حضرت عبادہ این صامت ہے مرنوعانقل نر مایا کہ جضور علیجی نے فر مایا کہ اللہ تعالی کی معصیت میں تین طلاق سے عبد ایمونی )۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ اس واقعہ کے شیوع کاعموم نہ ہوا ہو۔ عام طور سے لوگوں کو اس کاعلم نہ ہوا ہو اور بیجی وجہ اشتباہ بناہوا ورانہی وجوہ سے حضرت عمر گوندکورہ بالا اندیشے بید اہوئے ہوں اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا تذکر فر مایا ہواور سب نے ان کی رائے سے اتفاق کرلیا ہوا ور ایکم کی اشاحت ہوگئی ہو۔

اس تقریر کے مطابق ندنٹے مانے کی حاجت ہوتی ہے اور نداجہا ٹیریدار ہوتا ہے، بلکہ محض تکم نبوی علیجے کے اشاعت کا اہتمام نمایاں ہوتا ہے، ساتھ می محض ایک مجلس کی تین می طلاق نہیں، بلکہ ہم واحد تین طلاق یا تین طلاق سے زائد طلاق کا بہتمام نمایاں ہوتا ہے، ساتھ می محض ایک مجلس کی تین محلاق آبوں میں محلوق اور عبادہ ابن صامت کا لفظ: "ان ابناہ طلق امو آنته الف شطلیقات" صریح وال ہوگیا کہ ہم واحد بھی متعدد وطلاقیں متعدد وہوں گی، ندکہ محض ایک ۔

غرض اگر ان با توں کو تعلیم نہ کیا جائے تو چھو نے بڑے تمام سحابۂ کرام رضوان اللہ میہم اجمعین کی تفصیت ودیا نت جمروح ہوتی ہے جس سے ان تمام سے بیسراعتا دغائب ہوجائے گا۔اور پھر اس کا اثر کتاب وسنت یا پورے دین پر جہاں تک غلاطر یقد سے پہو نیجے ظاہر ہے۔ اس لئے دفع تعنا دکی وی صورت متعین ہوتی ہے جواحقر نے اوپر تفصیل سے تکھی ہے اور اس وجہ سے تحققین علاء ومشائ نے نکھا ہے کہ اجماع صحابہ خود جمت قطعہ کا درجہ رکھتا ہے ، اس لئے متعد دہ وجائے اور فابت ہو جائے ہے بعد ایک مجلس کی تین طلاق کے متعد دہ وجائے اور فابت ہو جائے کے بعد ایک مجلس کی تین طلاق کے متکر پر رد کرنے میں مشغول ہونے کی حاجت نہیں ہے ، اس لئے یہ قول اجماع اور جمیم مانند عی نہ ہوگا اس لئے کہ جہت شرق (اجماع) کی مخالفت ہے ، محض اختا ان نہیں ہے ، اس کو اختا ان سے تعبیر کرنا تھے متم مانند عی نہ ہوگا ، اس لئے کہ جہت شرق (اجماع) کی مخالفت ہے ، محض اختا ان نہیں ہے ، اس کو اختا ان سے تعبیر کرنا تھے کہا تھیں ہے ، اس میں اجتباد کرنے کی تحقیق نہیں ہے ، اس میں اجتباد کرنے کی تحقیق نہیں ہے ، اس میں اجتباد کرنے کی تحقیق نہیں ہے ، اس میں اجتباد کرنے کی تحقیق نہیں ہے ۔ اس میں اجتباد کرنے کی تحقیق نہیں ہے ، اس میں اجتباد کرنے کی تحقیق نہیں ہے ۔ اس میں اجتباد کرنے کی تحقیق نہیں ہے ۔

"ولا حاجة أى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة، لأنه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج ولنا قالوا: لوحكم حاكم بأن الثلث بفم واحدواحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، لأنه خلاف لا اختلاف"()\_

یباں بیبات بھی واضح کردینی ضروری ہے کہ تنہی جز ئیات اور تضیلات کو اور ائنہ اربعہ کے اصول استنباط کو جو مجمع علیہ ہیں، پس بیث ڈالنے بی کا نتیجہ ہے کہ ان کو تاہیوں میں اہلا ء ہوگیا ، اگر فقہاء کی تفصیلات و بیان کردہ جز ئیات اور

اصول استنباطی اتباع سے قطع نظر کرلیا جائے تو ہم میں ہے کوئی اس درجہ پر نہیں ہے کہ کتاب وسنت کو بغیر واسطہ ائمہ کے کما حقہ بچھ کر اس سے سیح استنباط کر ہے، اگر ہم نے ان کے جز نیات کے اصول وضوابط اور تفصیلات سے قطع نظر کر کے سوچنا اور سجھنا شروع کر دیا تو بدرائی کے شکار ہوجا نیں گے اور دین کو ایک تھلونا بناکر رکھ دیں گے، جس طرح ام سابقہ اور دیگر مذاہب ساوی کے مائے والے اور مدعیان بنالا ہوگئے اور یہی وہ مرض مہلک ہے جس کی طرف بہت می سیجھ احاد بیث اور مسلم ارشا دات نبوی میں ارشارے بی نہیں، بلکہ ستقتل اور زبر دست وعیدیں اور کئیریں بنگور ہیں۔

### يبالكت: جوايك كي تحت درج ب:

ایک مجلس کی تین طلاق کے معلظہ ہونے کا مسلم اجماعی اور قطعی نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت بھی ان سابق بیابات سے خود بخود واضح ہوئی کہ اس کے بارے بیں ہے کہنا کہ ایک مجلس بیس نین طلاق کے طلاق معلظہ ہونے بیس سلف عی کے زبانہ سے اختلاف موجود ہے، یا بیر مسلم اجماعی اور قطعی نہیں بالکل نا اقالی انسلیم وغیر سیجے ہے اور زائد تفصیل آگے آئی ہے کہ اس اختلاف کا ما اختلاف نہیں ہے، بلکہ خلاف اجماع اور خلاف جمت شرعیما ور خلاف حق ہے اور خلاف حق کی اجود رجہ ہوتا ہے وہ خلام ہے، اس اجماع کی اور خلاف حق ہوئے ویل خلام ہے، اس اجماع کے مکر کے بارے بیس علامہ بر رالدین مینی شارح بخاری ، اند کی طرف منسوب کرتے ہوئے ویل کے الفاظ آخل فرمائے ہیں: ''وقال من خالف فیہ فہو شاذ مخالف الأهل السنة و إنسا تعلق به أهل البدع و من البحاء و من البحاء قالتی یجوز علیہم التو اطوء علی تصویف الکتاب و السنة'' () اور پیمر ای جلد اور صفح بین اس طرح رقم طراز ہیں:

"وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي، والنخعي، والثوري، وابوحنيفة، واصحابه، والصحابه، وأصحابه، وأصحابه، وأصحابه، وأسحابه، وأبوثور، وأبو عبيدة وآخرون كثيرون على أن من طلق امر أنه ثلاثا وقعن ولكنه يا ثم" (٢) اوراك مئلكو علامه المن عابد ين في النافظ شرفتل كياب اوربيض حتابله كي التوجيه وقول كوجس كوانهول في اللهائل مخالف شرفتل كياب بإطل وغلط ترارويا جياني في النافظ شرفتل كياب المضاء عمو الفلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة وله وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخو على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم

۳- مینی شرح بخاری ۱۵۳۷ – ۵۳۷

لذالك لعلمهم باناطته بمعان علموا انتفاء ها في الزمن المتآخو وقول بعض الحنابلة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مأة الف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشو عشو عشوهم القول بوقوع الثلث باطل، أما أولا فإجماعهم ظاهر، لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمو حين أمضى الثلاث ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مأة الف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي، وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين و المائة الف لايبلغ علة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشوين كالخلفاء والعبادلة وزيد ابن ثابت و معاذ ابن جبل وأنس المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشوين كالخلفاء والعبادلة وزيد ابن ثابت و معاذ ابن جبل وأنس وأبي هريرة والباقون يرجعون البهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صويحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف، فما ذا بعد الحق إلا الضلال، وعن هذا قلنا: لوحكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لايسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف، وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات حكمه؛ لأنه لايسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف، وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه، وكن في الزمن الاول يبعن(١)-

انبی وجود کی بناء پر احقر نے شروٹ میں کہاتھا کہ اس سمینارکوکل ہند سمینارکبنا غلظ ہے اور نا تاکل تشکیم ہے، لہذا مسلمانوں کوائل سے ہرگز دھوکہ میں نہ آنا جا ہے، ہاں سیچے مسائل کی ترویج اور تینن طلاق دینے کی مبغوضیت اور بوقت ضرورت طلاق کے مسنون اور بہتر طریقہ کی شہیر اور ترویج و تعلیم جس قد رزیا دہ اور مؤثر انداز میں ہوپوری قوت ہے کرنی ضروری ہے، بلکہ وقت ایسا ہے کہ بہی نہیں اور دیگر عقائد اور اعمال ومعاملات کی شرقی تعلیم و ترویج و ترغیب میں بھی انتہاں می وکوشش کرنی اور انتظام بنانا اور جالماضروری ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجرفطام الدين مظمئ بنفتى واراعلوم ديو بندسها دئيوره ام اام سه سما ه

ا يک مجلس کی تين طابق:

ایک شخص نے اپنی عورت کوایک مجلس میں تین طااقیں دیدی، آیا طااق تحکم الله اور تحکم رسول سے ہوگئی ایا کڑیں؟

<sup>-</sup> مثای سر ۲۳۳۳، مثاب الطوا**ق**۔

شتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدخول بہا کو جب شوہر نے تین طلاقیں دیدیں تو تینوں واقع ہوکرطلاق معلظہ ہوگئی ،خواہ ایک ہی مجلس میں دی ہوں، اس میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

كما في العالمُكيرية ٣٤٠/٢ "و إذا قال لامر أنه أنت طالق وطالق وطالق ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثا و إن كانت غير مدخولة طلقت واحدة "(١).

ہاں اگر عورت غیر مدخول بہا ہے بینی ان میاں ہیوی ٹیں کیجائی نہیں ہوئی ہے تو اس ٹیں ٹینصیل ہے کہ اگر • ثلا با یں الفاظ طلاق دیا ہے (میں نے بچھ کونٹیوں طلاقیں دیں) جب تو نئین واقع ہوں گی ، ورنہ تھن ایک طلاق بائن واقع ہوگی کما ھو ظاہر (۲)۔ فقط واللہ اللم بالصواب

كتبر مجر نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور الجواب مسجح سيد احمة كل سعيد محمود على عند

## گواہوں کے سامنے تین طاباق دی تو کیا تھم ہے؟

مسمی کریم اللہ نے اپنی منکوحہ کو اپنی جینی بھا وُج اور انہیں خان کے ساسے نین طلاق دیا جسکی وجہدو مقامی خاتی جمگر ابی بی اور مردکا ہے اسی شہرت منکوحہ نے اپنی زبان سے چندا ومیوں سے اپنے موضع میں کیا اس واقعہ کے بعد منکوحہ مرو کے گھر میں ایک ماہ تک شہری رہی مرد دلینی کریم اللہ بی بی سے قطعی طور پر قطع تعلق کر کے الگ رہتا تھا، ایک ماہ بعد کریم اللہ کی بی بی اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکہ حبیب پور چلی تی اور چھاہ سے اوپر ہور باہے کہ میکہ میں قیام پذیر ہے، لڑکی یعنی کریم اللہ جا تا ہے کہ بی بی اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکہ حبیب پور چلی تی اور کہا گیا کہ اپنے بچوں کو لیجاؤ ، اس کو طے کرنے جب کریم اللہ جا تا ہے کی بی بی جا دیا تا ہوتھ میں تیا ہو ہے کہ بروئے شرع محمدی جو مسئلہ صادق تو اب یہ کہا جا تا ہے کہ طلاق نہیں ہوا ہے ، بی بی کو مع بچوں کے لیجاؤ ، اس لئے عرض ہے کہ بروئے شرع محمدی جو مسئلہ صادق تو اب یہ کہا جا تا ہے کہ طلاق نہیں ہوا ہے ، بی بی کو می کے لیجاؤ ، اس لئے عرض ہے کہ بروئے شرع محمدی جو مسئلہ صادق تا ہوتھ ریز ماویں کہ کیا وہ طلاق جا زئر کہنا جا نز سے بیٹواتو جہوں۔

القتاوی البندیه ار۵۵ ۳، مکتبه رشیدیه یا کتان به

٣ - "أذا طلق الوجل اموأده ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها فإن فوق الطلاق بالت بالأولى ولم نقع الثالية والثالثة"
 (الفتاوي البند به ١ / ٣٤٣ مكتبد رشيد يها كتان )\_

#### البواب وبالله التوفيق:

کریم اللہ نے جب تین طلاقیں دیدیں اور اسکے گواہ بھی موجود ہیں اور خود عورت کو بھی اتر ارہے تو اب بعد ہیں انکار کسی طرح جائز نہیں ، اب تین طلاقیں واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوگئ ، اب بغیر حالالہ کے کریم اللہ کے لئے کسی طرح جائز نہیں ، اب تین طلاقیں واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوگئ ، اب بغیر حالالہ کے کریم اللہ کے ایک حرت کے انگر نے پر ہوکئی اور نہ کریم اللہ اپنے ساتھ لے جا سے جائے ہیں ، حالالہ یہ ہوکئی اور نہ کریم اللہ اپنے ساتھ لے جائے ہیں ، حالالہ یہ ہوگئی ۔ کے بعد فوت کرجائے یا کسی وجہ سے طلاق دیدے اور عودت کا کسی دوسر سے مردے نکاح ہواوروہ اس سے ہم صحبت ہونے کے بعد فوت کرجائے یا کسی وجہ سے طلاق دیدے اور وہ عودت کر بائے بعد حال ہو سکتی ہے بغیر اس کے نہیں وہ عکتی رائی نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى دا دالعلوم ديوبند، سها رئيور الجواب تي محمود على عند

## تين طلاق دين والے ير مالى جر مانداوراس كى تعزير كائتكم:

مو جودہ کورٹ نے مسلم برشل لا کے خلاف جو قانون بنایا ہے کہ مطاقہ پوری زندگی یا دوسرے نکاح تک نفقہ کی حقد ارہے، اس قانون سے بہت ہی مسلمان خوانین بھی غلط فائدہ اٹھاری ہیں چنانچے ہماری طرف سورت اور احمد آباد کی کورٹ میں اس تم کے بیٹر وال سے گئے ہیں اور کنٹی عورتوں کے لئے فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے، جب عوام کو مقدمہ اور مسلم وکلاء کو تعاون سے روکا جاتا ہے تو اعتران کرتے ہیں کہ ان مظلومات کے نفقہ کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھارت بنا دی جائے گئے؟ جب بعض عورتیں بچوں یا کسی دوسری وجہ سے دوسرے نکاح کے قابل بھی نہیں ہے، اور ان کے افر باء اس حالت میں نہیں ہوتے کہ ان کا نفقہ ہر داشت کر سکیں اب الی نگل دئی میں وہ مطاقہ کورٹ سے اپنی دادنہ حاصل کر سے گئا تو ایک مطاقہ کا کیا حل ہے؟ اور نفقہ حاصل کر نے گئو ہو ہو ہو ہو ایک ساتھ بلا وجہ تین طلاق دیتا ہے ان کے لئے مز ابھی ہے اور دوسروں کے لئے عبر سے ہو۔

چنانچ مسلم برسنل لا بورڈ کی کمزوری اورعورتوں کے لئے کوئی انامل اظمینان حل پیش نہونے کی وجہ سے حکومت نے

ا- "وان كان الطلاق ثلاثا في الحوة او اثنين في الأمة لم نحل له حنى ننكح زوجا غير ه لكاحا صحيحا ويدخل بها ثم
 يطلقها أو يمو تعبها" (قدوري مع الباب كاب الرحة ١٨٣٠/٣ مطبعه دارالا يمان مهاريور)\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

اب تک اس قانون کوبدلانہیں ہے اور بہت سے نا واتف ہیے بھے کر کہ اب ہمارے لئے وین پر چلنا مشکل ہے اور ہمارے لئے سوائے مقدمہ کے کوئی طانہیں ہے، اپنے ایمان کوشراب کررہے ہیں اب ان حالات کے بیش نظر چندامور دریا فت ہیں:

(1) ایسی مطلقہ کے لئے جو بچوں یا کسی دومری وجہ سے دومر انکاح نہیں کر کمتی اور انتر باء کی مالی حالت بھی کمزور ہے، نفقہ اور دیگر دشو اریوں کا حل شریعت کے مطابق کیا ہوگا۔

(۲) حضرت عمرٌ نے ایک ساتھ تنین طلاق دینے والوں کوسز افر مائی ہے (طحاوی شریف جلد ۲) اور جواہر الفقہ (۲؍ ۱۳۳۳) پر مذکور ہے کہ جو شخص ایک ساتھ تنین طلاق دیے گا اس پرعد الت کو حسب صواب دید تعزیری سز اجاری کرنے کا اختیار ہوگا۔

تو کیاشری قاضی نہ ہونے کی صورت میں ان تعزیرات پر قیاس کرتے ہوئے ایسے تجرم سے بطور سز او تنبیہ جماعت یا پنچا بیت قطع تعلق اور ہا بیکاٹ کرسکتی ہے۔

(۳) ظاہری روایت کے مطابق مالی جر مانہ جائز نہیں ہے۔

لیکن امام ابو بیسف کی ایک روایت کے مطابق جائز ہے، جیسا کہ شامی جلد ثالث باب النور بر میں منقول ہے: "وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ الممال" .

اب سوال ہے کہ رہم المنتی میں قول مرجوح کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان مواقع الضوورة مستثناة اور آگے قول مرجوح پر ضرورت کے وقت گنجائش کی بچھ مثالیں بھی دی ہیں اور انگریز کے دور میں مظلومہ عورتوں کے چھٹکا رے کا بظاہر کوئی حل نہیں تھا تو حضرت تھا نوگ نے ندیب مالکیہ پڑمل کرتے ہوئے شرق جنچاہیت کاحل نکالاتھا اور بلاء نے اس کو قبول بھی کیا تھا تو آج بھی مطاقہ عورتوں کی مشکلات اور نجرم کوسز ااور بلاوجہ غلط طلاق کے رواج کاسڈ باب ان مصالح کے پیش نظر کیا تول مرجوح پڑمل کرتے ہوئے جماعت یا بنچاہیت بلاوجہ ایک ساتھ تین طلاق دینے والے سے مالی مصالح کے پیش نظر کیا تول مرجوح پڑمل کرتے ہوئے جماعت یا بنچاہیت بلاوجہ ایک ساتھ تین طلاق دینے والے سے مالی جماعت کے بیش نظر کیا تول مرجوح پڑمل کرتے ہوئے جماعت یا بنچاہیت کارواج اور معاشرہ کے بگاڑ کے سد باب کا ذریجہ بھی ہوجائے۔

(۴) دوسری طرف وہ مظلوم مرد جوطلاق دینے پر مجبور ہے، ال قانون سے بیچنے کے لئے مطاقہ کے ولی کوئورت کے نفقہ سے زائدرو پید بطور سلح دے سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کل مجرات میں بہت سے ہے گناہ مردوں کو بھی مجبوراً طلاق دینے پر یا پی جو اب کی جو جودہ حالات سے بیش نظر قاتل اطمینان تفعینی جواب

مولس بدات ، مجرات

### البواب وبالله التوفيق:

نوك: اصل جواب معلوم كرنے سے پہلے چند باتوں كامعلوم كرليما ضروري ہے:

(۱) یہ جنتی خرابیاں نظر آری ہیں سب معاشرے کے خرابی کیوجہ سے ہیں، اگر معاشرہ مسلمانوں کا شرعی اور سیجے ہوجائے توان خرابیوں میں سے ایک خرابی بھی بیدانہ ہو۔

(۲) مسلمانوں کی دین وونیا دونوں کی فلاح وکا میابی کے لئے معیارتر ون ٹکٹٹوشھو دلہا ہا گئیر (۱) (قرن نہوت، قرن صحابہ قمر ن تابعین) ہیں ان کی مطابقت وموافقت ومتابعت فلاح وکا میابی کی ضامن ہیں اور اس کی متابعت وموافقت حجوڑنے میں عی سب پریٹانیاں ودشو ارباں لاحق ہوتی ہیں ، بلکہ اس سے کہیں زیا دہ الجھنوں اور پریٹانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔

(۳) ان ترون شاخد میں نکاح ٹانی کوئی عیب نہیں تر اردیا گیا تھا بلکہ ازروئے احادیث وآٹارفلاح وکامیابی کا فرر بعیرہ قاور آج اس کے برنکس اعتقاد بن گیا ہے اور نکاح ٹانی کوعیب و مبیز تی تر اردیا گیا ہے، چاہے و نیوی اعتبار ہے بھی اس سے بڑے بڑے معا سب کا اور ٹر ابیوں کا ارتکاب ہو تگر بھر بھی وہ عیب شار نہیں ہوتا شریعت مطہرہ کا منشاء تو بہے کہ کوئی مرد بغیر جائز بھر دے جرد زندگی نگر ارے ، دونوں مرد بغیر جائز بھر دے جرد زندگی نگر ارے ، اس طرح کوئی عورت بغیر جائز مرد کے جرد زندگی نگر ارے ، دونوں کی عصمت و آبر و کی حفاظت اس نکاح میں مضمر ہواور اس کو آج عیب و مبیز تی تر اردیا گیا ہے ، سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے ۔ ب

۔ خیال نر مایئے از واج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کوئی کنواری نہیں تھیں ،سب بیوہ بایثا دی شدہ تھیں ، ای طرح صحابہ وصحابیات کاعام حال دیکھا جائے ، اکثر کئی کئی شوہر وں سے بیو دیا جدا شدہ تھیں ، ای طرح

ا - عن عبدالله قال :ستل رسول الله الله عليه : أى الناس خير ؟ قال : "قر لى، ثم اللين يلو لهم ثم اللين يلو لهم ثم يجيى قوم ديمو شهادة أحمدهم يميمه وديمو يميمه شهادته " ("حجمهم ٣/ ١٩٦٣ " ("أب فقائل العجابة عديث ٢١١ / ٢٥٣٣ ) ـ

٣- عن سعد بن أبي وقاص ﴿ قال: "رد رسولُ الله للسُّ على عثمان بن مظعون البيل ولوأذن له لاختصيداً ' ( ﷺ مسلم ٢/ ١٠٢٠ / آبالگاح مديث ١٣٠٢/١) ـ

تابعیات کابھی حال ہے کہ طعی تکاح ٹانی یا تکاح ٹالٹ وغیرہ کومعیوب نہیں جانتی تھیں۔

(٣) دور صحابہ ہے آگے ہے ہو کربھی دیجھے ہی معمول وعام رواج ملتا ہے، ہیروتاریخ میں جانا نہیں ہے، آپ حصر اے خود کیے گئے ہیں مرف دواکیہ مثال نقل کردیتا ہوں حضرے امام ثافعی بالکل ہے تھے والد کا ساریسر ہے اٹھو گیا تو ان کی والدہ محتر مد نے حضرے امام ثافعی رحمہ اللہ کی بچین کی کل تعلیم ور بہت حضرے امام ثافعی رحمہ اللہ کا بہتو فولم شہور ہوگیا ہوک ور بہت حضرے امام ثافعی رحمہ اللہ کا بہتو فولم شہور ہوگیا ہوک الله الله الله علی معلوم شہور ہوگیا ہوک الله الله علی معلوم شہور ہوگیا ہوک الله الله عبد و حضرت امام ثافعی رحمہ اللہ کا بہتو اور ہوگیا ہوک الله الله الله عبد و حضرت الله عبد و حضرت الله الله و جہدے ان کے علی ورجہ بیس عیال کا ہوا تو ظاہر عی ہے ای طرح حضرت اسامیل دبلوی شہید و حضرت مولاما تا ہم رجہ ما اللہ کو جب ناح فانی کی مردہ سنت کو زندہ کرنے کی ابتدا پنر مائی پھر بے ثار تو رتوں کے نکاح فائی انہائی اور ٹھی بھی بھی بھی اپنی ورت بود اور اس کا تقریباً رواج بڑگیا تھا اور بیم دوست زندہ ہوگی تھی بھی خیر مسلموں کا فیدی طور پر نہا بیت معیوب و بے عزتی ہوئے اور اس کا تقریباً واجہ ہوا تا اور جہا جا تھا اور بیکی رواج ہؤ ھرکہ بودہ ہوئے گئی ہوئے غیر مسلموں کا فیدی طور پر نہا بیت معیوب و بے عزتی میں بھی بھی بھی ہوئی بڑا دی کرنے کو فیدی طور پر نہا ہوں معیوب و بے عزتی میں جو بیش آری ہوں وہ سب صرف غیر مسلمانوں بیں بھی بھی بہتا ہوئی اور اپنانے سے آری ہیں اور اب بیا کے عالم قومی مورتیں جو بیش آری ہیں وہ سب صرف غیر مسلماندروش کے اختیار کرنے اور اپنانے سے آری ہیں اور اب بیا کے عام قومی مورش میں کرور ہے مواشل می گئی بات چائیں اور اپنانے سے آری ہیں اور اب بیا کے عام قومی مرض مین کرور سے معاشرہ کو فرز اب کر باہے۔

(۵) ظاہر ہے کہ ہمرض کا ازالہ ای وقت اچھی طرح ہوتا ہے جب سبب مرض کا ازالہ اچھی طرح ہوجائے ، اہذا اس ضابطہ متقلیہ کی بنا پر تمام پر بیٹا نیوں کا واحد علاج کہ ہی ہے کہ اس کافر اندرسم کا علاج کر لیاجائے اورالیں کوشش کی جائے کہ تمام ماؤں و بہنوں کے دمائ ہے کم از کم نکاح ٹانی کی نفر ہے تہ ہوجائے اور نکاح ٹانی کاروائی عام ہوجائے تو معاشرہ خود سے ہوکر کہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہوکر صلاح وفلاح وارین کا وربید ہن سکتا ہے ، آج نکاح ٹانی کی سنت مردہ ہوگئی ہے جو شخص اس مردہ سنت کو زندہ کرے گایا اس کا بیڑہ اٹھائے گاوہ سے حدیث شریف "من اُحیا سنتی عند فیساد اُمتی فلہ اُجو مائلة شہدیا" (۲) کے مطابق تجابہ عند اللہ عند اللہ

ا - رواکتا زکل الدر افغار رخ اعتدمه ۱۳۳ اونز و جهام المشافعي و فوحن إليه كنبه و ماله...الخ ـ

عن أبى هويوة قال قال رسول الله الله الله عليه المسك بستى عدد فساد أمنى فله أجرمانة شهيد "(مثكاة المصاح الرمساع الرمساع الرمساع الرمسام المساع المساع

"من أحيا سنة من سنتي قد أمتيت بعدى فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شئيا" (١)-

تمام گفتگوں کا خلاصہ بیانگلا کہ اس سریشانی کا اُسلی علاج شریعت کے قو انین میں ردوبدل کرنانہیں ہے ، بلکہ اُسلی علاج معاشرہ کاسد صارنا اور سیدھا کرلیںا ہے۔

اب ال تمهيد كے بعد ہر سوال كاجواب نمبر وارديا جاتا ہے۔

(۱) اس نمبر کافتلم یمی ہے کہ اس کو اپنا دوسر انکاح کسی مناسب جگہ کرلیما چاہیے اور اگر بالفرض کسی شرعی معذوری یا کسی وجہ سے نکاح ٹانی نہیں کرسکتی تو اس کا نفقہ مطاقعہ کے مصبات کے ذمہ ہوگا، طلاق دینے والاشوہر بھی اگر ازخو دیجھ تنمر ساکر دینتو اس میں بھی مضا نفتہ نہیں کیکن شوہر کو اس پرمجبور نہیں کیا جاسکتا اور نہاں پر شرعا لا زم کیا جاسکتا ہے (۲)۔

(۲) حضرت عمر فی تین طلاق دین والے کوسر انہیں دی ہے بلکہ اس کے "أبغض المساحات عند الله الطلاق "(۳) کے ارتکاب پر تنبیفر مائی اس کاتر یہ فوداس کے تین طلاق گوشم نہ کرنا بلکہ باقی رکھنا ہے، تنبیداور سر الیس بون بعید ہے ، نیز سر الے جسمائی کا تکم بھی سر الے مالی سے مختلف ہے ۔ کیما ورد فی المحدیث: " لا یعل مال امو ی مسلم إلا بطیب نفسه" او کیما قال نائیلی (۳) اور جوابر الفقه کا محمل صرف بیہ کہور نے علماً تین طلاقیس دی ہول ورنہ اس کا بھی کوئی کوئی فورنہ ہوؤ شرق بنیایت اس کی ورنہ اس کا بھی کوئی کوئی میں اگر کوئی تھی واقعی میں واقعی محض ظلماً تین طلاقی دید سے اور عورت کا کوئی قصور نہ ہوؤ شرق بنیایت اس کی اصلاح تک قطع تعلق کا فیصلہ کر کمتی ہے۔

اإن الدي تلافح قال لبلال بن الحارث: اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله، قال: اعلم يا بلال، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا سنة من سني قد أمينت بعدى قان له من الأجو مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابندع بمعة ضلالة لا توضى الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً "لاسمن الترثدي ٥٥ / ١٥ كاب العام أن قان البدع مدينة ١٤٠٤ ).

٣٤ - "فالإناث عليه ويعنى على الأب لفقتهن إلى أن ينزوجن إذا لم يكن لهن مال، وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان لهن قدرة، وإذا طلقت والقضت عدنها عادت نفقتها على الأب" (فح القدير ١٣١٧، إب المقتلة، نيز وكيك، روائتًا ١٣١٥/٥).

٣- عن ابن عموعن الدبي نَلْيَطِ قال: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" (سَمْن ايوداوُر٣/٥٥٠، كَآبِ الطَّاق، إب في كرامية الطّاق عديك: ١٤٨٨، يُرْسَمْن ابن باجهام ١٩٥٠، عديك: ٢٠١٨ ).

٣ - عن السرين مالكُ أن رسول الله للجاه الله عليه المدين (سنن الدارِّ على ٣٩/٣ عديث ٩١).

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

(۳) حضرت امام ابو بیسف رحمة الله جو بوشت ضر ورت تعزیر مالی کی اجازت و بیتے ہیں تو پھر بعد اصلاح اس کے واپس کرد بینے کا تھم بھی دیتے ہیں اور بیابا حت نفع بخش نہیں اور اگر تعزیر مالی نا گزیر ہواور واپسی میں اصلاح بھی متو تع نہ ہوتو پھر اس کی اجازت و مرضی ہے کئی کار خبر میں صرف کرد بینے کی بھی گنجائش ہوگی ورندابا حت مطاقد کا تول معتمد نہیں (۱)۔

(۴)الصنو و رات تبیع المصطور ایلان مواقع الصود ره مستنداهٔ کا بھی میکن نیس ہے، ال کامحل ال وقت ہو سکے گاجب بچاؤ وبدل کی کوئی صورت نہ ہواور یہاں موجودہے، ای وجہسے مسلم مفقو داخیر یا مسلم حیلہ ماجز ہ پر بھی قیاس کرنا سیجے نہیں (۲)۔

(۵) مظلوم مرد کی بھی تکالیف کا لحاظ کرنا اور ال سے چھٹکارالینے کی راہ کا ہمو ارکرنا مقصود شرق ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کا بھی لحاظ فر مایا ہے، چنانچ شلع میں میرکی قم سے زیادہ رقم کے وصول کرنے کی کر اہیت جب مرد کے لئے ہے تو اس سے دورت کے لئے نفقہ عدت سے زیادہ کی رقم لیما مکروہ نکلے گا اور واجب الحمل ند ہوگا (۳) ، فقط واللہ اعلم یا لصواب کی رقم لیما کروہ نکلے گا اور واجب الحمل ند ہوگا (۳) ، فقط واللہ اعلم یا لصواب کیتر محد نظام اللہ بن اعظی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار بچور ۲۷۸۰۲۰ و ۱۳ ھ

### طلاق دینے پر مالی جر مانہ لینا:

ہماری قوم لوہارنے نکاح اور طلاق کے معاملہ کو اپنے ہاتھ میں کیکر سورو پیرے کیکریا گئے سور و پیری تک جمانہ کردیئے بیں اور جمہانہ پنچابیت میں وصول کر کے کس کے پاس امانت رکھ دیتے ہیں، کیا طلاق دینا پنچوں کے امکان میں ہے یا کہوہ کے امکان میں، ایک لڑکے نے اپنی بیوی کونا رائس ہو کر طلاق دیدی ہے تو اس کے شوہر سے طلاق دینے کے جم میں جمہانہ الیا جائز ہے یا کہیں اور جرام ہے یا کہ جوال ہے اور جورتم جمہانہ کی لی ہے اس کو واپس دیجائے یا کسی کام میں لایا جائے؟

۱۱- "أواقاد في البزازية أن التعزير بأخد المال على القول به إمساك شيئ من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم
 إليه....وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخد وأرى أن يأخلها فيمسكها فإن أيس من توبته يصوفها إلى ما يو علاؤد أثاركل الدر الآثار ١٠١/٠).

٣- كيونكرائباءعدت كے بعدائ الفقرائ كفقير بونے كي صورت ش ال كوإپ إولاد پرلوث أثا ہے اوراگر وہ فور بالدار ہے تو اس كا فقت فورائي اوپر واجب ہے "لو استعدت الألفى بنجو خياطة وغزل يجب أن نكون لفقتها في كسبها كما هو ظاهر ولا لقول نجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فيجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عده "(روائخار كل الدرائخار ١٨ /٣٥٥) ـ
 ٣- "وكره نحريماً أخله شيئى أى قلبلاً أو كثيراً، والحق أن الأخله إذا كان النشوز مده حوام قطعاً لقوله نعالى: "فلا ناخله وا مده شيئاً "(اثرا ي ١٠٥)" إلا أله إن أخله ملكه بسبب خيث " (روائخار كل الدرائخار ١٥٥ سه ) ـ

شخبات نظام الفتاوي – جلدروم

#### الجواب وبالله التوفيق:

طلاق کاحق صرف شوہر کو ہے، شوہر کے طلاق دینے سے پورے فائدان یا کسی اور پرچہ مانہ عائد کرنا تکلم اور حرام ہے، اسکالیما حلال نہیں ہے، جہ مانہ مال کا صرف حکومت کوحق ہے اور کونہیں جورتم جہ مانہ وصول ہوئی ہے اس کو واپس کر دیں (۱)، ہاں اگر مالک خود کھیں ، یا کسی مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت دیدیں تو خرچ کر سکتے ہیں بلا انکی مرضی کے نہیں۔فقط واٹلد انکم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### طلاق کے بعد دوسری شا دی:

زید میں اور زید کی متکوحہ میں برنان متکوحہ جسمانی نقصانات کی بناپر اختایا فات بیدا ہوئے اور جب زید کو اس کی متکوحہ نے باہمی نقصانات کی جانب زیا دہ تو جہولائی تو اس نے غصہ میں آگر متکوحہ کی ولدہ اور اپنے بھائی اور والدہ کے روبر وطلاق دیدی ور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ لیجائیے، اس وقت اس کو غصہ آر ہا ہے میں اس کو جھا دوں گا اور گھر ہر ذکر نہ کرنا، متکوحہ کی والدہ اسکولیکر آگئی ہے واقعہ شادی کے اکیس دن بعدی چش آگیا تھا اس کے بعد سے وہ دوبارہ نہیں گئی اور نہیں وہ لاکا آیا، مرزید کے دومر لے اوقی گیا ہر آئے مرمتکوحہ گئی نہیں، اس صورت میں تربیب ڈھائی سال گذر گئے اور ڈھائی سال بعد زید متکوحہ کے ماموں زاد بھائی کو الا تو انہوں نے زید سے کہا کہ اگر تم نے طلاق دیدی ہے تو تم دیخظ کر دو اس پر زید کائی برہم ہوا ہے اور کہا کہ میں دیخظ نہیں کروں گا مرافظ طلاق سے محکز نہیں ہوا ہے، اب تربیب ساڑ ھے تین سال بعد جبکہ کوئی فرج وغیر نہیں بھیجا اور نہی کوئی واسطے مطلب رکھا ہے تو متکوحہ کی والدہ اور اس کے لوا تھین نے عدالت میں درخواست دیدی، اس برعد الت نے متکوحہ کے بیان پر دوسری شا دی کا تھم دھیا ہے۔

اس بارے میں علاء کرام فر مائیں کہ آیا منکوحہ زید دوسرانکاح کرسکتی ہے یا کٹییں اور اس کے لئے عدت کا کیا تھم ہے اوروہ کس ونت سے ضروری ہے، آیا پہلی طلاق سے باعد التی طلاق سے، کیونکہ منکوحہ نے وہاں سے آنے کے بعد با افاعدہ عدت بھی پوری نہیں کی ہے، ایک بات بیضروری تحریر کرنی ہے کہ برزمان منکوحہ زید نے رجوع نہیں کیا ہے، آیا اس حالت میں

۱- "كلاياخلا مال في الملهب، بحو وفيه عن البزازيه وقبل: يجوز، ومعناه ان يمسكه مدة لبنز جو ثم يعبده له فإن أيس من نوبة صوفه إلى مايوى التعزيو في المجتبى اله كان في ابتداء الاسلام ثم لسلخ الدرالخارم الرو٢ /١٠٥٠- ١٠١٠ مكتبه ذكرا ويوبث والحاصل ان امد ببعدم العوميرا غذ لهال، روالختاركل الدر ٢٠١١ ما ١٠٠ مكتبه ذكرا ويوبند )

شخبات نظام الفتاوي - جلد روم

عدت ہوتی ہے یا کڑیں اور جن لوکوں کے سامنے طلاق دی ہے وہ موجود ہیں ،ان میں تنین مرد مسلم اور ایک ہندو ہے ،ضرورت پڑنے ہروہ کوائی دے سکتے ہیں شرعی حکم کیا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

(سوال مين چندامور قاتل لحاظ بين):

ا ۔زید سے نکاح کے بعد خلوق صیح ضر ورہوئی ہے جیسا کہ سوال کی شروع عبارت سے ظاہر ہے اور خلوق صیحہ کے بعد وقوع طلاق میں عدت واجب ہوتی ہے۔

تا۔ زید نے غصہ بیں آگر اپنی منکوحہ کی والدہ (الی قولہ)روہر وطلاق دیدی ،اس عبارت سے اگر چہریہ پیتی ہیں چاتا کہ کن گفتوں میں ایقاع طلاق کیا ہے کیکن اس سے منصل زید کا جملہ (اسکاسامان دید والح ) جوسابق ایقاع کی تفسیر اورتر جمان ہوسکتا ہے جس کا ظاہر ومتبادر طلاق بنتی ہے مگر لفظ سامان دید ودھم کی بھی ہوسکتی ہے ، اس لئے داخل منتیقن محض ایک طلاق رجعی ہوگا۔

سو۔ڈھائی سال کے بعد جب منکوحہ کا ماموں زاد بھائی زید سے ملاہے تو زید دستخط (تحریر طلاق) کرنے ہر توہر ہم ہواہے مگر لفظ طلاق سے منکر نہیں ہواہے۔ بیتر بینہ ہے کہ زید نے رجو عنہیں کیاہے۔

س رزید کے اس طلاق دینے برتنین مردمسلم کواہ بھی ہیں جیسا کہوال کی آخیر میں عبارت سے ظاہر ہے۔

۵۔ سوال کا پیجملہ کہ وہاں ہے آنے کے بعد منکوحہ نے یا ناعد ہ عدت پوری ٹہیں کی ہے اسکا ظاہر مفہوم ہیہے کہ سی متعین مکان میں بینو مت ٹہیں گی، اگر بہی مفہوم ہے تو اس کا پہچھ اثر اتمام عدت پر نہ پڑے گا، کیونکہ عدت جا تھنہ محض حیض آجانے کا نام ہے اور متباور ہے کہ بعد طلاق کے زمانہ طویل (تقریباً چیارسال) گذر چکا ہے جس میں عموما اور عادۃ تین حیض آجا نے کا نام ہے اور متباور ہے کہ بعد طلاق کے زمانہ طویل (تقریباً چیارسال) گذر چکا ہے جس میں عموما اور عادۃ تین حیض آجے ہیں اور متکوحہ اس تین حیض آنے بر مشکر نہیں ہے۔

۲ ۔ عدالت کی تفریق ترق تفریق تفریق تبین ہے کہ پچھاڑ انداز ہوسکے بجز اسکے کہ قانون کی زویے محفوظ رہے یا تفریق شرق کی تخصیل آسان ہوجاتی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں احتر کے نز دیک فقہ حفی کی روسے ای ایفاع طلاق کیونت سے طلاق واقع ہوگئ نہ کہ عد التی طلاق سے (۱) اور پھر اسکے بعد جب تین حیض گذر جکے ہیں تو اس وفت عدے بھی ختم ہوگئ پس

 <sup>&</sup>quot;فالعدة من وقت الطلاق الأمن وقت القضاء "الردم الردم" (١٠٢/٥).

المنتخبات ثطام الفتاوي - جلد دوم

جب سے عدت ختم ہوچکی ہے، ای ونت سے وہ دوسر انکاح کرنے کی مجاز ہے، اہذ ااگر واقعہ ایسای ہے تو وہ دوسر انکاح بعد ختم عدت کرسکتی ہے۔

كتبه تجمد نظام الدين اعظمى المفتى دارالعلوم ديو بنده مر 2م ۵۸ ساره الجواب تي محمود على عند

طلاق مكره كالحكم:

ریڈ بوکوبیت نے بتلایا کہ اگر کسی شخص ہے لڑکی والے بادیگر اشخاص جان سے مارڈ النے کی دھمکی دے کرطلاق لیتے ہیں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ۔

حا فظام پدی حسن، بیست بکس ۴۳۳ رویاض سعو دی افر ب

### الجواب وبالله التوفيق:

سیبات دھوری ہے، پوری بات اس طرح ہے کہ اگر جبر واکراہ کر کے مثلاً جان سے مارڈ النے کا خوف ولا کر لفظ طلاق کی تحریر لیے لی اورزبان سے طلاق نہ دلوائی تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی (۱)۔

اوراگرزبان سے طلاق دلوائی تو اگر جبر واکراہ دے کرزبان سے کہلولا ہے، جاہے مارڈ النے کی دھمکی دے کر کہلولا ہو بہر حال واقع ہوگی (۲)، فقط واللہ اہلم ہالصو اب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي منعتي واراحلوم ديو بندسها رئيور ۲/ ۲/ ۹۹ ۱۳ هـ

### بيوي سيصرف ايك، دو، تين كهنا:

زید اور ہندہ میں جنگڑ اہوا، زید بحالت عصداپنے بستر ہر جا کرسوگیا، پچھررات گذر نے کے بعد ہندہ نے زید کوکسی

ا- " فلو أكر ه على أن يكتب طلاق إمرأنه فكتب لانطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هدا، كذا في الخالية " (تآولُ ثا ئ ٢٠١٣ م " تَأْلِ اللهِ قَ) ـ

٢- " 'ويقع طلاق كل زوج بالغ ، عاقل ولو عبداً أو مكرها فإن طلاقه صحيح، أي طلاق المكره" (المر المختار على هامش الشامي ٢١ ٣٠، '()ب اطراق)(مرتب)ـ

سُتَخَبات نظام القتاوي - جلدروم

ضرورت سے بیدارکیا ، زید نے عصد میں اپنی ہوی ہے کہا کہ ایک دونین اور پھر سوگیا ہندہ نے پھر جگایا کہتم کل صبح دی آدمیوں کے روہر وجھکو جواب دو، اس بر زید نے اپنی ہیوی ہندہ سے کہا میں چار آدمیوں کے چھ میں کہوں گا کہ جواب دیدیا ہندہ نے اپنے براویں میں اس کا ذکر کیا کہ زید نے جھے اس طرح کے الفاظ کہا ہے۔

صیح کوایک شخص نے زید ہے ہوچھا کہتم نے اپنی ہیوی ہے کیا کہا، اس نے کہا کہ صرف ایک دونین ، پھرمحلّہ کے اکامہ نے جمع ہوکر زید ہے دریافت کیا کہتم نے اپنی ہیوی کو کیا کہا ، اس پر بھی زید نے کہا کہر ف ایک دونین کہا ہے، اب زید کا کہنا ہے کہ بین نے بیلفظ ہیوی کوصرف ڈرانے کے لئے کہا ہے، طلاق کی نیت سے نہیں کہا ہے ، کیا صورت ھذا ہیں ہندہ کو طلاق واقع ہوگئی؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تخریر سوال ہندہ کا اپنے شوہر کا یہ قول نقل کرنا کہ بیس جار آ دمیوں کے بی بیں کہوں گا کہ جواب دیا اول تو شوہر اسکا منکر ہے اور ہندہ کے بیس شاہد نہیں ، دوم بیالفاظ ایقاع طلاق کے نہیں بلکہ کتابیطلاق کے بیں اور وہ بھی ایقاع کا نہیں بہت سے بہت بیسب دھمکی یا وعدہ کے ہو سکتے ہیں جومفید نہیں ، اس لئے صورت مسئولہ میں ہندہ پر کوئی طلاق واقع منہیں ، ہوئی ہے ، فقط واللہ انعلم بالصواب

كتير مجر ذلط م الدين المنظمي «مفتى دا رالعلوم ديو بندسها رنيور ۱۱ / ۱۷ م ۱۳ ۸ ساره الجواب سيم محمود على اعت

# میری طرف سے طلاق ہے اور تازندگی حرام ہے، سے کتنی طلاق پڑی؟

میاں پیوی کے درمیان ابتد انی ملا فات بین ما اتفاقی ہوگئ ہے ،عورت نے شوہر سے کہا کہم پر مھنا چھوڑ واورجو بیں کہوں وہ کام کرو، ورندمیر ااور تبہاراکوئی تعلق نہیں ہے ،شوہر نے کہا کہ بین پر مھنا کیوں چھوڑ وں یہ بچھ سے نہیں ہوگا اور کہا کہ تنہاری ہات فلط ہے بچھ سے کام لے ،لیکن عورت اپنی ضد بر فائم رہی اورکنی مرتبہ یہی کہا کہ میر ااور تمہارا تا زندگی کوئی تعلق نہیں رہے گا ہشوہر نے جواب بین کہد دیا ہے کہ میری طرف سے بھی طلاق ہے اورتو میر سے لئے تا زندگی حرام ہے ، اس بات کوتقر بیا تین سال کاعر صد ہو گیا ہے ،شوہر نے رجو بٹر نہیں کیا اور نفاق بر ستور ہے اورشوہر کی شر ائط پر زوجہر ہے کو تیار نہیں

مُنتخبًات نظام القتاوي - جلدروم

ہے اور عورت شوہر کے مکان برموجود ہے شرقی جواب سے مسر ورفر مائیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال طلاق کے دوجہلے ا۔میری طرف سے بھی طلاق تا۔اور تومیر سے لئے تا زندگی حرام ہے ندکور ہیں پہلا جملہ طلاق صرتے رجعی کا ہے اور دوسر اجملہ طلاق صرتے بائن کا اور دوسر اجملہ اول جملہ کی تفییر ہے، علیحدہ کوئی ایقاع حدید نہیں ہے، اس کئے مسئولہ میں صرف طلاق بائن واقع ہوئی اور تعلق زوجیت بالکلیہ منقطع ہوگیا ہے۔

اب دونوں میں تعلق زن وٹوئی بغیر نکاح جدید کئے کسی طرح 'فائم نہیں ہوسکتا اور نہ بغیر نکاح جدید کے ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں۔

نیز سوال کا ابتدائی جملہ (ابتدائی ملا 'فات الح ) ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں یکجائی و تنہائی (خلوت صیحہ ہو چکی ہے )، اس لئے بصورت ندکور دزرمبر بورادیناواجب ہے۔ ھند اماعندی من الفقہ اُلیمی فقط واللہ اعلم بالصو اب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی به نفتی دار اُعلوم دیو بند ۱۲ ریز ۵ ساره الجواب میچی بهمود نفی این به سیدا حدیکی سعیدیا شب مفتی دار اُعلوم دیو بند

### شو هرطایا ق کامنکر مواورگواه طایا ق کی گواہی ویں:

ایک کمینی چند آدمیوں بر مشتمل لوگوں کے ندھی معاملات کے فیصلہ کے لئے بنائی گئی ہے، لیکن اس نے اس کے بجائے دین اسلام میں خلل اند ازی شروع کردی ہے اور طریق کاریدافتیا رکیا ہے کہ آگر کسی کے ساتھ فالفت ہوجائے تو اس کو نقصان دینا اور اس کی عورت کو بہکا کرید تو بی کرادینا کی میر نے فاوند نے جھے طلاق دیدی ہے، اور جولوگ اس شرارت میں ملوث ہوں انکوگواہ بنا کر طلاق بامد فابت کر ابا انکا کام ہے، اب انکے سکریوٹ نے ایک عورت کو بہکا کر اور جھوٹ دوگواہ طلاق نامہ کے انکوگواہ بنا کر طلاق بامد فابت کر ابا انکا کام ہے، اب انکے سکریوٹ کے طلاق دینے سے مشکر ہے اور تو رت سے مشکر ہے اور تو رت کے طلاق نامہ کے انکوگواہ مقرر کر کے اس عورت کے مثار کے فاوند نے اس کوطلاق دیدی ہے، سے جھوٹ کہلو اکر اور دوجھوٹے کو اور بنا کر طلاق نامہ اس عورت کرتے ہیں کہ اس کے فاوند نے اس کوطلاق دیدی ہے، کیا ایس کہ فیصل کے لئے کہا ایس کی فیصل کے بنا دی کر شریک ہوں کی کر مشورہ میں شریک کے مشورہ میں شریک کام میں کورٹ شام کرتے ہیں اس کا کیا جم میں رکھنا کیا ہے جبکہ اس کی شرارت فلام ہے اور فاوند مشکر طلاق ہے، کیا ایسے لوگ جو اس کمیٹی کے ہم مشورہ میں شریک کے مشورہ میں شریک

شخبات نظام الفتاوي – جلدروم

### ہوتے ہیں اور مینی کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی عورت اس طرح دیجانی جائے گئی کو ای معتبر ہوگی یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب تک گواہ خودر جو عیا اپنے کذب کا اثر ارند کریں یا دلیل شرق سے انکا کذب اس معاملہ بیں ثابت و تعیین ند ہوجا و ہے اس وقت تک عدم طلاق کا تھم نفنا نہیں ہوسکتا ہے (۱)، البند وہ ایسا کرنے کی وجہ ہے آخرت بیں بخت جُرم اور معذب ہوں کے اور دنیا بیں بھی بدترین وہال بیں وہتلا ہوں گے، ایسے لوگوں کے ول بیس خوف خدا ڈالٹا سب سے بڑی تدبیر ہوں کے اور کمیٹی کے لوگ اگر غیر متدین ہوں تو انکو کمیٹی سے نکال دینا چاہے اور کمیٹی کے لوگ اگر غیر متدین ہوں تو انکو کمیٹی سے نکال دینا چاہے اور کمیٹی کا کوئی فیصلہ جو اصول وضو البطر عیہ کے خلاف ہوگا وہ شرعا ہر گرمعتر وہاند ند ہوگا، آبا دی کے برئے لوگوں اور ذمہ دار لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ لوگ اس تنظم ورزوکیں ، ورند سب حسب قدرت عند اللہ با خوذ اور وہتا یا اور اللہ وہاں گرمت ہوں گے۔ فقط واللہ آٹلم ہالصواب

کتبه محمد نظام الدین عظمی به نقتی وار العلوم دیو بندسهار نپور ۲۰۰ / ۱۳ ۸۵ ۱۳ ۵ الجواب سیح: سید احدیکی سعید نا ئب مفتی وار العلوم دیو بند بحمود عفی اعند

### شادی نامنظور ہے، طااق دے دیا کہنے سے طااق:

زوج کے ایک خط کی نقل مسلک ہے جو اس نے اپنے والدین کو کھا ہے جنکو پانے کے بعد نور آاس کے والدین نے اس کوایک خط دریا فت طلب کھا ہے کہ بورا جو اب و را اس کوایک خط دریا فت طلب کھا ہے کہ بورا جو اب و را اس کوایک خط دریا جا دی کو دیا گئے اور بشیان ہوا چنا نچہ وہ خط نہ تو لڑ کے کے والدین کو دیا گیا ہے نہ لڑکی کو نہ زوج کے جس پر اس نے اپنی خطلی کی معافی ما نگی اور بشیان ہوا چنا نچہ وہ خط نہ تو لڑ کے کے والدین کو دیا گیا ہے نہ لڑکی کو نہ زوج کے والدین نے کوئی خطلاکی کے والدین کو کھا ، اس لئے کہ اس کے خیال سے ضرورت نہیں باقی تھی اس کے بعد زوج رخست کے وقت مکان آیا تو لڑکی بھی رخصت ہو کر آئی ، اس وقت اس کی کو دیش ایک سال کا بچہ بھی ہے اتفاق سے وہ خط زوج کی والد دیے پاس پڑا ارد گیا تھا، جس کولڑ کی نے ایک مدت کے بعد کہیں بکس میں پالیا اور شیکے جانے کے بعد اپنے والدین کو

 <sup>&</sup>quot;وما سوى ذالك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين او رجل و امرءنين سواء كان الحق مالا او غير مال مثل المكاح، الطلاق، والوكالة، والوصية ونحو ذالك"(بَايِ ١٥٣/٣ - ١٥٥)مَتِد الرَّيْرِينِينَد).

شخبات نظام الفتاوي - جلد روم

دکھلایا ، ابلڑی والے کہتے ہیں کہ طلاق ہوگئی اور خط میں یہ لفظ لکھا ہے ( مضمون خط ) آپ صاف صاف کھے دیں میں آپ لوکوں سے بہت شرمندہ ہوں اور میرے معظم والد جہاں آپ نے میرے بڑے بڑے قصور معاف نر مائے ہیں ایک بیجی معاف نر مائے میری طرف سے طلاق دے دیا معاف نر ماورا پی طرف سے طلاق دے دیا اور اب جھے ان لوکوں سے کوئی واسطے نہیں ہیں ، والدہ کی خدمت میں سلام عرض ہے جمشید کو دعاء ، آیا اس تحریر خط سے طلاق برای یا کہیں ؟

(مجرانور)

#### البواب وبألله التوفيق:

كتبه مجمد نظام الدين المنظمي المفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۲۱ / ۷۵ / ۱۳ هـ. الجواب سيح يجمود تفي عند

<sup>-</sup> البرالخيَّار ۵/ • ٣٠\_

المنتخبات ثطام الفتاوي - جلد دوم

مطالبه طلاق بر دیدی، دیدی، دیدی، کهنا:

دونوں میاں ہیوی میں کسی وفت جنگڑا ہور ہاتھا ، ہیوی نے کہا کہ جنگو تو طلاق دید ہے تو شوہر نے بحالت عصد کہا کہ میں نے دیدی ، دیدی تنین ہار کو یہ دیا ،کیکن زبان سے بیالفاظ نہیں نکالا کہ طلاق دیدی عورت کے کہنے ہر بیوں علی کہدیا کہ دیدی کیا تنین ہاراس کی طلاق ہر می ایک ٹبیس؟عورت اور مر دونوں جاہل ہیں عورت حاملہ بھی ہے۔

### الجواب وبا لله التوفيق:

عبارت سوال معلوم ہوتا ہے کہ یوں علائنیت طلاق بیالفاظ کے بیں الیم صورت بیں گم بیہے کہ بیت کے بغیر کنے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے جبیرا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "إمرائة قالت لزوجها طلاق مرادہ فقال الزوج دادہ گیر (الی قوله) ولو قال: دادہ است أو كردہ است یقع نوی أو لم ینو ولا یصدق فی توک النیمة قضاء " (ا)۔

كتر مجر نظام الدين اعظمى به مفتى وارالعلوم ويوبند، سها رئيورد ۲۲ / 2/ ۱۳۸۵ هـ الجواب ميم محمود تفي عند، سيد احد يكي سعيد

# پنجایت کانشخ نکاح معتبر ہے یانہیں؟

زید اور ہندہ میاں بی بی بیں اور ہندہ کے زید ہے بیچ بھی ہیں اور زید نہ ہندہ کو اپنے یہاں کیجا تا ہے اور نہ طلاق

۱- فآوی جندیه ار ۲ هسم مکتبدرشید بیا کتان ب

٣ - ''مثل المبوسي عمن قال لأموده: هشته هشته حوامي حوامي قال: لايصدق في اله لم يود به الطلاق وطلقت ثلاثا
 كلا في الحاوي" (القتاوي البندية ١/١ ١٣٨م كتيدرثيديه إكتان).

مُتَخَبِات نظام الفتاوي - جلد دوم

عی ویتا ہے اور ندنان ونفقہ کاکفیل ہوتا ہے اور نہ بنچائت کچھ فیصلہ کرتی ہے اور اگر کرتی ہے تو زید بنچائت کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوتا ہے، مثلا بنچائت نے فیصلہ کیا ہے کہ نکاح فنح کر دیا جاتا ہے ، تو کیا بنچابیت کے فنح کرنے سے نکاح فنح ہوجائے گایا کوئی اور صورت ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

زید کو اولا پنچا ہیت کی جانب ہے جس میں کم از کم ایک عالم بھی ہو مجبور کیا جاوے کہ ہندہ کا گفیل ہو، مان نفقہ وغیرہ دے ، اگر نہیں دیتا ہے تو طلاق دینے کے لئے کہا جائے کہ زید پر واجب ہے ، اگر دونوں میں ہے کسی کوئییں منظور کرتا ہے تو پنچا ہیت جس میں عالم جید کو بھی نثامل کیا جاوے تفریق کردے یہ فیصلہ بھی ہوجائے گا، کیکن زید ہے قبل تفریق بتلا دیا جائے کہ اگر دونوں ندکورد ہا توں میں ہے کسی کوئیں مانیں گئو ہم تفریق کردیں گے جوشر عامعتبر ہے (حیابہ تا ہزہ د)۔
اگر دونوں ندکورد ہا توں میں ہے کسی کوئیں مانیں گئو ہم تفریق کردیں گے جوشر عامعتبر ہے (حیابہ تا ہزہ د)۔
کتبہ جھر نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند ہم ارتبار نبود ۲۲۲ مے مورق علی مدینہ اورالعلوم دیو بند ہم اورائی مورق علی مد

## عدالت كى تفريق كالحكم:

ایک اولی کی بالغ ہوکرا ہے شوہر کے پاس گئی جبکہ شوہر کی عمر ۵ مسال ہو چکی تھی ہے ہاتھ شا دی کر دی ، اولی کی بالغ ہوکرا ہے شوہر کے پاس گئی جبکہ شوہر کی عمر ۵ مسال ہو چکی تھی آتر ہیں ۵ ۔ اسمال اولی اپنے شوہر کے ساتھ رہی ، اس درمیان میں روحانی جسمانی تکالیف ہوئی جس سے وہ تنگ آگئی ، چنانچ اس نے اس معاملہ کو ہرادری میں پیش کیا گر ہرادری نے کوئی بنچاہیت نہیں کی ہے اور ختیا حت معاملہ کیا ، اولی کے شوہر کو کر رسہ کر ریذ ربعتہ من طلب کیا گر باوجو دفیل میں ماہ کیا ، اولی کے شوہر کو کر رسہ کر ریذ ربعتہ من طلب کیا گر باوجو دفیل میں ماہ کیا گر باوجو دفیل میں حاضر عدالت میں ووی کر دیا ، عدالت نے لاکی کے شوہر کو طلب کیا وہ حاضر عدالت نہیں ہوا ہے ، چنانچ پینچاہیت نے بھی نگ آگر ایک طرفہ فیصلہ لاکی کے موافق دید یا ہے ، لوک نے فیصلہ کے سماہ میں اون بعد اپنی جم عمر جوان کے ساتھ کر لیا ہے ، کیا ہے فیصلہ عدالت جائز ہے یا کہنا جائز ہے ۔

### الجواب وباله التوفيق

حسب تحریر سوال صورت مسئوله عدالت کی بی تفریق اگر مسلمان حاکم نے تمام کاروائی مقدمه حسب نا نون شرعی

للتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

مرتب کر کے کیا ہے تو یہ فیصلہ بھر تی ہوااور یہ عقد جوہم عمر جوان ہے ہوا ہے اگر تین جین (عدت) گذار کر ہوا ہے تو سیجے ہواور نہ نہیں ، اس صورت میں کہ فیصلہ بھر تی نہ ہوا ہوز وجین ہر واجب ہے کہ نوراً دونوں علیحدہ علیحدہ ہوجا نمیں اور منجانب لڑکی جماعت مسلمین یعنی کم از کم تین دیندار ہاؤ تار ، معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت ، ناکراس کے سامنے لڑکی اپنا واقعہ رکھ کرتفریق کی مسلمین یعنی کم از کم تین دیندار ہاؤ تار ، معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت ، ناکراس کے سامنے لڑک اپنا واقعہ رکھ کرتفریق کی ورخواست کرے اور وہ جماعت حسب قاعدہ شرعیہ بیان وشہادت و ثبوت وغیرہ جملہ کاروائی مقدمہ مرتب کر کے اپنی صواب دید کے مطابق گفریق کردے تو اب بیتفریق بی شرعیہ بیان و مجادت تین چین گذار کرلڑکی اس جم عمر جوان سے دوبار دو اپنا تکاح بر معاکراس کے ساتھ رہے۔

(منییہ) اس جماعت مسلمین میں ایک معتبر ومتدین عالم بھی شامل کرلیں جومسائل فقیہ سے واقف ہوتو اچھاہے، ورندوہ جماعت ہر موڑ پر کسی معتبر واقف مسائل عالم ہے یو چھ کڑمل کر کے اور حیلہ ما جز دمصنفہ حضرت تھا توی رقمۃ اللہ علیہ خود بھی مطالعہ میں رکھے، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه مجر نظام الدين اعظمى «مفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۲۱ / ۲۷ ه ۱ ء الجواب صيح محمود على اعتبر

### طلاق نامه برصرف وستخط كرنے سے طلاق برا ي يا تہيں؟

محری جناب مفتی صاحب مندر جدویل ایک طلاق ما مدُقل پیش کیاجار ہاہے عبدالحفظ نے اپنی زبان سے طلاق مہر میں جناب مفتی صاحب مندر جدویل ایک طلاق ما مدیر دستخط کیا ہے بتلایا جاوے کہ بیطلاق واقع ہوئی ہے یائیس بیٹواتو جہوا۔

تقل طلاقنامہ کیم نوہر 18 میں بشرن بی بی مقام شولا تالا ب تھا نہ ہردوان ضلع ہردوان کی رہنے والی ہوں ، آج میں اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہوں ، فیج کے سامنے آئندہ ہم سے اور ان سے کوئی واسط نہیں اور لڑ کے سے بھی کوئی واسط نہیں میاتی والدی کے رہنی تا نونی کا روائی کر سکتا ہے اور ہم نے ہے اگر لڑکا ہمارے پاس جائے تو اس کا باپ عبد الحفیظ لا سکتا ہے ، اگر ہم روکیس تو کہیں تا نونی کا روائی کر سکتا ہے ، اور ہم نے دین ہر معاف بھی کردیا ہے ، ساتھ کو اور کے اور فوق سے طلاق کیا شوہر کا م عبد الحفیظ ہے اور راستہ کھا ہے ہیں بلا تات ہونے برگالی گلوج نہیں کر سکتا ہے ایک بچہ بھی اگر کو اور سے اور ان بی کی اگر کو اور سے اور ان بی کے ایک بی بھی اگر کو اور سے اور ان بی کی اور سے مقبل کر بھر اونی بیٹر میں بی ہی۔

شخبات نظام الفتاوي – جلدروم

#### البواب وبالله التوفيق:

عبدالحفیظ نے اس طلاقنامہ کی عبارت سن کر زبا نی قبول کرلیا ہے اور تصدیق کر دی ہے جب بھی طلاق واقع ہوگئ اور دین ہر معاف ہوگیا ہے،خواہ لفظ طلاق زبان سے بولا ہویا نہ بولا ہو(۱)، فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب کتہ محمدظا م الدین اعظمی مفتی دارانعلوم دیو بندسہا دینور ۲۲۳ م ۲۸۵ میں مفتی دارانعلوم دیو بندسہا دینور ۲۲۳ م ۸۵ ماء الجواب مسیحی محمد دئی عنہ سید احمد علی سعیدنا عب مفتی دارانعلوم دیو بند

# نان ونفقهاور حق زوجیت ادانه کرنے کی وجہ سے نکاح ننخ کرانا:

زید نے عرصہ بارہ سال سے اپنی میوی بہندہ کی کوئی خرنہیں لیا ہے، بہندہ اپنے میکے میں ہے اور بہندہ کے زید کے فطفے سے دولا کیاں ہیں وہ بھی بہندہ کے ساتھ ہیں، ایک لاکی کی عمر ۱۹ سال اور دوسری کی عمر ۱۳ سال ہے، آٹھ سال پہلے بید بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ کلکتہ میں رہتا ہے اور شادی کر لیا ہے، دو بی بھی ہیں لاکی کی عمر ۱۰ سال ہے، لاکی کا بھائی اسکولانے کلکتہ گیا لیکن وہ نیس ما زید کے والد بن اس کے بھین میں انتقال کر گئے یہاں پر ایک مسلمان کے یہاں پر ورش پائی ہے است می شا دی کر دیا تھا جو ان ہونے بر سر ال میں دولا کیاں بیدا ہونے تک رہا اور اس کے بعد گیا تو آئی تک خرنہیں لیا ہے اور نہ کوئی پیتہ دیا ہے کہ میں کہاں ہوں، ایک لاکی کی شا دی ما نہال میں والدہ نے کر دیا ہے، دوسری کی شا دی بھی کہیں دوسری شا دی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے کہ میں کہیں دوسری شا دی کر کے اپنا گذر او تات کرے عند الشرع کیا تھم ہے نر مایا جا وے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تخریر سوال صورت مسئولہ کا تکم ہے کہ اگر ہندہ کو اپنی آئندہ زندگی بلادوہری ثا دی کئے ہوئے باعصمت طور پر گذار نی دیٹو اراور معنوز رمعلوم ہوتی ہے تو اولاً پہلے شوہر کی تااش کی جاوے اور اس سے کہاجائے کہ یا تو اس کو بیجائے یا طلاق دیدے اگر شوہر نہ ملے یا طلاق دیدے اور ہر طرح مجبوری ہوجائے تو جماعت مسلمین بناکر (لیعنی شرق بینچائت بناکر) جو کم از کم تین دیندار با و قار معاملہ شناس مسلمانوں کی جماعت ہوئورت اس کے سامنے اپنا معاملہ اور مجبوری رکھ کر درخواست کرے گئر این شرق و افع کر کے جھے دوسر انکاح کرنیکی اجازت دیجائے اور وہ جماعت حیلہ ناجز ہ مصنفہ حضرت تھانوی اور سے کہتھ میں میں معاملہ والم یہملہ بعضہ ولم یہملہ بعضہ ولی یعملہ بعضہ ولم یہملہ بعضہ ولی معالمہ بعضہ والم یہملہ بعضہ ولی معالم باللہ بھو اللہ تکابہ "کا کام ۱۸ مردیمانے)۔

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

سامنے رکھکر قواعد شرعیہ نقہیہ کے مطابق بیان وشہادت و ثبوت جملہ کا رروائی مرتب کرے اور تفریق واقع کر دے توعدت گذار کرعورت کواپنادومر انکاح کرنا جائز ہوگا ور نہیں ۔

(منبیه) جماعت مسلمین میں ایک متدین عالم کو جومسائل متعاقبہ ہے واقفیت رکھتا ہوشر یک کرلیں تو زیادہ اچھا ہے، واللّٰد اہلم بالصواب

كتير مجرفطا م الدين اعظمى «مفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور الجواب صيح محمود مع عفى عند

والدك اصرار يرطلاق نامه برد تتفط كرنے سے طلاق كا حكم:

جواد حسن ما می ایک شخص ہے جس کی بمشیر ہ خلیق النساء ہے میر اعقد ہوا تھا، اس کے بعد بچھ الیں ما اتفاقی ہوئی جس کی بناء پرتخریری طلاقنامہ دوسر ہے خص نے لکھا ہے اور مجھ پرمیر ہے والد اور لوگوں کا زور پڑا اور میر ہے والد نے کہا کہ اگر طلاقنامہ پر دستخط نہ کرو گئے میں تمہارا حق ختم کردوں گا، میں نے طلاقنامہ پڑھ کرد سخط کردیا ، ایسی صورت میں طلاق واقع ہوئی یا کہ نہیں اور میر اول اراد د طلاق کا قطعی نہ تھا، لڑکی نے قریب ایک سال تک نکاح نہیں کیا ہے ، اس کے بعد ماہ شو ل سے کے کھ کا دیا تھا ہے ، اس کے بعد ماہ شو ل سے کے کھی ہے :

### الجواب وبالله التوفيق:

سعیدالدین نے جب طلاقنامہ براحا اور ال کامفہوم بھی ہے بچھتے ہوئے کہ اس کی تصدیق ہے طلاق واقع ہوجائے گی (جیسا کہ سیاق وسباق سول سے معلوم ہوتا ہے) دسخط کر دیا اور انکارٹہیں کیا گواپنے والدمحتر م کے دیاؤ سے بی ایسا کیا ہے اکراؤٹہیں سے ، اہمذ اتصدیق طلاقنامہ ہوکر طلاق واقع ہوگئ ، جیا ہے سعیدالدین کا دلی ارادہ طلاق دینے کا رہا ہویا نہ رہا ہو۔ "المسکوت فی معوض المبیان بیبان "(۱)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتيرمجرنظا م الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رئيور الجواب سيح سيداحه على سعيد بمحود على اعتب

ا — "ولو امتكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فاخله الزوج وختمه وعنوله وبعث به إليها فاناها وقع ان اقر الزوج اله كتابه" (رواُحرًا رَكُي الدر ١٩/٣ ٣، كَتِرزَكَريل).

## بيوى كاميكه ميں رہنا طلاق كى دليل نہيں:

ایک مرد نے جار شادی کی پہلی بیوی اسکی زندگی میں مرگئی اور اس کے کوئی بیج نہیں ہیں اور دوسری بیوی بھی انگی زندگی میں مرگئی اور ان کے دولڑ کے اور تین لڑ کیاں اور تیسری ہیوی ہے ایک لڑ کا ہے اس کے بعد تیسری ہیوی کی موجودگی میں چوتھی شا دی کرلی تیسری چوتھی ہیوی کے اختلاف کی وجہ ہے تیسری ہیوی اپنے والد کی موجودگی میں بغیر رضا مندی اپنے میکہ جلی گئی اورتقریباً ۲۹ سال ہے اب تک میکہ عی میں رور عی ہے، مروکا انتقال دیمبر ۹۵ ء میں ہوگیا ان ایا م میں مرد نے کوئی خرچ ہیوی کوئیس دیا اور نہ بھی ملا تات ہوئی ہا وجود یکہ میکہ صرف قریب ہم میل دوری پر ہے، پیتہ حیاا کہ مردکو اس طرح میکہ جانے پر سخت خفکی ہوئی اور انہوں نے اپنے ہڑے بھائی کے ذریعہ ایک طلاق نامہ تیسری بیوی کے نام روانہ کیا جو گاؤں کے ا یک معتبر دیندار آ دمی کودیا گیا جس کوانہوں نے ان تک پہنچا دیا وہ شخص موجود ہیں اور یا در بانی کے مطابق اس عذر کا اعتراف کرتے ہیں ان کا پیچی کہنا ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا تھا جھے تلم نہیں ،مرد کے بڑے بھائی کی بیوی موجود ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے شوہر طلاق نامہ لے کر گئے تھے اس کے برتکس تیسری ہیوی ہے ہتی ہے کہ میر اطلاق نہیں ہوااورموجودہ چوتھی ہیوی بھی کہتی ہے کہ طلاق ہو چکا ہے،مر دکی بچھ جائیدا دے سلسلے میں بات کرتے ہوئے تیسری بیوی کے لڑکے نے دوسری بیوی کے لڑکوں سے اظہار کیا کہ ہاں طلاق تو ہو چکاہے اس وجہ سے مال کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے کیکن اب طلاق سے انکار کرتا ہے، دوسری بیوی کے بالغ بچوں کے سامنے بھی والد کی موجودگی میں طلاق کی بات ہوئی تھی کہ میری بیوی کوطلاق ہو چکا ہے اس کے بعد مرد نے تقریبا نہمایا ہے گئے سال بعد جب تیسری بیوی کا بچہ کچھ ہڑ اہو گیا جوابی ماں کے ساتھ میکہ میں ردر ہاتھا اس بات کی کوشش کی کہ وہ لڑکا بھی والد اور ہڑے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہے ،لیکن اس کی ماں نے بچیکو اپنے گھر آنے سے روک دیا جس کی وجہہے ابتک وہ اپنی مال کے ساتھ اپنے نانی ہال میں بی ہے، تبسر ی بیوی بھی کسی خوشی ورنج کے موقعہ برشریک ندری اورم دکی آخری دوسال کی سخت علالت وانتقال میں بھی شریک ندری اب آیا طلاق واقع ہوایا نہیں؟ شیم حمد ۹۹ اواے پہاڑیوں اعظم گڑھ

### البواب وبالله التوفيق:

صورت مسئول كاشرى تكم بيه كانكاح بهوما ليقاني اورمنكوحه بهوما تبعى ليقاني اورمنكوحه كاوارث شرعي ازنص قرآني ليقاني،

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي دارالعلوم ديو بندسها رنبور ۱/۳/۱۰ • ۱/۳ هـ

# بحالت حمل تين طلاق كأحكم:

شوہر نے بحالت بیاری جب کہ بیوی حمل سے تھی تین طلاق دیدیا ہے عرصہ آٹھ ماہ کا ہو گیا ہے ، پھر اس بیوی کو دوبارہ نکاح میں لانا چاہتاہے۔ بیجائز ہے یا کنہیں؟

<sup>- &</sup>quot;ما ثبت بالبقين لا يونفع إلا بيقين، والمواد به غالب الظن" (الاشام والظائر طبعه كراري) ص. ٩٠ ).

٣- عن عمر و بن شعب عن أبيه عن جده أن النبي لل في خطبه: "البيدة على المدعى والبمين على المدعى عليه " ( سَنْ الرّ نَدَى كَابِ اللهَ عَامِ ٣/ ١٢ عديث ١٣/١١ ) ـ

#### البواب وبالله التوفيق:

جب تین طلاق دیدیا تو اب بغیر حاللہ کے شوہر اول کے لئے کسی طرح حال نہیں ہوسکتی۔طلاق حمل میں بھی واقع ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے،حاللہ بیہ ہے کڑورت اس طلاق کی عدت (وضع حمل) گز ارکر دوسر مے شخص سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رئیجم بستر ہواور پھر وہ شوہر ٹانی مرجا و سے یا طلاق دید ہے تو اس کی عدت گز ارنے پر شوہر اول کے لئے حال ہوگی (۱) بغیر اس کے منہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محرفظا م الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ٢٨٧٢٨ • ١٣١١ هـ

### طلاق کے بعد عدت واجب ہے:

زید کے گھر میں ایک عورت عرصہ ڈیڑ ھے سال سے بلاطلاق آگئی کیوں کہ اس کا شوہر کسی وجہ سے اس کوئیس رکھنا تھا اور نہطلاق می دیتا تھا ، اس لئے عورت کو والدین نے زید کے بہاں بلاطلاق بھیج دی تھی ، زید سے اس عورت کی ایک لڑکی بھی بیدا ہوگئی ہے جو کہ انتقال کر گئی ہے ، اب کا نومبر کو خدکورہ عورت کے شوہر نے پچھر و پید لے کرطلاق دیدی ہے عورت کو تئین ماہ سے زید کا جمل بھی ہے جوزید می کے نطفہ سے ہے ، دریا فت طلب سے امر ہے کہورت خدکورہ کے لئے ابھی عدت بھی ضروری ہے یا کہ نہیں یا نوری اس حالت میں زید سے تکاح پر محاوینا ضروری ہے یا کہ نہیں جبکہ نطفہ زید سے می ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

۱- " " فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى ننكح زوجا غيره" (سورة التقره ٣ ركوع ١٣)، " وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن" (سورة الطناق ٢٨٨ ٣) ل

٢٥ أو اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن "(مورة الطراق آريت ١٨٨٣).

شتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

### والدين كاطلاق دينے يراصرار:

زید کے تھے بی بی بالا کے اور لؤکیاں ان بین سے ایک لڑے نے خلاف شرع ایک لڑی سے تعلقات کرر کھے جے جس وقت اس کے والد بن کونلم ہوالڑ کے کو بھایا اور روکا گیا ، جب اسبات کالڑی اور اس کی ماں کونلم ہوائو زید کے لڑے کو انہوں نے بہکا سکھا کر باپ کا روپیمال چوری کر اکر اس کو گھر سے نر ارکر نے برآمادہ کیا اور بیچ کمت لڑے سے کر اکر لڑی کا ماں اور بھائی نے مل کر زید کے لڑے کے اور کی کا باپ بھی یا راضگی کی وجہ سے شریک نہیں ہوا اور لڑے کے والد بن بھی دونوں با توں کی وجہ سے اراض ہیں ، ایک تو باپ کا مال چوری کر کے بیکام کیا باڑی کا والد کائی عرصہ سے بدنام ہے ، خلا ف شرع اور خلاف نا نون با توں کی وجہ سے ، اس لئے لڑے کے والد بن کا اسرار ہے کہ بیر شتہ ختم کر کے اگر لڑکا معانی ما نگ کر گھر آنا چاہے تو اس کو اجازت ہے ، ایسی حالت میں زید کو جھایا گیا ہے کہ اب تکا ح ہوچکا ہے کسی کے گھر کو تو ڈیا اچھائیل ما نگ کر گھر آنا چاہے تو اس کو اجازت ہے ، ایسی حالت میں زید کو جھایا گیا ہے کہ اب تکا ح ہوچکا ہے کسی کے گھر کو تو ڈیا اچھائیل ہے ۔ اور خلاف شرع ہے لڑے کا بال ہی حالت میں زید کو تھیل کی مثال پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر کو تو ڈیا ایسی اند کیا تو جس کی گھر کے ایسی خالت میں شریعت کیا کہتی ہے ۔ بیٹواؤ تھر وا

### الجواب وبالله التوفيق:

جب دونوں ٹیں نکاح اور مناسبت دونوں با تیں ہو پیس اور لڑکی کابا پ بدیا م بھی ہو چکا ہے جس کا اعتراف زید کو بھی ہے اور اس پرس بھی کھار ہا ہے اور شہ متقطع کرانے ہیں نہ تو چوری کا مال واپس آسکتا ہے اور نہ لڑکی کے والدین کی ہے آہر وئی دور ہو تکتی ہے، بلکہ رشتہ متقطع کرانے ہیں لڑکے کے اور خراب اور آ وار دہونے کا بھی خطر ہتو ی ہے جس کی حفاظت بھی باپ پر ہے اور بر تکس اس کے رشتہ متقطع نہ کرنے میں با امید خد اظن غالب سے ہے کہ انشاء اللہ لڑکے کی اصلاح ہوجائے گی اور داور است بر آجائے گا اور اپنے کئے بربا دم ہوکر بدرگاہ رب العزب تو بدو استعفار بھی کرے گا اور ایسی صورت میں زید کا سیدنا ایر ائیم علیہ السلام اور سیدنا اسامیل علیہ السلام کی مثال پیش کرنا ہے موقع ہے، اس لئے زید کے لئے بہتر سے ہے کہ اب دونوں کا نکاح باقی رکھتے ہوئے لڑکے گوآنے کی اجازت وے دے اور کسی اللہ والے عالم دین ہے تعلق اصلاح ہے کہ اب دونوں کا نکاح باقی رکھتے ہوئے لڑکے گوآنے کی اجازت وے دے اور کسی اللہ والے عالم دین ہے تعلق اصلاح کرتا رہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى المفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور الجواب سيح سيداحير على سعيد المحمود على عند شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

### بیوی کے لئے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا:

میری (محمسلم) شا دی عرصہ بچپاس سال ہوتا ہے ہوئی اور آئے سے دوہر س قبل تک میری از دواجی زندگی نہا ہیت بی اظمینان بینش ربی ، میں صاحب جائداد ہوں ، اپنی بیوی (عشرت النساء) کے اصرار ہر اور چند مصلحتوں کی بناء پر اپنی کل جائدادا پی بیوی کے مام منتقل کر دیا ، چونکہ میں نوکری پیشر تھا اور کوئی اولا دخرینہ بھی نہیں تھی ، اب جائدا دحاصل کرنے کے بعد میری گرستی سے نا جائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور میر سے ساتھ رہنا سہنا چھوڑ کر اس گاؤں میں دوسری چگہ دوکان کر سے اپنی زندگی اسرکر رہی ہے اور میں جسمانی طور سے مجبور ہونے کی وجہ سے ان دنوں در بدر کی ٹھوکر کھار ہا ہوں۔
میری بیوی کی طرف سے طلاق کی ما نگ ہے ، ہگر میں اس وقت تک طلاق ندد سے کے فق میں ہوں جب تک وہ

میری بیوی کی طرف سے طلاق کی ما نگ ہے ، مگر میں اس وقت تک طلاق ندوینے کے حق میں ہوں جب تک وہ میری جانداد میرے حوالہ ندکردے اور وہ چونکہ جاند او کا بیعنا مدکر چکی ہے ، اس لئے وہ مجھ کو واپس نہیں مل سکتی ہے عندالشرع میرے لئے کیا تھم ہے؟

### الجواب وبأله التوفيق:

اگر واقعہ ایسای ہے جیسا کہ وال میں فدکور ہے تو مشرت النساء بخت خلطی کرری ہے، اپنے لئے غضب خد اوندی کا سامان کرری ہے، ایسی عورت جو اپنے شوم کو بلاوہ پشر گانا راض رکھے اس پر اللدرب العزت کا غضب ہوتا ہے، سی حدیث میں وارد ہے کہ بلا تکد اس پر لعنت بھیج جیں، عن اہمی هو بوق قال قال رسول الله علیہ ان اس عورت کی دنیا کیسا تھ آخرت المی فر اشدہ فابت فیات غضبان لعنتها المصلائ کھ حتی تصبح" متفق علیہ (۱)، اس عورت کی دنیا کیسا تھ آخرت بھی شراب ہوجاتی ہے خسر الدنیا والا شرہ اللہ بر مسلمان کوال سے بچائے بشرت النساء پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوم کے ساتھ رہے اور اس کورائی اور خوش رکھنے کی انتہائی سی وکوشش کرے اور شیطانی نرخہ میں نہ پڑے بورت کا سب سے بڑا کمال میہ کہ جدشر کی میں دیڑے ہوئے اپنے شوم کونوش رکھنے سے جنت میں ہے اور گھرمسلم پر لازم ہے کہ اگر اس ہے کہ جدشر کی میں رہتے ہوئے اپنے شوم کونوش رکھنے سے جنت میں ہے اور گھرمسلم پر لازم ہے کہ اگر اس کی عورت اپنے افعال اور برنا و سے نا تب ہوجائے اور اطاعت کرنے اور خوش رکھنے گئے قاس کے قصور کومعان کرے اور فوش دی وی اپنے آنعال اور برنا و سے نا تب ہوجائے اور اطاعت کرنے اور خوش رکھنے کے از ندا ہے تو مسلم کوجائز ہے کہ وہ اور کی حقوق میں ائتیائی سی کرے اور اگر عشر سے النساء اس کے با وجود برکشی ونافر مانی سے باز ندا ہے تو مسلم کوجائز ہے کہ وہ اور کی میں انہائی سی کرے اور اگر عشر سے اور اگر عشر سے النساء اس کے با وجود برکشی ونافر مانی سے باز ندا نے تو مسلم کوجائز ہے کہ وہ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم .

طلاق ديدے وقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى «مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور الر ۸۵ م ۱۳ هـ الجواب سيح "سيد احمد على سعيد محمود على اعتب

## زہر دی طابق نامہ ہر دسخط کرانے سے طابق پڑتی ہے یانہیں؟

(نوٹ )ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے ، ایک دوسر مے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کمل ایک طلاق رجعی ہوئی ، ایک تیسر سے مولوی صاحب فر ماتے ہیں کہ طلاق بائن پڑائی مکمل۔

### الجوارب وبالله التوفيق:

اگر واقعہ بالکل ایمائی ہے جیسا کہ سوال میں ہذکورہے اور محدشر یف نے دستخط کرتے وقت بھی یہی کہا ہے کہ میں طلاق ٹہیں دیتا ہوں زہر دئی دستخط کرارہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے تو چونکہ محدشر یف نے نہ زبان سے طلاق دی اور نہ طلاق ما مہ ہی گلا تی تیس دیتا ہوں زہر دئی دستخط کرا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے ۔ کما کی تصدیق کی بلکہ اس نے طلاق مامہ کی تر دید کی اور بلا تصدیق ایک کھے ہوئے کا غذیر محض دستخط کرنا کوئی شئی نہیں ہے ۔ کما حوا الطام علی من لہ ادنی فہم، اس لئے صورت مسئولہ میں زوج مجمدشر یف پیکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے جن لوگوں نے وقوع

كتبه محمد نظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبند، سها ريبور الجواب سيح وسيد احد كل سعيد، محمود غل عند هنتى وارالعلوديو بند

### کیا حالت حیض میں وطی کرنے ہے عورت پر طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سساق عائش فاتون بنت احمد سن کا تکاح مجموع بدالقدوں ہے تقریباتیں سال قبل ہواہے فی افال ووبیا ن کرتی ہے کہ میری شاوی ہونے کے بعدی ہے میر اشوہر فیکورحالت جیش میں بھی مجھ ہے جماع کرتا رہا میں نے منع کیا اور کہا کہ میر ہے ہا ہے کہ جیش کی حالت میں وطی کرنا حرام ہے وہ نیس بات ہا ہے بلکہ غصہ ہوکر کہا کہ میر ہے لئے بیسب پھوٹیں ہے ، ایسی باتیں مت بولوں آخر بجورہ وکرا ہے سر اور سال ہے بیان کیا، اس ہے بھی پھوفائدہ فیہ و نے کی فرش ہے پر فول کی عورتوں ہے بھی بیان کیا، اس ہے بھی بھوفائدہ فیہ و نے کی فرش ہے پر فول کی عورتوں ہے بھی بیان کیا، اس ہے بھی بیلی فائدہ فیہ و نے کی فرش ہے پر فول کی عورتوں ہے بھی بیلی بیلی کی طرح ہے وور کا نہیں ہے اور میر اشوہر نماز بھی بیلی میں دفر ایسی شوہر کے بیباں بیلی نہیں رہوں گئو تو تھی کی فروت کی طرح ہے وور کا نہیں ہے اور میں الموہر نماز بھی کی خورتوں کی فروت کی میں ایک خورتوں کی خورتوں کی خورتوں کی حالت میں باوجود بار ہائع کر نے کے بھی ہے پر دہ حرمت قطع پر ہمرار کرتا رہا تو کویا وہ حال کہو کر علی حالت میں باوجود بار ہائع کر نے کے بھی ہے بر دہ حرمت قطع پر ہمرار کرتا رہا تو کہ بوچکی ہے ، اب حورت کی خورت کی خورت کی ہوگی ہے ، اب حورت کی خورت کی ہوگی ہے ، اب عورت کی ہوگی ہو ، اب عورت کی ہوگی ہو ، اب این میں ہی نہیں ہوگی ہو ، اب ایک کی ہو کی خورت کی ہوگی ہو ، اب اور خورت کی ہوگی ہو ، اب اور خورت کی ہوگی ہو ، اب ایک کی ہو کی کھون کھوں کی ہو نہیں جو کی ہو کہ ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کو بر کی کہ کورت کی ہو کہ کورت کی کورت کی تو کہ کی کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی گئیں ہے اور کی کورت کی کور

ا- "أوفى البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امره نه فكتب لا نطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كلا في الخالبة "لاردالا" وكل الدر ١٣٠٣، كثير ذكريا).

#### الجواب وبالله التوفيق:

کسی سلمان کوکافرقر اردینا امر تظیم ہے، کسی کے قول میں جب تک سویس ایک احتال بھی مون رہنے کا ہوگا اس کو کفر کہنا جائز نہ ہوگا احتیا طرک اوجب ہے، اگر کسی نے احتیا ط نہ کی اور کافر کہنے میں عجلت کردیا اور حقیقة وہ عنداللہ مون تھا تو وہ کفر لوٹ کر اس کافر کئے والے برآ جاتا ہے (والعیا فر باللہ منہ) (۱) صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال عبدالقدوں جذبات کا شکار ہاور اس کا بی وال عبدالقدوں جذبات کا شکار ہاور اس کا بی وال کھیر ے لئے بیسب پہنی میں ایک با تیں مت بولو، اول تو اس کی کہنے وال محسل عورت ہے اور کوئی کواہ اس پر نہیں ہے، دوسر ے اگر سیح بھی تنظیم کرلیں تو یہ جملہ مسئوم کفر گوئیس ہے جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "وقیل لا یکفر فی المسئلتین و ھو الصحیح خلاصة و علیه المعول لانه حوام لغیرہ لمسا فی الموتدانه لا یکفر فی المسئلتین و ھو الصحیح خلاصة و علیه المعول لانه حوام لغیرہ لمسا فی الموتدانه لا یفتی بتکفیر مسلم کان فی کفرہ خلاف و لو رو ایة ضعیفة " (ورق رئی کا ہم الشای عام ۲۲۷ و کھر الموت طویل: فعلی ھلا لایفتی بکفر مستحله (ای الوطی فی المحیض ناقل) لانه حوام لغیرہ و ھو الاذی "۲۲ بعد بحث طویل: فعلی ھلا لایفتی بکفر مستحله (ای الوطی فی المحیض ناقل) لانه حوام لغیرہ و ھو الاذی "۲)۔

لبنداصورت مسئولہ میں عبدالقدوس کو کانر نہ کہیں گے اور نہ اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی ، البت اگر آگی بیوی کو جُر بہ اور حالات سے طن غالب ہے کہ وہ چُر اس حرام میں بہتا کرے گاتو اس کے پاس نہ جائے تا آئکہ اس کو اپنی حفاظت کا اظمینان شوہر کے حالات سے نہ ہوجائے اور اس در میان کے بان و فقعہ وجملہ حقوق واجبہ کی وہ مستحق رہے گی ، بال اگر شوہر کے سالات سے نہ ہوجائے اور اس در میان کے بان و فقعہ وجملہ حقوق واجبہ کی وہ مستحق رہے گی ، بال اگر شوہر کے سدھار سے بالکل ما بیری ہوجائے یا الگ اپنی زندگی باعظم مت گذار فی در شوارد کیھتی ہوتو اس کو بیجی حق ہے اور اختیار ہے کہ اس سے طلاق حاصل کر لے یا خلا کر جوشر عاتا تاضی شری سے تاکم مقام ہوتی ہے اور اس تشم کے معاملات میں فیصلہ کا وقار معاملہ شام سے معاملہ اس کے سامنے رکھدے تاکہ معاملہ اس کے سامنے کے بہ وجائے اور در خواست تفریق کی کرے وہ حق رکھتی ہو جائے اور در خواست تفریق کی کرے وہ حق میں کو تاکہ دیک سامنے کے بہ وجائے اور در خواست تفریق کرے وہ حق رکھتی ہے ، معاملہ اس کے سامنے رکھدے تاکہ معاملہ اس کے سامنے کے بائم مقام ہوتی ہے اور اس کے سامنے رکھتی ہے ، معاملہ اس کے سامنے رکھدے تاکہ معاملہ اس کے سامنے کے بائے اور در خواست تفریق کی معاملہ اس کے سامنے کے بہ معاملہ اس کے سامنے کے بائم مقام ہوتی ہو جائے اور در خواست تفریق کی معاملہ اس کے سامنے کے بائم مقام ہوتی ہو جائے اور در خواست تفریق کی معاملہ اس کے سامنے کے بائم معاملہ اس کے سامنے کی بائم معاملہ اس کے سامنے کے بائم معاملہ اس کے سامنے کی بائم معاملہ اس کے سامنے کے بائم میں کی بیاد کی معاملہ اس کے سامنہ کی بائم کی ب

ا- قال رسول الله نائب الله عليه المرئ قال لا خيه كافر فقد باء بهااحدهما أن كان كما قالت والا رجعت عليه "رسلم شريف الرعاد معلى رحميه ويوبند).

٣- رواكتاريل الدرار ٩٣ م، بإب أيض مكتبه ذكريا ..

 <sup>&</sup>quot; ويستلولك عن المحبض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحافظوراة أبترة آيت ٣٢٢).

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

جماعت مسلمین حسب قو اعد شرعیہ جملہ کاروائی بیان و ثبوت و شہادت وغیرہ مرتب کر کے تفریق واقع کر دے بیقفریق بھی درست ہوگی اوراس کے بعد عورت تین حیض گذار کراپنا دوسر انکاح کر سکتی ہے۔

(منبیه)عبدالقدوں پر ال فعل ہے ہا زآ جانا اور خدا کے دربار میں تو ہداوراستغفار کرنا اورآئند ہ ایسا نہ کرنا بہر حال واجب ہے خواہ اسعورت ہے پھرتعلق ہویا نہ ہو۔

( تنعبیہ ) اس جماعت مسلمین کو جا ہے کہ الحیلۃ الناجز قابھی سامنے رکھکر تمام کارروائیاں اور فیصلہ مرتب کر ہے اور اس میں کوئی متدین واقف بالسائل عالم بھی شریک ہو۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى المفتى دارالعلوم ديو بندسها رنبور سهر ۸۸ م ۱۳۸۵ هـ الجواب سيد احد على سعيد المحدوث عند دار العلوم ديو بند

# نابا لغ كى طلاق كاتكم:

میر کے کانکاح ہوا تھا گرلڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ بھے، دونوں کے والدین بین نا اتفاقی بیدا ہوگئ اور گریں طلاق آئی اور طلاق ہر لڑکے کا انگوشالگاہے اور اس کے بعد جس لڑکی ہے نکاح ہوا تھا اسکے والدین نے دوسری جگہ نکاح کر دیا ہے گرو ہاں لڑکی جانا نہیں جا ہتی ہے، اس وقت لڑکی ہائغ ہے اور وہ لڑکی وہیں آگئ ہے جہاں سے طلاق آئی تھی جہاں لڑکی کا نکاح ہوا وہ قطعی رضا مند نہیں ہے، اس لئے عریف ھندا آپی خدمت میں تخریر ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جاوے یا کہیں چونکہ کہا طلاق نا بالغیرت میں آئی تھی۔

#### البواب وبألله التوفيق:

نابالغ لا کے کا نکاح پر مصابے کا حق تو والد کو ہے گر اس کے طاباق وینے کا حق کمی کوئیس ہے نہ والد کو نہ خود نابالغ لا کے کوجب تک بالغ ہو کرلا کا خود طلباق نہ دے البند انابالغی میں جو تحریری طلباق نامہ نابالغ لا کے انگو شخے کا نشان لگا کر آیا ہے وہ سچے ٹیس ہے ، اس سے کوئی طلباق ٹیس پر ٹی ہے (۱)، اورلائی کا نکاح جو اس کے باپ نے دوسری جگہ کیا ہے وہ بھی سچے ۱- کہا فی شوح النبویو: "واہلہ زوج عاقل بالغ مسبقط وفی الشاب، وقولہ واہلہ زوج عاقل النج احدوز بالزوج عن مید العبد ووالد الصغیر ..... وبالبالغ عن الصبی " (روائح ارکی الدر سم سس کمتید زکریا دیوبند)" یقع طلاق کل زوج اذا کان بالغا عاقلا سواء کان حوالو عبدا طانعا او مکوھا "(کرائی الجوہم المحرر الدر سم اس کمتید زکریا دیوبند)" ورائد کان بالغا شخبات نظام الفتاوي – جلد روم

خہیں ہواہے بلکہ لڑی علی حالہ اپنے شوہر کی ہیوی اِقی رعی اور ہے، البذالڑ کی کا با گئے ہونے کے بعد اپنے پہلے شوہر عی کے پاس آجانا سیجے ودرست رہاد وبا رہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کتنہ محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دارالعلوم دیوبند سہار نبور ۱۸ م ۸۵ مالہ میں اعظمی ہفتی دارالعلوم دیوبند سہار نبور ۱۸ م ۸۵ مالہ میں المجاب سیج محمود علی المجاب سیج محمود علی المجاب سیج محمود علی المجاب سیج محمود علی المحنہ

# تم كوطا إق دئي جهورٌ دئيّ ، جهورٌ دئيّ كمني سيكتني طا إق ريرٌ ي؟

میاں اور بیوی آلیں میں جنگر ااور تکر ارکرتے ہوئے میاں نے بیوی سے عصد میں کہا تمکوطلاق دید بئے ایک مرتبہ طلاق کانا م لیا ہے اور دومر تبد کہا تمکوچھوڑ دینے ، بیوی حاملہ ہے اور ای نا ری سے بیوی میاں سے الگ رہتی ہے۔
ہے۔

لہندا دریا فت طلب ہیہے کہ مندر جہ ہالا الغاظ ہے کوئی طلاق واقع ہوئی ہے، اب شوہر کی خواہش ہے کہ بیوی عقد میں رہے لہندا اب عقد میں لانے کے گئے شوہر کو کیا کرنا پڑے گا، کیا بیوی سے عقد ٹانی پڑھانا پڑے گایا اور کوئی صورت ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

كتير تحر نظام الدين المنظمي به فتى وار العلوم ديو بندسها رنبود ۸۸ م/ ۸۵ ۱۳ ۱۳ هـ الجواب سيح يحمود على عند

الصببي وإن كان يعقل" (مندبه اله ۵۳ ه، دارالكتّاب ديو بند )

۱- "واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن" (سورة الطلاق: ۳۰)، "فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى ندكح زوجا غير ه "(سورة البتره آيت ٢٣٠).

شخبات نظام الفتاوي – جلدروم

بذر بعیر مروقوع طاوق کے لئے کیا گواہ کا ہونا ضروری ہے؟

طلاق نامہ کی تحریر سے طلاق کا ثبوت ماتا ہے کیکن اس پر کواہ نہیں ہے ، ایسی صورت میں جبکہ طلاق نامہ غیر ملک سے یہاں آیا ہو بغیر کو اہ کے طلاق قطعی ہوگئ ہے؟

### الجوارب وبالله التوفيق:

ال سے طااق واقع ہوجاتی ہے جبکہ بیمعلوم ہوجائے کہ اس کوزوج نے خودکھا ہے، یا اس کے تکم سے لکھا گیا ہے: '' اِن أرسل الطلاق بأن کتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ''(۱) فقط واللہ اللم بالصو اب۔ ہندہ محرکددگل ۲۳ پرگنوی علم وارالعلوم دیوبند ۸۵ ساھ

اگرشان تحریر سے نیز گزشتہ حالات وواقعات سے بیدیقین ہوجائے کہ بیخط اس کا ہے یا ای کے عکم سے لکھا گیا ہے جب تو سیخکم مذکور ہوگا۔اورقر اکن سے شبہ ہوجائے کہ ثابیہ خط جعلی ہوتو اس کے پاس پھر خطالکھ کر تحقیق کر کے حکم لگایا جائے جلدی ندکی جائے ، نقط واللہ اللم بالصواب ۔

كتبه محجد نظام الدين اعظمي المفتى واراحلوم ديو بندسها دينور ۸۸ م ۱۳۸۰ ه

# نا جائر تعلق کے شبہ کی وجہ سے طلاق دینے اور بچہ کے نیب ویرورش ہے تعلق:

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

ے کراپریل ۱۹۶۱ء اپنے مکان آیا ہے، اس لخاظ ہے حمل اور پیدائش کے درمیان ۲ ماہ اور ۹ دن ہوتے ہیں عام طور پر بچہ نو ماہ میں بیدا ہوتا ہے زیدان حالات کیوجہ سے طلاق دینا جاہتا ہے۔

(1) ان وجوبات و واقعات کی بنایر زید کا الزام زیالگایا درست ہے یا کنہیں؟

(۲) اگر جرم عائد ہوجائے تو موجودہ زمانہ میں جب کہ ہمارے لئے شرقی عدالت میں کسی تئم کی سز آئییں دی جاتی ہے۔ اب کیاسز ادمی جائے۔

(۳)مریم کی موجود اولا دکی پر ورش کی ذمه داری کس پر عائد ہوتی ہے؟

(٤٠) اب مريم كوير مل سكتاب يانهين؟

(۵) اگرائ طرح کاجرم ثابت ہوجائے تو کیا شوہر کے ذمہ میر واجب الا داء ہوسکتا ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

(۱) جب زید کے آنے کے بعد ۱ ماہ سے زائد ہر بچہ پیدا ہواتو زما کی تہمت بلاد کیل شرق لگاما جائز نہیں ہے، بچہ علالی کہلائے گا اور زید عی کی طرف منسوب ہوگا اور زید کے مال سے وراشت پائے گا (۱)، رہا طلاق تو مریم کے چال چلن کا اندازہ لگائے اگر وہ مختاط طریقہ سے رہتی ہے اور الزام بلاکس ججت شرق کے لگے ہیں تو الزام کی برواہ نہ کرما چاہئے اور طلاق نہدو بناجا ہے۔ نہ دینا جاہے۔

(۱) سیاق وسباق سول سے ظاہر تو یکی ہے کہ بیالزام بلا جمت شرقی محض جنگڑ ہے کی بناء پر ہے، لیکن اگر شرعاً نا بت بھی ہوجائے تو کسی جسمانی یامالی سز اکا اختیار صرف حکومت کو ہوتا ہے کسی اورکوٹیس ہوتا۔ ایسی صورت میں مریم پرخود واجب ہے کہ وہ نہایت عاجزی اورند امت کے ساتھ اللہ رب امنز سے کہ دربار ٹیس رور وکر اپنے گٹا ہوں کی معانی مانگے ، تو بدواستغفار کرے اور کے کہ اے اللہ اب ایسانیس ہوگامعان کر دیجئے اور واقعی آئندہ نہ کرنے کاول سے عہد بھی کر لیے۔

(ساوس و۵) اگر مریم کوطلاق نه دیا جب تو تکم ظاہری ہے کہ جیسے اور ماں باپ کا تکم ہے ویسے بی اس کا بھی۔ اور اگر طلاق دید ہے تو مدت حضانت کم وہیش ہے ہرس تک یعنی جب تک بچہ خود تضائے حاجت اپنی طبارت ولباس ہوشی نہ کرنے اسکان دید ہے تو مدت حضانت کم وہیش ہے ہرس تک یعنی جب تک بچہ خود تضائے حاجت اپنی طبارت ولباس ہوشی نہ کرنے اسلام میں مسلم ایسان کے اسلام میں المدر الدر الحقاری الدر الحقاری الدر الحقاری الدر الحقاری الدر الحقاری المدر المدر الدر الحقاری المدر الدر الحقاری المبدر الدر الحقاری المدر المدر المدر الحقاری المدر المد

مُنتَخَبات ثطام الفتاوي - جلد دوم كتاب الطلاق

گیتر بیت ویر ورش کاحق مال کوم (۱) ،اور اس کاخر چه باپ کے ذمہ ہے جب تک کہ مال اپنی شا دی بیچے کے کسی غیر ذی رحم سے نہ کرے (۲)، اور میر بھی زید کے ذمہ ہر حال میں واجب الا داء ہے جب تک مریم خو دمعا ف نہ کر دے (۳)، فقط واللہ انکم بالصو اب

كتبرمجر فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# بحالت غصه طلاق چند بار کہنے کا حکم:

ایک خض نے بحالت عصد اپنی بیوی کوطلاق دے دی، اور دوسر ہے اوا تقین اس بات کے گواہ بھی ہیں۔طلاق میں تکرار بھی ہوئی ہے لینی تین مرتبہ اس شخص نے طلاق کے الفاظ دُھر ائے ہیں مگر اب عصد ار نے پر وہ نہا بیت شرمندہ اور پر بیٹان ہے بتر میں سے بتر بیب کے مدرسہ جامعہ شینیہ ہے نتوی منگایا تو اس میں اکھا تھا کہ طلاق معلظہ واتع ہو پکی ہے اب دوبارہ نکاح بغیر حلالہ کے جائز نہیں ہے۔دوسرے ایک مولوی جو اہل حدیث میں سے ہے ان کا فتوی ہے کہ عصد کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، جا ہے کوئی انسان سومرتب ہی کہ دے کہ طلاق دیدی۔ اب تکم شرع کیا ہے؟

### الجواب وبألله التوفيق:

٣- " المهو يتأكد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموات احد الزوجين"(يمديها ١٣٠٣، داراكتاب).

مُنتخبات ثطام الفتاوي - جلد دوم

ندکورہ سابق) گزار لے اس کے بعد جاکر شوہر اول کے نکاح میں آسکتی ہے بغیر اس کے نیس آسکتی، جس اہل حدیث مولوی نے نوی دیا ہے کہ غصدی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے غلط ہے ، سیح نہیں ہے طلاق تو عموماً غصدی کی حالت میں انسان دیتا ہے اور رضا وخوش میں تو بہت علی کم اس کا صدور ہوتا ہے۔ مدہوش کی طلاق البتہ واقع نہیں ہوتی ہے ، اور صورت مسئولہ میں شخص مدہوش نہیں ہے نیز بہت سے نصوص میں بحالت غصہ طلاق واقع ہونے کی نفعری ہے۔ فقط واللہ آملم بالصواب

غصہ میں اگر کوئی طلاق دے توبلاشہ واقع ہوجاتی ہے علامہ ثامی نے این قیم کے رسالہ کے حوالہ سے قل کیا ہے کہ طلاق نعضبان کی تین صورتیں ہیں ایک ہے کہ غصہ ایسا ہو کہ عقل متغیر نہ ہوا ہے ارادے اور قول کا علم ہوا ہے غصہ میں اگر طلاق دید ہے تو تفریق واقع ہوجائے گی ۔ دوسرے بیک غصہ کا اس قد رغابہ ہو کہ عقل مغلوب ہوجائے ایس قد رغابہ ہو کو عقل مغلوب ہوجائے ایس قد او تابعال کی خبر نہ ہوتو بیطلاق واقع نہ ہوگی (۱) فقط واللہ اعلم یا لصواب

كتبه محجر فطام الدين اعظمي يمفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### شوہر کا'' تجھ کوطلاق دے دیا'' تین بار کہنا:

صابرہ کا تکاح تو حیرفان کے ساتھ کوسہ پانٹی سال کا ہوتا ہے ہواتھا، اس درمیان بیس کئی بارلاکی اپنی سرال گئی،
لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت بخت برتا و مار بہیٹ کرتا ہے۔ ایک باریہ کہ کر کہ جائیں نے جھے کو طلاق دیدیا ہے بیا اتفاظ
اس نے بین بار کے اور مار کر گھر ہے نکال دیا ہے، اس وقت سے صابرہ ماں باپ کے یہاں ہے اور اس عرصہ بیس اس کا شوہر نہ تو لینے آیا ہے اور نہ تو صابرہ کے پاس اس کے شوہر کا کوئی اٹا شہے جس سے وہ اپنی زندگی بسر کرے، عورت جو ان عمر
ہے اند ویشہ رسوائی کا ہے اگر چہوہ طلاق بھی دے چکا ہے لیکن صابرہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، شوہر سے کہا جا تا ہے کہ تم طلاق دید وجار آدمیوں کے سامے تو وہ اس سے بھی انکار کرتا ہے ابد الیسے شوہر سے نبیات کی کیا شکل ہے؟

ا- ""قلت وللحافظ ابن القيم الحبلي وسالة في طلاق الغضبان قال فيها: اله على ثلاثة اقسام: احدها ان يحصل له مبادي الغضب بحيث لاينغبر عقله ويعلم مايقول ويقصده وهذا لا اشكال فيه، الثاني ان يبلغ النهاية فلا يعلم مايقول ولايويده فهذا الاريب اله لاينفذشي من اقواله النخ "(روائحًا رَكُل الدر ٣٠ ٥٣ م، مَجْرَز كراً).

#### الجواب وبألله التوفيق:

صورت مسئولہ میں اگر صاہرہ نے خود اپنے کان سے تین بارشوہر کا یہ جملہ سنا ہے کہ (میں نے جھے کو طلاق دیا) تو اب صاہرہ کے لئے جائر نہیں ہے کہ تو حید خان کو کئی طرح بھی اپنے اوپر قابو پانے دے، بلکہ صاہرہ پر واجب ولازم ہے کہ وہ شوہر سے الگ عی رہے اور جس طرح بھی ممکن ہواں سے چھٹکار اکر ائے اور عیا نا بھی طلاق حاصل کرے، اگر ایسے طلاق نہ دے تو اپنا میر وغیرہ معاف کر کے فلاق حاصل کرے۔ اگر تو حید خان سے کسی طرح بھی طلاق حاصل نہ کر سکے تو بلاتھاتی از دواجی تائم کئے اسی طرح بڑی رہے اور صبر کر سکے تو بلاتھاتی از دواجی تائم کئے اسی طرح بڑی رہے اور صبر کر لے کین اگر بلاتھاتی از دواجی تائم کئے باعضمت زندگی گڑ ار نی دھر شے خص سے کر لے (ا)۔

"وكذلك إن سمعت أنه طلقها ثلاثا وجحد الزوج ذلك وحلف فردها عليه القاضى لم يسعها المقام معه" (٢)\_

اوراگرتو حیدخان کی جانب سے تا نون حکومت کے گزند وہر بیٹائی کا خطرہ ہوتو پہلے عدالت مجاز سے اپنا دوسر انکاح کر لینے کی اجازت حاصل کر لے پھر دوسر انکاح کرے۔اورظامر ہے کہ چارسال سے اپنیاپ کے پاس میکہ میں بیٹھی ہوئی ہے اوراتنی طویل مدت میں تین حیض آ بچے ہوں گے ، اس لئے اب مزید عدت گزار نے کی حاجت نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اہلم بالصواب۔

كتبه تحمر نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ۱۸ م ۹/۸ • ۱۳ هـ

# دومر تبه طلاق دینے کے بعد منہ بند کر دینے سے کتنی طلاق بڑی ؟

حبیب نے اپنی عورت سے لڑائی کیا اور عصدین آ کرانہوں نے اپنی عورت کو دوبار طلاق دیدیا تیسری بارزبان سے پچھ نکلنے بیس بایا تھا کہ ایک آدمی نے اس کامند بند کر دیا ہے ، پھر اس کی زبان سے سرف بیلفظ اٹکا کہ جاؤیٹ تم کوہر عدت

 <sup>&</sup>quot;إذا مسعت المرءة الطلاق ولم نسمع الاستفاء لا يسعها ان نمكته من الوطى ..... والزوج يدعى الاستفاء ..... وفى فو اند شمس الاسلام لا يقبل قوله وفى الفصول وهو الصحيح" (الى قوله) قال شمس الانمة السرخسي": ما ذكر ألها إذا هوبت ليس لها ان تعندو ننزوج بزوج آخر جواب القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالى فلها ان ننزوج بزوج آخر بعد ما اعتدت كلا فى المحيطة كان قديم ٣/ ٣٠٠٥، ملى حماني).

میں تینوں لڑکیوں کو دیدیا ہے، پھرتین آ دمی اس وقت موجود تھے ایک مولوی عثمان نے بتلایا کہ جا کرا پنی عورت کورجوع کرلو۔ تو آیا عندالشرع اس عورت یہ کیسی طلاق واقع ہوئی ۔

اور بیہاں کے مولوی یہ بھی کہتے کہ طلاق واقع ہوگئ ہے دریا فت ہے کہ طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال محض دوطلاق رجعی واقع ہوئی تھیں جس سے رجوع کرنے کا حق شوہر کورہتا ہے(۱)، چنانچہ جنا ہم ولانا عثان صاحب نے نو رار جعت کرادی تھیج کیا اس رجعت سے پھر نکاح قائم ہوگیا۔حلالہ وغیر دک ضرورت نہیں ہے، ہاں اب اگر آئندہ خدانخو استہ ایک بار بھی طلاق دے گاتو حرمت معلظہ ہوجائے گی اور بغیر حلالہ کے میاں بیوی نہیں ہوئیس کے (۲)، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجرنطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

# بيوى نے طلاق نامہ نييس ليا جب بھی طلاق ريا گئا:

میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر جنگڑا ہوگیا ہے وہ نارانس ہوکر اپنے میکہ جلی گئی ، اس کے شوہر نے بذر بعید ڈ اک طلاقنا مہ کا کاغذ بھیجے دیا ہے اور وہ کاغذ اس کی بیوی نے لیانہیں ہے۔ اس صورت میں طلاق ہوگئی ہے یا کنہیں؟

### الجواب وبألله التوفيق:

صورت مسئول میں بیوی نے اگر چیطلا ق نامہ کا وہ کاغذ نہیں لیا ہے کیکن حسب تحریر طلاق نامہ طلاق واقع ہوگئی (س)،

١ - " "فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود اليها في العدة بالرجعة دون عقد جديد فاذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط" (الموموج التقرية ٩/٣٩ وزارة الاوتاف والعمون الإصلامي).

٣- "'ثم الموسومة لانخلو أما إن أوسل الطلاق بأن كتب أما بعد فالت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ونلزمها العدة من وقت الكتابة"(شاك ٨٩/٣م/عمرعم عاتب )\_

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

پس طلاق نامه دیکھنا جا ہے اس میں جیسی طلاق اور جنٹنی طلاق کھی ہوں اتن میں اور ویسی میں طلاق واقع ہوگئی۔فقط واللہ انلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# طلاق نامہ وصول نہ کرنے یا واپس آجانے کے باوجو دطلاق ریر جاتی ہے:

پندرہ سالہ شادی شدہ بالغ زید نے پچھ گھریلو جنگڑے کی بناء پر اپنی منکوحہ بیوی کوجس کے بطن سے جاراولا دیں ہیں کے دباؤیس آکر بغیر کسی کو اور وہ طلاقنامہ دل ہیں جا ہتا تھا بذر بعیر جنٹری طلاقنامہ روانہ کر دیا ہے اور وہ طلاقنامہ دئ چیسہ والے لغافہ پر تھا اب وہ گھریر موجو ذہیں ہے۔ اس پر ڈاکیہ کے ہاتھ کا لکھا ہواتھا واپس آگیا ہے لغافہ بعیدہ ویسے ہی بندتھا جیسے کہ اس نے بروانہ کیا تھا کہیں کھولنے کا شبہ بھی ظاہر نہیں ہواہے ، زید نے اس کے پیشتر زھتی کے لئے دونوٹس بھی روانہ کئے ۔ تھے جوکہ وصول ہوگئے تھے زید کو طلاقنامہ روانہ کرنے کا ہے عدافہ وس ہے کیا پیطلاتی واقع ہوئی یا نہیں؟

عبارت طلاقنامه بيه:

بذر بعید نوٹس بذا آپ کواطلاع دیجاتی ہے کہ ہم نوٹس دہندہ نے آپ کوطلاق دیدیا ،طلاق دیدیا ،طلاق دیدیا ،اور آپ کواپنی زوجیت سے خارج کردیا ہے۔ان کے لئے عندالشرع کیا تھم ہے؟

### الحوارب وبألله التوفيق:

طلاقنامہ کی عبارت دیکھی، اس عبارت کے مطابق تین طلاقیں واقع ہو کرحرمت معلظہ ہوگئی، خواہ عورت کو اس کی اطلاع ہوئی ہویا تہ ہوئی ہو،ڈاک وصول کی یا واپس کی ، ان با توں کا کوئی اثر اس طلاق سرنہیں پڑے گا (۱)۔

"ثم المرسومة لا تخلوا إما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة الخ" فقط والله ألم بالصواب

كتبرجح ذظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

 <sup>&</sup>quot;وان كالت موسومة يقع الطلاق لوئ او لم ينو" (مثا ئ٩/٣٥ ٥٨ ، مطوع عثاني) ـ

نتخبات نظام القتاوي - جلدروم

### شوہر کاطلاق دے چکا ہوں لکھنا:

بندہ گریشی پیختہ میں عرصہ پندرہ روز ہے اجازت شوہر کے دیلی ہے آگئی ہے ، اس کے بعد دیلی ہے بذریعہ ڈاک ایک خط ملاجس میں لکھا تھا کہ میں طلاق دے چکا ہوں۔ دونوں فریق سامنے ہونے پر کہتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے ، اس کے ہارے میں علماء دین شرع کا کیا تھم ہے؟

### الجواب وبألله التوفيق:

حسب تحریر سوال اگر واقعی شوہر نے بیخط لکھا ہے تو طلاق واقع ہوگئ (۱) ،اگر تین طلاق اس بیس نہیں لکھا ہے جیسا کہ خط سے ظاہر ہے بلکہ محض بیکھا ہے کہ بیس طلاق دے چکا ہوں تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی اور دونوں نے جب یجائی کرلی تورجعت بھی ہوگئی ہے اور حسب سابق دونوں میاں ہیوی باقی رہ گئے ہیں ۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي به فتي دا دالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۹ / ۸۸ • ۱ سماه

# دوسرے سے طلاق لکھوانے سے بھی طلاق ریاجاتی ہے:

میرے داما دینے جھے طلاقنامہ دیا ہے، میں ان کاخسر ہوں طلاقنامہ میں تحریر کیا ہے کہ میں اپنی رقیہ بی بی کوئین طلاق دیتا ہوں'' فاروق علی علوی'' دستخط انگریز ی میں اس طلاقنامہ کے پیچھے مولوی حافظ اہر ائیم سورت تجریر کیا ہے۔

جب طلاقنامہ میرے ہاتھ میں دیا تب میں نے چندسوالات کے کہ معاملہ کیا ہے، ہات کیا ہوئی ،طلاق دینے کا سبب کیا ہے، خلاصہ بوجھا کہ طلاقنامہ جب ہواتو کون کون شاہد تھے، انہوں نے زبانی جواب دیا کہ دونین آ دمی تھے، مرطلاق مامہ برکسی شاہد کا دستخط میں ہے، پیطلاقنامہ جھے دیا ہی وقت ہی کا مہ برکسی شاہد کا دستخط میں واقعی میطلاقنامہ تھے دیا ہی وقت ہی کا کہیں ۔
طلاق دیتا ہوں ۔ آیا ہی مسئلہ میں واقعی میطلاقنامہ تھے اور شرعا ہے یا کنہیں ۔

( نوٹ )طلاقنامہ اگلے دن دیا گیا اس کے دوسرے روز اس کی نانی لڑ کی کو لینے آئی ہے تب ہم نے اوپر کاخلا صد کیا

۱- ''كم الموسومة لانخلوا اما ان ارسل الطلاق فان كتب اما بعد فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق"(بهديه ١٨٥١م، الفصل البادك في المثل قيا كتابت، مطلب رثيد ب إكتان)، ''وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك نقع واحدة رجعيد'' (بهديه ١٨٥١م، رثيد بهاكتان) ـ

نستخبات نظام الفتاوي – جلد روم

تھا کہ طلاقنامہ تحریر کرتے وقت وہاں دوئین شاہدموجود تھے اور ال نے نائی کوکہا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہ تھا اور میں نے تین طلاق نیں دی تھی ،لڑ کے کی عادت ہے کہ ود پہلے دستخط کرتا ہے ، ای طرح ال نے پہلے دستخط کے اس کے بعد طلاقنامہ جناب مولوی صاحب نے تحریر کیا بلڑ کاشم کھا کر کہتا ہے کہ جھے کسی شم کانلم نیس۔اردوکھ صنابِ مسنابھی جا سائیں ،عند الشرع کیا تھم ہے؟

### الجوارب وبالله التوفيق

تخریر سوال سے اتی بات تو یقی ہے کہاڑ کا اردولکھنا پڑھنا نہیں جا نتا ہے ، اس لئے مولوی صاحب ہے لکھولا ہے۔ (۱) اوراڑ کے نے خودتحریر اپنے خسر کو دیا یتر بینہ ہے کہ اس اڑ کے کو اس تحریر کے طلاقنامہ ہونے کا علم تھا۔

(۴) یہ بھی ظاہر اور متبادر ہے کہ لڑکے نے جو کہا ہے وہی مولوی صاحب موصوف نے لکھا ہے ورنہ لڑکا وہ تحریر لاکر اپنے ضر کو نہ دیتا ، بال میمتمل ہے کہ لڑکے نے صرف طلاقنامہ لکھنے کے لئے کہا ہواور مولوی صاحب موصوف نے تین طلاقیں لکھندی ہوں اورلڑ کے کوائل تین طلاق کا علم نہ ہو۔

تخریر سوال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خسر کو دیتے وقت ہیوی اگر چیمو جو دھی گرطا قنامہ لکھتے کھاتے وقت ہیوی وہاں موجود نہتی ،یا تو دوسر سے دونین آ دمی تھے یا کوئی دوسر آخص سوائے مولوی صاحب (کاتپ) کے موجود نہتیا اور ایسی صورت میں لا کے پر طف دے کر پوچھا جائے کہ بنین طلاق کیصے جانے کا علم لا کے کوتھا یا نہیں ،اگر نہیں تھا تو فقط ایک طلاق رجعی واقع ہوئی اور توریت سے عدت بنین حیض کے اندر رجعت بھی کرسکتا ہے اور بعد عدت محض تجدید نکاح سے بلاحال لہ کے بھی تعلق زن وشوئی اور توریت موریت معلظہ ہوئی ، اب بغیر حلال میں ہوکر حرمت معلظہ ہوئی ، اب بغیر حلال میں ہوکر حرمت معلظہ ہوئی ، اب بغیر حلال کوئی صورت دونوں میں زن وشوئی کے تعلقات کے جو ازگی نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبر تحير نظام الدين عظمي به فتي دارالعلوم ديوبندسها رئيور ۱۸/۱۸ • ۱۳۱۱ ه

طا ق نامه برجبراً أنكوها نشان ليني يعطا ق نبيس بريع ي:

ایک شخص نے اپنی لڑک کی شا دی کر ہے ایک دومرت روانہ کر ہے پھر اس نے روک لیا اور کہا کہ طلاق دیدے ، لڑ کے کے دل میں اس کا خیال نہیں تھا الیکن لڑکی کے والد نے گھر ہند کر کے طلاقتامہ پر انگوٹھہ لگوالیا ہے اور اس کو بیمعلوم نہ تھا منتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

کہ کس چیز سر انگوٹھ لگو ارہے ہیں، اس وفت اس کی نہیت طلاق دینے کی ٹیس تھی ، کیا عند الشرع طلاق واقع ہوگئی ہے؟

### الجوارب وبألله التوفيق:

اگر زبان ہے الفاظ طلاق نہیں کہلوایا ہے مجھن انگو تھے کا نشان زبر دئی لگوالیا ہے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے()، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تحمر فطام الدين أعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ٢٢ / ٨٨ • ١٣١١ هـ

# ختم کیاچند بار کہنے سے طلاق پڑی یانہیں؟

مسی منکوحہ کاشوہر جوعرصہ آٹھ سال ہے اپنی بیوی بگی کے نان وفققہ ہے ہے نیاز ہو، اور اسے اپنے بیہاں آبا د نہ کرنا ہو۔

اں کی بیوی پڑی کے ساتھ اپنے والد بن کے بیبال رہتی ہو۔ نا نا ، نا ٹی اپنی لڑکی اور ٹواس کے نا ن ونفقہ میں گفیل ہوں تو ایسے شوہر کے لئے شرعی کیا ہے؟ نیز منکوحہ کے شوہر سے آٹھ سال کے نان ونفقہ کا تقاضا ہر اہر جاری ہے، مگر شوہر کو مطلق احساس نہیں ہے۔ مزید ہر آل شوہر اپنی سسرال میں آگر اپنی منکوحہ بیوی سے باواز بلند مخاطب ہوکر بول کے کہ میں نے ختم کیا ختم کیا ۔ نین بارسلسل بہی الفاظ کے، جبکہ شوہر کا نظر یہ بھی بیہ وکہ اب آل کو آبا دنہ کرے گا۔

تو کیاشوہر کی زبان ہے ہیوی کے سنے ہوئے الفاظ طلاق کے متر ادف ہوگئے بشوہر سے ہر دہ لا زم ہوگیا ، اور بیہ الفاظ سننے والوں میں سسر ال میں ہے گھر کا دوسر ا آ دمی بھی ہو، ہر اوکرم اس کے تعلق آ پنر مائیں کہثری احکام کیا ہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

شوہر کا پیجلہ'' میں نے ختم کیا جتم کیا'' اس بات کالٹرینہ ہے کہ اس سے قبل خواہ عورت سے یاسسر ال والوں سے کوئی سلسلہ کلام ضرور تھا، لہٰذا جب تک وہ بھی سامنے نہ ہو مجھن اس لفظ'' میں نے ختم کیا'' پر اور محض شوہر کے نظریہ کی بنیا د پر

۱- ""رجل أكر ه بالضراب على أن يكتب طلاق امر أنه فلالة بدت فلان بن فلان فكتب امر أنه فلالة بدت فلان و فلان طالق لانطلق امراء نه كلما في فتاوى قاضى خان"(بندير ١٩/١م/شيدي إكتان ).

شتخبات نظام الفتاوي – جلد روم

کوئی کام نیس کھا جاسکہ البتہ آٹھ سال سے تقوق زوجیت اوانہ کریا ، بان و فقہ ندوینا، لاپر وائی برتایا البی حالت بیل تورہ وہ کا البغیر شوہر رہنا اور باعصست رہنا، اس کے لئے زندگی گذاریا دشواریو، نوعورے کو افتیارے کہ اگر مسلمان حاکم موجود ہوتو اس کی عدر البت بیل درخواست و برگر گلار وائی اور حقوق ن وجیت کی اور بان و فقہ کی عدم اوائے گی یا اپنا بغیر شوہر باعصست زندگی گذاریا دشوارہ وہا تلا کرفنے فکاح کی درخواست کرے، پھر وہ حاکم شوہر کو مطلع کر کے اس کو طلب کرے اور دوی کا سوے موجود کا تھے تاہم موجود نہ ہوتا ہو گئی اربا کرفتے فکاح کی درخواست کرے، پھر وہ حاکم شوہر کو مطلع کر کے اس کو طلب کرے اور دوی کا تین فرعیان واقعہ کر کے اس کو طلب کرے اور دوی کا تین کی تو تین کی انداز کر دور افکاح کو فیصلہ دے دے۔ پھر عا تاہمی کے تاہم مقام ہوتی ہے ) اس سے درجوع کر کے اور سار سے الات اس کے سامنے رکھے بشر تی کیمی شوہر کو طلب کر کے اس موجود نہ ہوتی ہو گئی گئی ہو ہر کو طلب کر کے اس موجود نہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اس مقدر کے بشر تی کمیٹی شوہر کو طلب کر کے اس سے درجوع کر کے اور سار سے الات ان دونوں با توں برخمل کے لئے ایک مناسب مدت کر نہوا سے اور شری کہنی سے پھر تفریان واقع کرنے اور طلاق تر اردی ہے تو شرعا طلاق واقع کرنے اور طلاق تر اردید کے تو شرعا طلاق واقع کرنے اور طلاق تر اردید کو تشرعا طلاق واقع کرنے اور طلاق تر اردید کو تشرعا طلاق واقع کرنے اور طلاق تر اردید کو تشرعا طلاق واقع کی داد الاقام سے حتی خود الت مجان کی دور تو اس کر گئی کیا جو دی خود تر اللاقاء سے معلوم کے حتی کی دور تو اللاقاء سے معلوم کے مقول و شوابط مصل طور پر رسالہ ''حیاما ترد'' میں نہ کور ہیں، اس کو سامنے رکھ کو کمل کیا جادے ، بوقت محل دار الاقاء سے معلوم کو میں اور سے خود کی دور الکا قام و سے دفتا واللہ فیا ہوت کی دار الاقاء سے معلوم کور اور اور سے دفتا کی دور اللاقاء سے معلوم کے دفتا کی دور اللاقاء سے معلوم کور اللاقاء کے مقام کور کے دور اللاقاء سے معلوم کور کیا جو دور کیا کیا جو دور کیا گئی کی دور کیا گئی کور کر کیا کیا جو دور کور کیا کیا ہوت کی دور کور کیا کیا ہوت کی کی دور کور کیا گئی کور کیا کیا ہوت کی کور کیا گئی کی کور کیا گئی کور کی کی کور کیا گئی کی کور کی کور کی کور کی کور کیا گئی کور کی کور کی کور کیا کی کر کی کور کیا گئی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

كتبرمجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها دنيور

# تو آزادہ، آزادہ، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق کہنے کا تکم:

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھ کو ایک مکان الگ دید بیجئے ۔ شوہر نے کہا کہ میر سے پاس الگ مکان کی سخوائش نہیں ہے اور نہ ابھی میں کما کر کھلاسکتا ہوں ، اس برعورت نے کہا کہ میں خود کما کر کھالوں گی ، پھر اس عورت نے بیافظ کہا کہ میں خود کما کر کھالوں گی ، پھر اس عورت نے بیافظ کہا کہ میں تنہاری جھوٹی کی بچی کردوں گی (بیعن کہتم اپنے لڑ کے کی بیوی سے غلط کا م کرتے ہو) پھر شوہر نے اس عورت کو ماں کی گالی دی ، اس برعورت نے بھی شوہر کو گالی دی ، پھر شوہر نے اس کے حقے کی نے اس بر دے ماری ، اس نے شوہر کو دھکا

شخبات نظام الفتاوي - جلدروم

دے دیا۔ پھرشوہر نے کہا کہ میرے ہے تو آ زاد ہے ۔آ زاد ہے تین مرتبہ کے بددیا ،کیکن دل میں طلاق کا اراد دیا لکل ٹیس تھا ،پھر اس کے بعد دومرتبہ کہا کہ مجھے طلاق ہے ، مجھے طلاق ہے اور کہتے ہیں کہ جھے دوی مرتبہ یا دہے ، واللہ اہلم

#### الجواب وبالله التوفيق:

طلاق دینے کے موقع میں ہیوی کو یہ جملہ ( تو آزاد ہے ) کہنا عرف عام میں طلاق صرح دینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور طلاق صرح کیلائیت ہے بھی واقع ہموجاتی ہے ، البنداصورت مسئولہ میں ٹین طلاق واقع ہمو کرحرمت معلظہ ہموتی اور عورت نکاح سے بالکل نکل گئی۔ اور تورت کوحل ہموگیا کہ وہ عدت ( ٹین ما ہمواری ) گز ار کرجس دوسرے مردہ جاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ پھر یہ دوسر امرد اس عورت ہے جمہستری کر لینے کے بعد طلاق دید سے امر جائے اور اس عورت کی عدت جو اس دوسر سے مرد سے لازم ہموئی تھی فتم ہموجائے ، اس کے بعد پھر یہورت اگر جائے ہی سابق مرد ہے جس نے ٹین طلاق دید گئی این از دواجی زندگی کی گنجائش نہیں رہی (۱) ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أخلمي به نفتي وار أهلوم ديو بندسها ريور ٢/ ١٣/ • ١٣١١ هـ

# شوہر کا کہنا فارتحظی لےجاؤے طلاق کا تحکم:

یں اپنی اٹری کو اس کی سر ال سے رضا مندی کے ساتھ لے آیا ، جس کوعر صد ڈیرٹ ھرسال ہوگیا ہے اور انہوں نے چیز کے بارے میں مجبوری دکھلائی کہ چیز یں لینی زیور زمین کے اندر وُن کر دیا ہے کہ ہم آٹھ روز میں وہیں چیز یں پہنچادیں گے، میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں الڑی کومیر سے ساتھ رضا مندی ہے بھیج دیا ، میں لے کر گھر کوچلا آیا ہوں ، اس کے آٹھر روز بعد لڑکے نے اپنی والدہ سے بیٹیج دی کہ ہم لینے نہیں آئیں گے، ایک مبینے تک انتظار کیا اسکے بعد خبر دی کہ اپنی میوی کو لے جائے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم دوسری شا دی کریں گے اس کوئیس لائیں گے، پھر ہم نے دوسر اآ دمی بھیجا تو اس کوئیس لائیں گے، پھر ہم نے دوسر اآ دمی بھیجا تو اس کوئیل کہ ہم سے فار قطی بچاؤ ہم نہیں لائیس گے، ورسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہے ، دوسری شا دی کریں گے جس کوعر صد چھے مبینے کا ہوگیا ہ

 <sup>&</sup>quot;وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة .....لم نحل له من بعد حتى ندكح زوجاً غيره لكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يمو تعنها كلاا في الهداية "(القتاول البندية ١/٣٧٣).

شخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

ہم نے اس سے کہا کہتم لڑ کی آزاد کردواس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تو آزاد کر بچکے ہیں، لاؤہم اس کا کاغذ لکھندیں اور فارتھی لے لوء ہم لے جانائیس چاہتے ہیں، ایسی حالت میں طلاق ہوئی یا کٹیس ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

كتر محمد نظام الدين مظلى بمفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ١١٢ مر ٥ ٨ ١١١ ه

# میں تم کورکھوں تو مال کورکھوں یا بیٹی کورکھوں کہنے سے طابا ق نہیں ریڑی:

زید نے اپنی بیوی ہندہ کو اپنے گھر دوئین آ دمیوں کے سامنے بیاکہ اگر میں تمکور کھوں تو اپنی ماں کور کھوں صرف دو مرتبہ بیافظ کہکر بیوی سے جد اہوکر دوسری جگہ رہنے لگاہے ، کیکن ایک ہفتہ کے بعد جب ہندہ زید کو بلانے آئی تو پھر زید نے کہا کہ جا اگر تمکور کھوں تو اپنی بیٹی کور کھوں اگر تمکو میں رکھوں تو اپنی بیٹی کور کھوں ، اس کا اثر ارزید اور ہندہ دونوں کو ہے اس موقع پر کوئی کو اہ نہیں تھا۔ بینواو تو جہ وا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

زید کا بیجملہ (اگر تمکورکھوں تو اپنی ماں کورکھوں) نیز بیجملہ (اگر تمکورکھوں تو اپنی بیٹی کورکھوں) بید و ووں جملہ لغو اور بیبودہ کلام ہے، ایسا کہنا جائز نہیں باعث گناہ ہے ، اس لفظ سے نہ تو ظبار بھوتا ہے، کیونکہ ظبار کے لئے تشیبہ شرط ہے(۱) کما صرح بہنی رواکتا رج ۲ باب الطہار ، اور نہ بیلفظ طلاق صرح کیا کتا ہیے کے الفاظ میں سے شار کیا ہے کما ھوظاہر ، اس لئے ان جملوں سے نہ طلاق واقع ہوئی اور نہ ظہار ہوا ، عالمگیری میں ہے : ''لو قال ان وطئت کی وطئت امی لا شئی علیہ

مُنتخبًات نظام القتاوي - جلدروم

كذا في غاية السووجي" (١).

كتبر محمد نظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها دينور الجواب سيح بيحمود عنى عن سيد احريك سعيد

### صحت حلالہ کے لئے شوہر ثانی کاوطی کرنا ضروری ہے؟

صادی نے اپنی یوی حمیدہ کو سوطان دیا ،عدت کے بعد ای حمیدہ سے صادیلی کے پہیرے بھائی جاریلی نے بخرض حادلہ نکاح کیا الیکن حمیدہ اور جابر علی کے بایین اس نکاح کے بعد ای حمیدہ کو سوطان دیا ہے ، اس کے چند ماہ بعد جابر علی نے پھر حمیدہ کو سوطان دیا ہے ، عدت کے گذر نے کے بعد حمیدہ نے اپنے زوج اول حادیلی سے دوبارہ نکاح کر لیا، واضح رہے کہ بیصورت حادلہ کی حادیل کے ایماء پڑھی ،طلاق دینے کے بعد ایک دوسر سے پھر سے دل خوش کرلیا تھا اور پھر سے وابستگی چاہتے تھے ، اس لئے بی حیلہ بنایا تھا، اب دریا فت طلب بیا ہور ہیں کہ بیصورت حادلہ کی تھے ہوئی یا کہ بیس ہوئی ہے جبکہ جابر علی نے حمیدہ سے وطی نہیں کیا ہے اور نہی خلوت ہوئی ہے ، اب اگر وہ حمیدہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہت تو کیا اس کو تھی طلاق کی ضرورت اور احتیاج ہے ، فی الحال حمیدہ کے احکام شرع کیا ہیں اور اس کی اس اولاد کے لئے جو اس حادلہ کے بعد بید ایون ہے کیا تھی ہے ؟

### البوارب وبألله التوفيق:

حلالہ بیں شوہر ٹانی کا صحبت کرنا شرط ہے، لہذا ہے حالاتی گذار کرکسی دوسر نے خصب تحریر سوال سیحے نہیں ہوا ہے جمیدہ پر واجب ہے کہ وہ حامد علی سے نو را علیجدہ ہوجاوے اور عدت طلاق گذار کرکسی دوسر نے خص سے اپنا نکاح کر کے اس کے پاس رہے اور اس سے جم صحبت ہو پھر اگر وہ دوسر اُخض نوت ہوجا تا ہے یا طلاق دید ہے تو اب اس کے بعد عدت گذار کر حامد علی سے نکاح کرنا درست ہوگا۔

حامد علی ہے اس دوران میں جو اولا دہوئی ہے وہ ٹابت انسب قر اربائے گی ، اس لئے کیمکن ہے کہ جامد علی کو اس مسئلہ کا علم نہ ہو کہ جلالہ میں وطی شرط ہے ، اس لئے بیز کاح فاسد اور وطی بالصبہ ہوئی ہے اور وطی بالصبہ میں نسب ٹابت ہوتا

<sup>-</sup> القتاو**ي البند**رية ارك ٥٠ مكتبه رشيديب

مُنتَخَبات ثطام الفتاوي - جلد دوم

ہے(۱)، نیز حامانی پر واجب ہے کہ وہ نوراً حمیدہ ہے متارکت کر کے الگ ہوجا وے اور زبان سے کہدے کہیں نے تم سے متارکت کر لی یا کہ یدے کہ میں نے تمکوچھوڑ دیا ، فقط واللہ اہلم بالصو اب

کتبه مجمد نظام الدین اعظمی «مفتی دار العلوم دیو بندسها رئیور ۲۵ / ۷۷ ما ه الجواب میچ محمود علی مند، سید احمد علی سعید

### شوہر کاجہاں تہاری مرضی ہواپنی لڑکی کا نکاح کر دو کہنا:

ایک لڑی کی شا دی ہوئی تھی بیعنی انگی لڑی ہمارے یہاں آئی اور ہماری لڑی ایک یہاں گئی ،غرض ایک لڑی کے تبادل کی دورہاری لڑی گئی ہوئی تھی بیعنی انگی لڑی ہمارے یہاں آئی اور ہماری لڑی ہے تبادلہ میں روپیے بھی دیا ،زیور اور کیٹر ابھی دیا اور لڑی دی بعد شا دی کے وہ اپنی لڑی کو لے گئے اور ہماری لڑی بھیجنے کو انکار کر دیا ہے ، معلوم ہونے پر ہم وہاں گئے اور ان سے کہا تو یہ جو اب دیا کہم بھی جہاں تمہاری مرضی ہوا پنی لڑی کا نکاح کر دونہ ہم لائیں گے اور نہ ہمکولڑی کی ضرورت ہے جس کوٹر صدکانی ہوگیا ہے، اب ہماری لڑی پر طلاق ہوئی یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

سول میں تخریر کردہ جملہ کہتم بھی جہاں تنہاری مرضی ہواپی لڑی کا نکاح کردونہ ہم لائیں گے اونہ ہمکو تنہاری لڑی کی ضرورت ہے آگر خودلڑی کے شوہر نے کہے ہیں تو لڑی ہر طلاق واقع ہو تی (بشر طیکہ اس جملہ سے شوہر کی نیت طلاق کی ہو)"و ماینبغی الازواج تقع واحدہ بائنہ ان نواہا"(۲)،عدت تین چیش گذار کر جہاں جا ہے اپنا نکاح کر سکتی ہے اور آگر شوہر نے خود یہ جملہ نہیں کہیں ہیں تحض اس کے گھر والوں نے کہا ہے تو لڑی پرکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، فقط واللہ انظم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أعظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ٢٣٣ / ١٥ ٨ ١٥ هـ

ا 'بخلاف الفاسد فاله وطؤ بشبهة فيثبت به النسب'' (مثا ي ١٨٧/٣ مَكَتِهُ ثَيْضَ القرآن) ـ

٣- الفتاوي البندييار ٥ ٣/ س

مُنتخبًات نظام القتاوي - جلدروم

حلاله كاطريقه:

زیداپی بیوی کوطلاق (تین طلاق) دے دیتاہے اور آئ مورت کو ایک سال کے بعد اپنے نکاح میں لاتا ہے وہ پھر طلاق دے دیتاہے اور میفل بار باردھراتا رہتاہے، ایس حالت میں نکاح مع حلالہ کے جائز ہے یانہیں؟ نکاح اور حلالہ کے بارے میں تنصیل سے تحریر فر مائیں ، اور حلالہ رشتہ داریا غیر رشتہ دارہ جائز ہے یانہیں؟ اور حلالہ کیساہے؟ عبد ایق (مینٹرل ملک آ دم ملذگ، بیلان بھو پال)

### الجواب وبالله التوفيق:

تین طلاق کے بعد اگر عورت عدت طلاق گذار کر دوسر ہے مردسے نکاح وہمہستری کرائے پھر اس سے طلاق واقع ہونے کے بعد عدت طلاق گذار کر ہا اس دوسر ہے شوم ہو کر عدت و فات گذار کر اس پہلے تین طلاق دینے والے شخص سے حسب فاعدہ وشرع کوا ہوں کے سامنے نکاح کرے تو اس کے لئے شرعاً حلال وجائز ہوگی، ورنداگر اس میں ذراجھی فرق ہواتو حلال ندہوگی حرام بی رہے گی۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب

كبته مجمد فطام الدين اعظمي بهفتي دار العلوم ديو بندسها رنيور

### ا کے دونتین کہتے ہیں ، جواب دے دیا ہے کون سی طلاق پڑی؟

زید کی بیوی ہندہ کی رنجش کی وجہ ہے زید کے گھرہے جلی گئی ہے، ہندہ کے ماموں کا گھر وہیں ہے جہاں زید کا گھر ہے۔ زید کوشک ہواتو زید اپنی والدہ کو لے کر ہندہ کے ماموں کے گھر گیا، دریافت کرنے پر ہندہ کے ماموں نے لائلی ظاہر کیا، زید کوشعہ آیا زید نے بحالت عصہ اپنی والدہ ہے کہا گھر چلو ہم ایک دوئین کہتے ہیں، جواب دیدیا ہے، کون ہم ہے دین مبر لینا ہے بہ کہتا ہوا گھر آیا، پھر بھی زید ہندہ کی تائی میں رہا ہتر بیب جار ماہ بعد ہندہ اپنے ماموں کے یہاں آئی ہے، زید کو معلوم ہوازید ہندہ کے ماموں نے کہا کہ نے طلاق دیدیا ہے، زید نے کہا کہ ہم نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ لفظ جواب کہا تھا ہندہ کے ماموں نے کہا کہ تم نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ لفظ جواب کہا تھا ہندہ کے ماموں نے کہا پاں لفظ جواب کہنے ہے بھی طلاق ہوگیا ،عند الشرع طلاق ہوئی یا کہنیں ہندہ کا ماموں کہتا ہے کہ طلاق ہوئی ہم دومری جگدنکاح کردیں گے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

سول کی اس عبارت میں ہم ایک دوئین کہتے ہیں جواب دیدیا کون ہم سے دین مہر لینا ہے۔لفظ جواب دیدیا طلاق کنائی کے الفاظ میں سے ہے، بھالت غضب بلانیت کے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے (کمانی الدرالخارص ۸۷۷)(۱) اور یہاں توقر ائن موجود ہیں

اہذاصورت مسئولہ میں ایک طلاق ہائن واقع ہوگئ ، جس کا تلم ہیہ کڑورت نکاح سے بالکل نکل گئی ، اگر عورت کہ اور اگر پھر اپنی مرضی اور خوثی ہے ای شوہر کے ساتھ تعلق از دواجی تائم کرنا چاہے تو صرف نکاح جدید کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اور اگر عورت اس شوہر کے ساتھ ندر ہنا چاہے تو جب سے لفظ جو اب دیدیا کہا ہے اس وقت سے عدت تین چیش اور اگر حاملہ ہوتو وضع حمل گز ارنے کے بعد اپنا دومری جگہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ سابق شوہر کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ، فقط واللہ انلم بالصواب

كتبرمجر فظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

### شوہر کا کہنا ہے آزادکر دوں گا کہا، گواہان آزادکر دیابیان کرتے ہیں نو کیا تھم ہے؟

زید اپنی سرال میں گیا وہاں جا کرزید اور زید کے سالے میں پھی گفتگو ہوئی جس کی وجہ سے زید کوکائی تکلیف کپنچی، زید نے وہاں سے آکر کسی اور آدمی کے سامنے کہد دیا کہ آگر میر ہے سالے کی بہی حرکت رہی اور وہ میر ہے ساتھ ال طرح سے لڑتا رہاتو میں اس کی بہن کو آزاد کردوں گا وہاں پر دوآ دمی تھے، زید حلقید بیان و بر ہاہے کہ میں نے فقط ایک دفعہ یہ جملہ کہا ہے کہ آزاد کردوں گا اور پھی ٹیس کہا ہے وہ دوآ دمی جن کے سامنے سے بیات ہوئی وہ کہ درہے ہیں کہ زید نے بیا ہا ہے کہ میں اس کے بیاب ہوئی وہ کہ درہے ہیں کہ زید نے بیا ہا ہے کہ میں اور زید اوپر والا جملہ کہ درہا ہے تو اس صورت کہ میں شاہد وں کے کہنے سے طلاق واقع ہوگئی یا کہیں؟

ا - ''الكنايات لانطلق بها قضاء (الابنية او دلالة الحال) وهي حالة ملاكرة الطلاق أو الغضب؟(مَّا ك٣٥/٣٥ ١٠٦٣م، مطّع عُمّانير).

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال جب دوشاہد یہ کہ درہے ہیں کہ زید نے آزاد کردیا کاجملہ دوبار کہاہے تواگر چہ زید اس کا انکار کرتا ہے مگر دوطایا قل رجی واقع ہوگئی ، جس کا تکم یہ ہے کہ زید عدت (تین چش) کے اندر اندر رجعت کرے ، لیمن اپنی طلاقیں واپس لے لے تو زید کی ہیوی حسب سابق زید کی ہیوی رہ جائے گی ، البت آئندہ اب زید محض ایک ہی طلاقی کا مالک رہ جائے گا ، جس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر خد آنخو استہ پھر بھی زید ایک دفعہ بھی طلاق دید ہے گا تو تینوں طلاقیں پڑا کر حرمت معلظہ ہوجائے گی ، ابھی تک حرمت معلظہ نہیں ہوئی ہے ، رجعت سے ہیوی رہ جائے گی (۱) فقط واللہ اعلم بالصو اب کی مالیوں در ابعلوم دیو ہند ہم اربود

### شوہر کازن وشونی کے تعلقات نہ رکھنا کہنا:

زید کے تعلقات اپنی بیوی سے ٹھیک نہیں رہتے تھے۔جس کی بناء پر ال نے اپنے دل میں طے کر لیاتھا کہ وہ اب اپنے تعلقات اس عورت سے زن وشو ئی نہیں رکھے گا۔ اس نیت کا اظہار زید نے اپنے احباب سے وقباً نو قباً کیا، ایسی نیت کے اس کو آٹھ ماہ یہو گئے ہیں اور زید نے اپنی نیت کی پابندی بھی کی ہے اور بیوی سے ٹیس ملا ہے اور بود وہا ش بھی علیجہ دہ اختیا ر کے اس کو آٹھ ماہ یہو گئے ہیں اور زید نے اپنی نیت کی پابندی بھی کی ہے اور بیوی سے ٹی کر لیا ہے، اب اس کے احباب اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ زید اپنی بیوی سے ٹل کر لیے اور زن وشو ہر کے تعلقات قائم کر ہے۔ اس سورت میں شرق کیا تھم اس نیت کا اظہار زید نے اپنی بیوی سے نیس کیا ہے، بلکہ اس کا بیختہ ارادہ دل میں قائم کر لیا ہے، اس سورت میں شرق کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

زید نے اگر اپنی زبان سے بھی قطعیت کے ساتھ کے دیا ہے کہ اپنی زوجہ کے پائ نہیں جائے گایا اس مضمون سرتسم کھا لیا ہے تو اگر چہ بیوی کو اس کا علم نہ ہوایلا ء ہوگیا ہے ، اس کی وجہ سے جارہا ہ سے زائد گز رنے پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اورتعلق زن قائم کرنے کے لئے بغیر حلالہ کے مخش بھر سے نکاح پراحا کرتعلق زن قائم کرنا جائز ہوگا۔

۱- "الطلاق مرنان فإمساك بمعروف أو نسويح باحسان" (سره يقره/٣٢٩)،" فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى نتكح زوجا غيره" (سوره يقره/٣٣٠).

شخبات نظام الفتاوي – جلد روم

اوراگریہ جملہ کرتعلق زن قائم نہیں کرے گا، اس پرتشم نہیں کھائی تھی اور پیپن نہیں بنایا تھا بلکہ محض دل عی دل میں تہیہ اوراراد دکیا تھا تو ابھی اس کی بیوی پرکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، بلاکسی جدید نکاح کئے بھی اس کو اپنے ساتھ لاسکتا ہے اور تعلق زن وشوئی بھی قائم کرسکتا ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى «مفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ۱۷۸/۰۱ ۱۳۱ه هد الجواب سيح سيد احياكي سعيد ما رئيس مفتى دار العلوم ديو بند

### زوجین میں نا اتفاقی کی وجہ سے طایا قرنہیں ریڑی:

زید کی بیوی زینب اپنے گھر بیل تھی، زید ہر دلیں ہے آگر اپنی بیوی کولائے گیا ، اہلیہ نے آئے ہے انکار کیا کہ بیس تمہارے باپ کے گھر نہیں جاسکتی ہوں ، جھکو وہاں تکلیف ہوتی ہے ، زید نے بہت سمجھایا گروہ اپنی ضد ہر رہی ، زید خود اپنی اہلیہ کو پکڑ لایا چونکہ زید اور اس کی زوجہ کی والدہ کا گھر متصل ہے ، زینب گھر بھاگ گئی اب وہاں رہتی ہے ، زید کی والدہ اور زید کی بیوی میں اتفاق نہیں ہے۔ اب اس حالت میں زید کا نکاح زینب کے ساتھ رہایا کرنہیں؟ بیٹو اتوجر وا۔

#### الجواب وبألله التوفيق:

صورت مسئولہ میں زبیر کی بیوی زینب پر کوئی طلاق نہیں واقع ہوئی ، نکاح میں باقی ہے ، البتہ چونکہ بھاگ کر بلااجازت گئی ہے اس لنے نان نفقہ کی مستحق نہیں ہے (۲) ، کیکن زبیر پر بھی واجب ہے کہ اپنی بیوی کو الگ کمرہ دے ، جا ہے بقیہ گھرمشتر ک رکھے ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه محجه نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٨٧٢٧ • ١٣١١ هـ

ا- "أقوله هو لفة اليمين، قوله: وشوعا الحلف ..... ولهذا قال في الفتح: وفي الشوع هو اليمين على توك قوبان الزوجة أربعة اشهر فصاعدا بالله تعالى" (ما ك٣٩/٣٥/ملوم عائم ).

۲- "الله الشامي نحت الوله (وركنه لفظ مخصوص) هو ماجعل دلالة على معنى الطلاق من صويح أوكناية (لاخارجة من يئه بغير حق) وهي الناشزة حتى نعود" (عال ١٩٥٨ مكتيه النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كالت او كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسونها وسكناها" (برايه ٢٨ ٣٣٧).

شتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

### عدالت ہے خودمختاری حاصل کرنا:

ایک عورت نے بہت می مجبوری اور تکلیف ہے مجبور ہوکر اپنے شوہر ہے جس نے کئی مرتبہ طلاق دی تھی، وہ عورت کے قاتل نہ تھا، نیکچد ہ ہوکر درخواست خود مختاری عدالت ہے دے کرخود مختاری حاصل کرلی ہے کہ جس سے جاہے تکاح کرے۔

(1) كيا ال عورت بي بغيرعدت نكاح درست ب

(۲) اگرعدت ہے توافر اجات کس کے ذمہ ہیں؟

(۳) طلاق اس کے شوہر نے ایک سال دومینے قبل دیدی تھی بینوا توجہ وا

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر حاکم عدالت غیر مسلم ہویا مسلم ہی ہولیکن شرق فاعدہ کے مطابق فنخ نکاح نہ کر ہے تو بیاجازت خود مختاری شرق فہیل ہوگی اور نہ معتبر ہوگی، بلکہ ایسی صورت بیس فاضی شرق کے فائم مقام جماعت مسلمین ہے بھی تفریق شرق حاصل کر فی ضروری ہے البتہ سوال کا بیج کمہ (اپنے شوہر جس نے گئی مرتبہ طلاق دی تھی ) اگر شوہر نے تین بارطلاق دیدی تھی تو اس طلاق کی عدت (تین چیش) گر ارنے پر جہاں جا ہے دوسر انکاح کر سکتی ہے اور اگر تین طلاق ہے کم دی تھی تو سوال نمبر سوکے مطابق جب طلاق دیدی کی طرح رہی تو رجعت مطابق جب طلاق دیدے کے بعد جس کو ایک سال دو ماہ ہوا اور بعد طلاق آناہ ہو ہیں رہی ، میاں بیوی کی طرح رہی تو رجعت بھی ہوگئی ، اب آٹھ ماہ سے بلکہ جماعت مسلمین کو رویہ تفریق میں ہوگئی ، اب آٹھ ماہ سے بلکہ جماعت مسلمین کو رویہ تفریق کی اور اس عدت کا خرچ شوہر بریما ند ہوگا۔ فقط قریق کرالے اور پھر تکم تفریق کے بعد سے عدت گز ارکر دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور اس عدت کا خرچ شوہر بریما ند ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين عظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسها رنيور ٢٩ / ٨٨ • ١٣١١ هـ

# میراتم ہے کوئی واسطہ پیں ہے کہنے سے طلاق:

زید نومسلم ہے اور اس کی بیوی بھی نومسلمہ ہے ، ۱۹۵۵ء میں شادی ماں باپ کے رسم ورواج سے بلامبر کے ہوئی مختی، بالغ ہونے ہوئی کافر مانیوں سے تک مختی، بالغ ہونے ہر دونوں مشرف باسلام ہوئے، زید ایک لڑک کے باپ ہونے کے بعد زید کی بیوی کی نافر مانیوں سے تک

آ کر اور سخت پریشان کرنے پر چھوڑنے کی نہیت سے بیالفاظ کہا کہ بیں تجھے رکھنائیں چاہتا ہوں ہمیر اتم سے کوئی واسط نہیں ہے، پنچابیت میں فیصلہ ہوا کہ دوسور و بیر ہیر دے کر تلیحدہ کر دو، زید اس فیصلہ پر راضی ہوگیا ہے، لیکن زید کی بیوی تلیحدہ ہونے سے اراش ہے، وہ گرز زید اور بیٹی سے جدا ہونائیں چاہتی اور وہ تلیحدہ ہوگی تو مربقہ ہونے کا امکان اور تلیحدہ ہونے پر بہت بڑا فتنہ پہنچنے کا اند بیشہ ہے، زید کی بیوی معانی چاہتی ہے کہ آئندہ مانر مانی نہیں کروں گی، زید پر بیٹان ہے کہ آگر وہ مربقہ ہو جائز ہے یا کہیں؟ جائے تو زید بھی اگر ہوگا اگر رجو بی نہ کرما چاہے، اگر طلاق ہوئی تو کوئی طلاق ہوئی، آیا شرق احکام سے جائز ہے یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال فقط ایک طلاق بائن واقع ہوئی (۱)، اگر دونوں پھرزن وہوئی کے تعلق ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میں پھر سے جدید تکاح پراھا دیا جائے۔ ان دونوں کے درمیان تکاح پراھھانے کے لئے عدت گز ارنی بھی شرطنیس ہے جب جاہے آپس میں نکاح کر کتے ہیں(۲)، نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتر مجمد فطام الدين الظلمي مفتى وارالعلوم ويوبند ١٣٨٠ وار ٨٥ ١٣١٥ ه

# بیوی کومیں نے تم کوچھوڑ دی تومیرے کام کی نہیں کہنا:

اگر زید نے اپنی عورت محبوبہ کوتنا زی اور جھگڑا ہونے کے وقت مار پیٹ کر کے بولا ہوگا جاؤ تو جھے بکارٹہیں ہے یا کہ فاری میں کہا ہے تو بکارٹریں اور تشمیری میں کہتے ہیں میٹی تر اوک زولا ہوں اور تشمیری میں کہتے ہیں میٹی تر اوک زولا نوان خیروائی تھا می تعیین میں مار جھ کے بعد کی گئی جس کا ترجہ انہوں نے بریماہ میں نے چھوڑ دیا جھوٹ ایسی میٹی تر اوک زولا نظا غیروائی تھا می تعیین میں تاریخ ہوتی ہے ہمولا مام حوم مولوی عبدالکہیں صاحب دیو بندی نے اپنے ایک مولوی عبدالکہیں صاحب دیو بندی نے اپنے ایک نقوی میں کھا ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے اور دو کتا ہے کا حوالہ کھا عالمگیری اور برز از بیا کیکن ایک مولوی صاحب

الكنايات لايقع بها الطلاق إلا بالبة أو بملالة الحال، لألها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين "(برايه المراه المراه العلاق بشئ من الكنايات إلا بالبة" (قاض فان البندي الاعام الآلي ويزند).
 "إذا كان الطلاق باتنا دون الفالث فله أن ينزوجها في العدة وبعد القضائها" (عالمكيري مع فائير الاعام - ٤٥٣)، وارالكاب ويزند).

المنتخبات نظام القتاوي - جلد دوم كتاب الطلاق

نے فر مایا ہے کہ عالمگیری میں بیدالفاظ ہوئے سے طلاق نہیں ہوتی ہے (۱) ، پھر رہائد: از بیدوہ کتاب میرے باس نہیں کیکن عبدالکبیرصاحب نے کوئی مسئلہ نہیں کھا ہے کیکن اپنے جواب میں دونوں کتا ہوں کا حوالہ دیا ہے۔

مذير احمد (متصل زيارت حضرت مثاه وبعدان مقامير الي ضلع بوله واله بمثمير)

#### البواب وبالله التوفيق:

كتبه محمد نظام الدين المنظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٩/٢ ٥٠٠ ١١ ه

# کیاجذام کی وجہ ہے حق حضانت ساقط ہونا چاہئے؟

میری ایک لڑی ہے جس کی ماں کو جذام ہوگیا ہے ، میں نے اس کو طلاق بائن دیدیا ہے ، پنچاہیت نے اس طلاق ہے ۔ پنچاہیت نے اس طلاق سے بیٹی سے بیٹی سے اس کی بال مرش جذام میں جتلا ہے ، اس کے ختی حضائت ماں کے بعد مانی کو ہوتا ہے ، اس لئے نگی مانی رہنا چاہیے اور نگی کی ماں مرش جذام میں جتلا ہے ، اس لئے حق حضائت ماں کے بعد مانی کو ہوتا ہے ، اس لئے نگی مانی رہے گی اور منیر اللہ میں نگی کو ہیں روہیہ ما باندا دا کریں ، نگی ابنی ماں اور بھائیوں کے شریک ہے ، جھے شبہ ہے کہ اس ماں کا اگر نگی بید ہوگا ، اس لئے نگی کو ہیں ابنی بر ورش میں رکھنا چاہتا ہوں کیا رہ کتی ہے؟

ا - "رجل قال لا مو أنه: مو ابكار نيستي و نوى به الطلاق لايقع" (تآوي)ما<sup>تگ</sup>يري(١٠/٣٨٠).

 <sup>&</sup>quot;والأصل الذي عليه الفتوى في زمانها هذا في الطلاق بالفارسية إنه إذا كان فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فلملك اللفظ صويح يقع به الطلاق من غير لية إذا أضيف إلى الموأة، وما كان بالفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام، كذا في البدائع "(تآول) ما لكيريا/ 4/ الماليات الفارسية فيكون حكمه عكم كنايات العربية في جميع الأحكام، كذا في البدائع "(تآول) ما ألكيريا / 4/ الفارسية في البدائع " (قام) ما الكيريا / 4/ الله الله الله الفارسية فيكون حكمه عكم المنايات العربية في جميع الأحكام، كذا في البدائع " (قام) ما المناقبة في البدائع " (قام) من كنايات الفارسية في حكم كنايات العربية في المناقبة في المناقبة في البدائع " (قام) من كنايات الفارسية فيكون حكمه في المنايات العربية في المنازلية في البدائع " (قام) من كنايات الفارسية في البدائع المنابع الفارسية في المنابع المنابع

الجواب وبا لله التوفيق:

حسب تحریر سوال محض آپ سے بیان کر دہ شبہ سے بناء پر حق حضا نت سوخت تہیں ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم ہالصواب کیٹر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نبور

اً - "أو إذا وقعت الفوقة بين الزوجين فالأم احق بالولد إلى قوله : فان لم نكن له ام فأم الأم اولى من ام الآب وان بعدت" (شِابِـ٣٣٤/٢).

كاب الطلاق

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

كابالطلاق

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

# بابتعليق الطلاق

### شوہر كاا يك نبيس نتين طلاق ،طلاق ،طلاق لكھنا:

زید حنی المد بب بالغ اور خواندہ ہے الیکن مسائل وین سے بہت کم واقف ہے ، غلط نفی سے اس کی اہلیہ جو حنی المد بب خواندہ ہے ، خطات وارس کے المد بب خواندہ ہے ، خصہ سے بدر بندہ اوراس کے المد بب خواندہ ہے ، خصہ سے بدر بندہ اوراس کے متعلقین کو ڈرانے کے لئے بنام خسر خطاکھا کہ آپ لوگوں کی مہر بانی ہوتو آپ کی لڑکی کو طلاق دیدیا ہوں۔ ایک نہیں تین ، طلاق ، طلاق ، طلاق اب غصر کی حالت طلاق واقع ہوجاتی ہے یا کہیں اگر زیدر کھنا جا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

### الجوارب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب زید نے اپ ضرکو بیا افنا ظاکھ کر بھتے ویے کہ بیں آپ کی بیٹی کوطان وے رہا ہوں ایک نہیں تین، طاق طاق طاق و این برند کی بیوی برخفی ند بہ کے مطابق تین طاق پرا کرحر مت مغلظہ ہوگئی ، اب بغیر حاللہ کے کسی طرح وہ وہ رت زید کے لئے جائز وطال نہیں ہو گئی چاہے ، کسی نیت اور جسکی کی غرض ہے کھا ہو ہر حال بیں بہی تکم ہے۔ اور حاللہ بہوتو وضع جمل ہو کرعدت فتم ہو لے اور اس کے بعد ہدہ کسی دوسر سے مرد سے نکاح کر کے اس کے بعد ہندہ کوئین چیش آکر اور اگر حالمہ بہوتو وضع جمل ہو کرعدت فتم ہو لے اور اس کے بعد ہندہ کسی دوسر سے مرد سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہم صحبت ہو لے چھر وہ دوسر اشوہر مرجائے یا طابق دید سے اور چھر اس موت یا طابق دید سے اور چھر اس کے بیاس آسکتی ہے بغیر اس کے موت یا طابق کی عدت گر رجائے ۔ اب اس کے بعد ہندہ زید سے دوبارہ نکاح کر کے اس کے پاس آسکتی ہے بغیر اس کے نہیں ،''و إن کان المطلاق ثلاثا فی المحدة ۔ … لم قتحل له حتی تنکح زوجا غیرہ نکاحا صحبحا وید خل بھا ٹم یطلقھا اُو یصوت عنھا کذا فی المهندیه'' (۱) ، فقط واللہ اٹلم باصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ٢٢٣م ٥٨ ١٣١٥ هـ

<sup>-</sup> الفتاوي البنديية الرسم سرس

شوہر کا ایک دو تین طلاق ہو مجھ براگر ہوی میرے گھر آئے کہنا:

زید نے بیالفاظ کے ایک ،دو،تنین طلاق ہومجھ پر اپنی ہیوی منکوحہ زینب سے ،اگر وہ میرے گھر واپس آگئی ،کیکن آدھ گھنٹے کے بعد زینب گھر آگئی آیا بیطلاق مغلظہ ہوئی ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ال شرحرمتِ معلظه بمونے كى كوئى وجريس ہے،" لانه عد الطلاق أولا وعد الطلاق ليس بطلاق فبقى لفظ الصويح وهو يوجب الوجعة "كما في الشامي ، فقط والله اللم بالصواب

مفتى محرفر مذعفحا عنبه

### اس جواب يرسوال:

لے ای میں مدخول بہا اورغیر مدخول بہا کیا ہراہر ہے؟ نیز ریمبارت شامی صفحہ مذکورہ میں نہیں ہے ہشر طامقدم اور مؤخر ہونے میں مسئلہ یہی ہے۔

> الجواب. الجواب

جناب ایک دونین نصری ہے نہ کنامیہ ہے ،صرف عد دطلاق ہے۔ نیز ال میں علم بھی نہیں ہے اور خبر بیٹولہ کی بناء پر ایسے عد دسے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ اس میں عدر کا مجھ پر طلاق ہونے سے کوئی تعلق ظرفیت یا مصدر بیت کانہیں ہے ، پس صرف ایک طلاق مجھ پر طلاق ہونے کی بناپر واقع ہوگا۔ اس میں مدخول بہاغیر مدخول بہا کا کیساں تھم ہے۔ الجواب:

یہ جملہ (ایک دونین ) مختلف محاوروں کے مطابق بولا جاتا ہے، لہذا اس خط میں اس خط کے محاورہ کے مطابق تھم ہوگا۔ بتقاضائے آبیت کریمہ: ''و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه'' (۱)۔

پی جس خطہ ودیار میں عرف عام ومشہور ہوکہ مذکورہ جملہ محض اپنی مستعدی ظاہر کرنے کے لئے اور ثناطب کو اپنے ارادہ سے آگاہ کرنے کے لئے ہو لتے ہیں اور اس کا تعلق اس کے بعد کے لفظ سے بیس ہوتا تو اس خطہ میں اس سوال میں اس

<sup>-</sup> سور کابر اتیم: س

ذكركرده جمله سے فقط ایک طلاق واقع ہونے كائتكم ہوگا۔

اورجس خطہ ودیا رئیں بیجرف عام ومشہور ہوکہ بیندکورہ جملہ معد ود ہوگا، اور مفہوم بیہ وگا (ایک طلاق دوطلاق تین طلاق ) پس اس خطہ و دیا رئیں اس ول میں ندکورہ جملہ ہے تین طلاق واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوجائے گی۔اورجس خطہ و دیا رئیں ان دونوں عرف میں ہے کوئی عرف ندہو و ہاں شوہر کے ول کا اعتبار ہوگا۔ جس کو و ہ محلف بیان کرے گا، البذا بید ونوں ندکورہ جواب ادھورے ہیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تحمد فطام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيوره ٢٨ م ٩٩ ١٣١ هـ

# تعلیق طابق ہے رجوع صحیح نہیں ہے:

زید نے اپنی منکوحہ ہندہ کو دوطلاق دیدی اور ساتھ میں یہ بھی کے بردیا کہ اگر بکر کے گھر گئی تو تیسری بھی ، (۲) بکر فاص رشتہ دار ہے بعض مرتبہ جانا بھی ضروری بہوجا تا ہے ، جواب طلب امریہ ہے اس کے بعد دونوں میں مصالحت بہوگئی ہے اور پھر زید نے اپنی شرط بکر کے گھر جانے کی واپس لے لی ہے کہ اب میں بکر کے گھر جانے سے منع نہیں کروں گا تو ہندہ بکر کے گھر جانے سے منع نہیں کروں گا تو ہندہ بکر کے گھر جانے سے انہیں اگر گئی تو کیا تیسری طلاق واقع بہوجائے گی؟

ایک صاحب نے بیہ تلایا ہے کہ زندگی بھر بکر کے گھر نہیں جاسکتی ہاں اگر وہ گھر بدیلے تو پھر جاسکتی ہے کیا لیکھیے ہے؟ محیرصالح عبدالصمد ساعاتی (جمیئ)

### الجواب وبألله التوفيق:

شوہر کا یہ جملہ (اگر بکر کے گھر پر گئی تو تیسری بھی ) مطلق ہے، شوہر نے ال تعلیق کو اپنی اجازت سے مقید نہیں کیا ہے، اس لنے اب اجازت دینے سے وہ شرط اور ال شرط کا تھم نم نہ ہوگا بلکہ جب بھی بکر کے گھر جائے گی تو تیسری طایا ق بھی واقع ہوکر حرمت معلظہ ہوجائے گی اور پھر بغیر حالالہ کے کوئی شکل جائز ہونے کی باقی نہ رہے گی، اور چونکہ اس لفظ ( بکر کے گھر) سے عرف میں دار بکر کا دار سکونت ہے لیتی جس گھر میں بکر سکونت پنے بریہووہ مراد ہے خواہ وہ گھر آبائی ہویا بکر کا خرید کردہ ہویا کر اید پر لیا ہوا ہو، پس گھر بدل کر دینے میں بین سے سے سے گھر کو بدل کر اس میں جائے گا، اگر وہ سکونت کے لئے اختیار کیا ہوگا، خواہ کر اید پر لے کر ہوتو اس میں بھی جانے سے سم ٹو نے گی اور تیسری طلاق پڑ جائے گی ، ہاں اگر کھیں كاب الطلاق (باب تعليق الطلاق)

مبمانی میں بکر گیایا کوئی گھر محض چندون قیام سے لئے لیا ،خواہ عاربیت پر یا کرایہ پر مگر اس گھر میں سکونت کرنے کا ارادہ خبیں ہے بلکہ محض عارضی طور پر چندون سے لئے چا گیا ہے اور وہاں زید کی منکوحہ بندہ چلی جائے تو کوئی طلاق نہ پڑے گی، اسی طرح اگر بندہ سے جانے خود بکر ہندہ سے گھر ملا تات سے لئے آجایا کرے تو اس سے کوئی طلاق نہیں پڑے گی (۱)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتير مجر نظام الدين عظمي بنفتي واراحلوم ديو بندسرار نبور ١٧١٧١ • ١٠١ه

### مار نے پر طلاق کو معلق کرنا:

زید اور مر دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، گی با رزید نے عمر کو مارا (بہت زیادہ پٹائی کی) ایک بارپٹائی ہیں زید نے جوش ہیں آ کر پیٹنے کے بعد کہا کہ اگر ہیں آئندہ ماروں تومیری پیوی کوطلاق اور مار نے سے مطلب پٹائی کرما تھا جیسا کہ پچھلے گئ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ زید نے غصہ ہیں آ کر عمر کوچھوٹے چھوٹے واقعات برخوب مارا، طلاق معلق کرنے کے بعد ایک دن عمر لیٹا ہواتھا لخاف اوڑھ کر اور اس نے رزم خارج کردیا زید نے بلاکسی ارادہ اور غصہ کے خداق ہیں ہیر ماردیا آئی زور سے کہ چیسے عام طور سے ہاتھ بیر گراجاتے ہیں ۔ ایک دوسرے کے اس وقت نہ تو غصہ تھا اور نہ بی ماردیا آئی زور سے کہ چیسے عام طور سے ہاتھ بیر گراجاتے ہیں ۔ ایک دوسرے کے اس وقت نہ تو غصہ تھا اور نہ بی ماردیا کا ارادہ و تھا، اس کے بعد زید کوشک ہوگیا کہ بیماریا اس مارنے کے اندر تو شامل نہیں ہے جس برطلاق معلق ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

عبدالمبيد (ساكن كثهره،مظفرتكمر)

ا- "رجل قال لامرائه: إن دخلت دار أخى فألت طالق، فسكن أخو الحالف داراً أخرى، ودخلت المرأة الدار الحديدة، قال بعضهم: إن كالت يمينه بغيظ الحقد من نلك الدار الأولى لا يحنث في يمينه، وإن كالت يمينه لأجل الأخ حنث في يمينه وإن لم نكن له لية حنث في قول أبي حيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وإن دخلت المرأة الدار التي كالت لأخيه وقت اليمين، إن كالت الدار في ملك الأخ إلا أنه لا يسكن فيها حدث في يمينه، وإن خرجت نلك الدار عن ملك الأخ بعد اليمين بيع أو هبة أو غير ذلك لا يحنث كذا في فناوى قاضيخان" (تآول عائليريا ١٣٣٧، تآول تأميخان على العائليريا ١٣٨٣).

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر واقعہ ایمای ہے اور اس طرح ہے تو اس سے تشم نہیں ٹوٹی اور طلاق نہیں پڑی، یا تی آئندہ احتیاط رکھنا جاہئے(ا)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين عظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها ونيود • ار ٢٠١٣ • ١٢ هـ

# اقر ارنامہ کی خلاف ورزی ہے کون سی طاباق بڑے گی؟

عیاند بیگ نے اپنی زوجہرالبحرکوکائی ناجائز تکلیف پڑچیائی ہے گالی گلوج ہار پیٹ کا کا ٹے کے لئے چھورے نکال کرحملہ آور ہوا ہے، آخر حد تک نا اتفاقی دونوں میاں بیوی بیس ہوگئ ہے، دارالا فتاء بیس اس پر فیصلہ ہوا کہ جیاند بیگ نے اتر ار نامہ تحریر کیا اور یہ کصدیا کہ آئندہ کی تکلیف دوں یا رابعہ کے بال باپ کے یہاں ان کے لئے آنے پر روکوں تو ناضی صاحب جوفیصلہ کریں گے منظور کروں گا اور رابعہ کو افتیار ہوگا کہ بذر بعیہ دارالفتاء تقریق کردیں اور اتر اربامہ کے خلاف کروں تو بھی طلاق بچی جائے ۔ اپ اتر ارکر نے کے بعد دوآ دمیوں کے سامنے جوتر یب کے رشتہ دار ہوتے ہیں بیالفاظ جاند بیگ نے کہ رابعہ بی کومیکہ لے جاؤیس اس کوئیس رکھا میں نے اس کوطلاق دیدی ہے تین بارای طرح کہا، رابعہ بی جوارالا فتاء بی فیصلہ جا ہاتو چاند بیگ نے بذر بعیہ رجمئری تی تریک کہ بیس (دارالا فتاء) دارالا فتاء میں کوئی جواب بی ٹیس کے دارالا فتاء بی دارالا فتاء میں فیصلہ جا ہاتو چاند بیگ نے بذر بعیہ رجمئری تی تریک کہ بیس (دارالا فتاء) دارالا فتاء میں کوئی جواب بی ٹیس کریا جا ہتا ہوں عدراتی کارروائی کرڈالو۔

اب رابعہ بی بیرجائتی ہیں کہ از روئے شرع جو اب تحریر کریں کہ آیا میر امہر بذمہ شوہر واجب ہے یا کہ نہیں ، اور تنین بچے بھی اس کے ہوئے جن سے ایک لڑکی حیات ہے۔ رابعہ کے والد لینے آئے انہوں نے نہیں پڑچایا جو اتر ارنامہ ک خلاف ورزی ہوتی ہے اب حکم شرع سے مطلع فر مایا جائے ؟

۱- اس اس لئے كرخرب ان امور ثلاث ش ئيش ہے جن كامبر ل كى جد ثاربو، اوراس لئے كرعرفا اس پر ماركا اخلاق فيش بوتا، ''والا صل أن الأيمان مبية ....... و عدما على العوف "،اس كرخت ما كى ش ہے ' 'لأن المشكلم إلما يشكلم بالكلام العوفى، أعمى الألفاظ الشي يواد بها معاليها التي وضعت لها في العوف " (روائح اركى الدرائخ اردا مدے ۵۲۷)

#### البواب وبألله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب اقر ارما معطاق کے بعد کی مرتبہ اقر ارما مدی خلاف ورزی کی ہے اگر تین بارطاق و ہے کے پہلے بیخلاف ورزی کی ہے تو ایسی خلاف ورزی ہے جو پہلی بارک ہے رابعہ پر ایک طلاق بائن پڑگی اور رابعہ فی چا ندیگ کے نکاح ہے نکل گئی۔ اور بعد میں تین طلاق افتو اور ہے اثر رہیں اورطلاق بائن کا بیاثر ہے کہ رابعہ فی اگر اپنی مرضی وخوثی ہے پھر چاند بیگ کی زوجیت میں جانا چاہے تو پھر سے جد بیا نکاح کر کے جا سکتی ہے ، (۱)۔ چاند بیگ زیر دی تیا رجعت نہیں کرسکتا ہے اور اگر اقر ارما مدکی خلاف ورزی ہے پہلے تین بار بیکھ دویا ہے کہ میں نے اس کو (رابعہ کو) طلاق دی تو اب تین طلاقیں واقع ہو کہ ورحمت معلقہ ہوگئی، اب رابعہ فی اس شوہر کے لئے بجرحالا ہے کی طرح حال اور جائز نہیں ہو سکتی ہے اور حالا ہی ہو گئی ہے کہ اس معلقلہ طلاق کی عدت تین چیش گز ر نے پر رابعہ وہر ہے مرد سے نکاح کرے اوروہ اس کے ماتھ رہے ہم بستر ہو پھر اگر وہ نوے ہوجائے یا طلاق دیدے اور رابعہ کی بیعد سے وفات اور طلاق تی تھی گز رجائے ، اس کے بعد شوہر اول چاند بیگ کا دار التھناء میں نہ جانا یا تو ان کا کوئی حق اور رابعہ کی بستر ہو پھر خیس میں نہ جانا یا تو ان حق کہ روجیت ہے بالکی نکل گئی اور رابعہ کی کام پر بذمہ چاند بیگ واجب الا داء ہے، چاند بیگ کو اجب الا داء ہے، چاند بیگ کو جاند بیک کام پر بذمہ چاند بیگ واجب الا داء ہے، چاند بیگ کو جاند کام پر بدم کام پر بدمہ چاند بیگ واجب الا داء ہے، خوند کی کام پر بذمہ چاند بیگ واجب الا داء ہے، خوند کی کی کی کی دوجیت ہے بالکی نکل انداز کام کی کام پر بذمہ چاند بیگ واجب الا داء ہے، چاند بیگ کو دو کی کام پر بذمہ چاند بیک واجب الا داء ہے، چاند دیا کو کی کام پر بذمہ چاند بیگ واجب الا داء ہے، چاند بیگ کو دیو کی کام پر بدکام پر دے کر خاموش بھو جو کی کی دوجیت ہے بر کام پر بدکام پر دوجیت کو دو کی کام پر بدکام پر دوجیت کے دوجیت ہے بالکی نکل کو کو دوجیت ہے بالکی نکور ہو ہو ہو گائی کو کو کی کی کور کو کو کی کی دوجیت ہے بالکی نکا کو کو کو کور کی کور کی کور کور کو کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور ک

كتر مجر نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ونيور ١٥ ٨م ٨٥ ١٣ هـ

# ا - زمانه حال میں لگائی ہوئی شرط کو ماضی پر محمول کرنے کا حکم:

باب الطلاق میں زمانہ حال میں لگائی ہوئی شرط کا زمانہ ماضی پر محمول کرنا جائز ہے یا کہ ہیں۔ نٹاؤیوں کے کہ اگر تو یا ٹی پیتی ہے تو تجھکو طلاق اور عورت نے یا ٹی بیاز مانہ ماضی میں بیالفاظ کہنے ہے ۱۰ یا پی منٹ پہلے پائی پیتی ہے، بیجملہ حالیہ ہے اور اس نے یا ٹی بیاز مانہ ماضی میں ۔ تو جملہ حالیہ میں لگائی ہوئی شرط کا زمانہ ماضی میں اعتبار ہوگایا کڑمیں ہوگا؟ ۲۔ شوہر کا'' اگر تو میر سے اور اللہ کے درمیان تجاب مبنی ہے تو تجھے کو طلاق'' کہنا:

زید نماز پڑھ رہا ہے۔ درمیان نماز اس کو اپنی ہیوی مریم کاخیال آیا ہے، زید نے اپناخیال فوراَ اللہ عز ویک کی طرف

ا- "فاذا طلق زوجة طلقه باندة واحدة او النين جاز له العود إليها في العدة وبعدها ولكن ليس بالرجعة وإلما بعقد جديد" (المرافقاً كل الرده/ • ٣٠/٦٠ )،" وينكح مبالة بمادون الفلاث في العدة وبعدها (بالاجماع)" (الدرافقاً كل الرده/ • ٣٠/كتيد ذكر إ )ـ

متو جہ کیا اور اپنے نفس کو اس بر ملامت کی اور نماز پوری کی ، اس کے بعد زید نے پول کہا کہ اگر تومیر سے اور اللہ کے درمیان حجاب بنتی ہے تو بچھکو طلاق ہے، اور مریم زید کے پاس موجو ذہیں ہے۔ بلکہ وہ تو اپنے والدین کے بہاں زید سے جالیس میل کے فاصلہ دوری پر ہے اور ابھی مریم کی زحمتی بھی نہیں ہوئی ہے، تو طلاق واقع ہوئی یا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - شرط لگانے سے پہلے خواہ ۱۰ - ۵ می منٹ پہلے پائی بیا ہو۔ اس بعد کی شرط سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی (۱)۔

۲ - بیخطاب تو دلی اور تیازی خطاب ہے جوعر فارائ ہے ، اس لئے بغو نہ ہوگا ، کیکن بیجملہ ( کہ اگر تومیر سے اور اللہ کے درمیان تجاب بنتی ہے تو جھکو طلاق ) تعلیق کا ہے ۔ جس کا تھم بیہے کہ اگر آئندہ مریم اپنے ظاہری تمل اور قول سے روکاوٹ ڈالے گی تو ایک طلاق برٹر جائے گی ۔ ابھی کوئی طلاق نہیں واقع ہوئی اور بیگم اس صورت کا ہے کہ بیجملہ ابنی زبان سے زید نے کہا ہو۔ اور جیسا کہ بیاق وسیاق سوال سے معلوم ہوتا ہے ۔ اور اگر زبان سے نہ کہا ہوبلکہ تحض دل جی دل میں سوچا ہوتو اس کا کوئی اگر نہ ہوگا نہ اب نہ آئندہ (۲)۔

كشرجحه نظا م الدين اعظمى بهفتى واد العلوم ويوبندسها رنيور

# ا گرعیدین میں مصافحہ و معانقہ بدعت ہوتو بیوی پر تین طلاق:

ا - زید تنم کھا کر کہتا ہے کہ عیدین میں مصافحہ اور معانقہ کرنا اگر بدعت ہوتو ہماری ہیوی پر تنین طلاق ، البذا دریافت ہے کہ زید کی تنم باقی ہے یا کنہیں ایسامی ان کی ہیوی مطاقہ ہے یا کنہیں ؟

۴۔بعض لوگ ستم کھا کر کہتے ہیں کہ قما وی رشید ہیہ کے اندرص ۱۰۴ اورض ۲۰۷۰ اور امداد الفتاوی کے جلد جہارم میں ص ۹ کے برعیدین کا معانقہ اور مصافحہ بدعت فر مایا یہ بالکل غلط بلکہ بدعت حسنہ اور تو اب ہے اور بالکل جائز ہے حدیث شریف میں منع نہیں ہے ،اہذا رہے تھی کہنا تھے ہے اور شم باقی ہے ۔ بیٹواتو جمدوا۔

ا- "التعلق اصطلاحا (ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اخرى) فهو خاص بالمعتوى والمراد بالجملة الأولى في كلامه جملة الجزاء وبالثالية جملة الشرط وبالمضمون ما تضمنة الجملة من المعتى فهو في مثل ان دخلت الدار فالت طالق ربط حصول طلاقها بحصول دخولها الدار "(ما ئ ١/١٤٤) مطي هائي).

٣- "في القهممالي من اله از الة المكاح او لقصان حله يلفظ مخصوص "(مَّا ك٢٥/ ٥٤ مطَّع مُمَّاتِمٍ ).

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض عیدین کے نماز کیوجہ سے عیدگاہ میں جو مصافحہ کا رواج لازمی ہوگیا ہے بیقطعاً بدھت (۱) ہے، اور امداد الفتاوی اورفقا وی رشید بیکا فتوی بالکل سیجے ہے،لہٰذااگر ایسے مصافحہ سرطلاق کی شم کھائی ہے جوسول میں درج ہے تو بلاشیہ اس کی بیوی سرطلاق ہر گئی (۲)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبرجح فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

٣ - "أذا اضافه الى شوط وقع عقب الشوط مثل ان يقول لاموء نه ان دخلت الدار قالت طالق ﴿ بَرَابِ ٣ / ٣٨٥، إب الله يمان في المؤلق ألمان في المترتجانوي و وبند ).

# بإبالخلع

### خلع میں زوجین کی رضامندی ضروری ہے:

زید کی بٹا دی بندہ ہے ۱۰ نومبر ۱۲ موہوئی بڑریب چھاہ تعلقات تو پجوبہتر تھے، بگر اس کے بعد زید کی طرف ہے بندہ کو برابر خورد وفوش ، لباس و پوبٹا ک تک کی تکلیف دین شروع ہوگئ ہے، جس کیوجہ ہے بندہ اپنے والد کے مجھانے ہے نباہتی رہی بگرزید کی بیچر کت واگی ہوگئ، اب بندہ کے والدین نے اپنی لاک کا بو جھاپنے سرد کیے کر بینچائت بلایا ہے اور کل اعوال سایا ہے جس کا اثر بیہوا کہ زید نے ایک شرائطا مدکھ کر بینچائت کے روبر و بیافتین والایا کہ اب بیس ہر طرح کی شکامیت دور کرنے نبی کر کے بندہ کو پھر زید کے ساتھ بینچائت کے روبر و روانہ کردیا ہے بگر انجی چندگز وہ بینچاہیت نہیں گئے ہوں گئی بہندہ کے رونے کی آ واڑ آئی تمام حضرات و بال بینچ کر بندہ کو ویہوئی مرابی ہے بین گر اور کے ساتھ زیر گئی گذار نے سے نارائن ہے اور کہا آگر ہمارے والد ہمکووہاں روانہ کریں گئی تو خود گئی کرلوں گی۔ اس پر بینچائت نے اس کے والدی حوالے کردیا جس کو دوسال ہوگے ہیں کہ زید نے پہر اور روانہ کریں گئی نے آیا ہے ندیان وفقہ کا انتظام کیا ہے، اب بندہ اپنے ظالم شوجر سے خلع جا ہتی ہے اور دین ہر اور سامان جیز اور زیور کو چھوڑ نے پر تیا رہے ، بندہ کے باپ نے زید کی ۲ سخد زیمن شرید لیا ہے جو کہ بندہ کے مام ہے چھوڑ نا کیکھ زیر کی بندہ کے بار کو بین بر اور دول گا، اب شری سے بھوڑ تا کہ بین کی بین کر دیں جو کہ بندہ کے بار ہیں کر دونو طاباتی دوں گا، اب شری میں میں جو کہ بندہ کے بار ہی ہیں واپس کر دونو طاباتی دوں گا، اب شری میں جو اب مطلع کریں۔

### الجواب وبألهُ التوفيق:

اگر سوال میں ندکورہ واقعات سیجے ہیں تو ہندہ کوخلع کر اما درست ہے، مگر خلع شوہر کی رضامندی سے ہوتا ہے، زہر دئی خبیں ہوتا ہے، اہذ اجب شوہر بغیر ال آراضی کوحاصل کئے خلع پر تیار نبیں ہے اور ہندہ کوخلع کی ضرورت ہے تو جس طرح اور سب چیز یں ہر وغیر ہ چھوڑی ہیں اس آ راضی کوبھی واپس کرادے، ہندہ کواختیا رہے اورا پنی مسلحت دیکھ لے بیٹکم اس صورت کا ہے جب ہندہ خود خلع کر البیابی جا ہتی ہے ورنڈ کریسوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادتی شوہر کی جانب سے ہے اوروہ ظالم ہے، اسکواس خلع میں کچھ بھی لیما جائز نہیں ہے حرام ہے (۱) ، اس کو جا ہے کہ پچھ ندلے اور طلاق دید ہے ورنہ عنداللہ سخت عذاب میں بہتلا ہوگا، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسها ريبور الجواب سيح سيداح كالمحمود على محمود على عند

> ہیوی کاخلع نامہ تحریر کرنا: خلع نامہ اولئے مرکز کے روانہ کردے تو خلع ہوگیا یا کٹیس؟

> > البواب وبالله التوفيق:

اگر زوج ال خلع كونظوركر بے گانؤ درست ہوجائے گا(۲)، فقط واللہ اتلم بالصو اب

كتبر محمد فظام الدين اعظمي يمفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### خون میں عارضہ کی وجہ سے خلع لیںا:

زید کونسادخون کے عارضہ کی شروعات دیں ۱۰ سال قبل ہوئی، پاپٹی سال قبل شا دی ہوئی ہٹا دی کے وقت خون میں حدت کم تھی ثا دی کے دو۴ سال بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جوکہ اب تین سال کی ہے، زید کی بیوی بظاہر زید سے خوش ہے اور آپسی تعلقات اچھے ہیں خون کی حدت روز ہروز ہرائشتی جا رہی ہے، علاج وہر ہیز میں زید لاہر واہی ہر تناہے، کیا ایسی حالت

۱- "أن كان العشوز من قبل الزوج فلا يتحل له اخلاشئ من العوض على الخلع وهذا في حكم الديالة" (القتاء في البندية المستوز من قبل الزوج فلا يتحل له اخلام فيه ان العشوز ..... فان كان من قبل الزوج فلا يتحل له اخلاشئ من العوض على الخلع لقوله تعالى: وان او دنم استبدال زوج مكان زوج و آنيتم احداهن قبطاوا فلا تأخذ وامنه شيئا" (مورة النماء آنيت ٢٠، يوائع الممنائع ١٠٠٥ مكرية ويند).
 الممنائع ١٠٠٣ مكتبة ذكريا ويوند).

٣- " لحديث ابن ماجه قوله :الطلاق لمن اخلابالساق، كناية عن ملك المنعة" (١٠٠ ك ٥٨٥ ،مطبوء ٢٥٠ ي.).

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

میں زید کی بیوی زید سے ضلع لینے کی حق دارہے؟

جيل احد (ريٹائر پولس ئ)، آئی، ڈ**ي، مُلَّ کو**يٹلا <mark>خ</mark> ککھيم پوريوپل)

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر نسا دخون کی وجہ ہے جسم کی شکل وصورت ال طرح نہیں بگڑ گئی ہے، جس سے وحشت ونفر ت ہوتی ہویا اس کو ازدواجی زندگی حاصل نہ ہوتی ہوتی موتو عورت کو خلع لینے کا اختیار نہ ہوگا وہ اس کی حق دار نہ ہوگی، باس اگر جسم کی شکل وصورت ال طرح بگڑ گئی ہوکہ وحشت ونفر ت ہوتی ہویا وہ از دواجی زندگی کے لاکق ندرہ گیا ہوتو اس وقت شرعی کمینی میں سب حال رکھے تنب جا کرتفر ایق شرعی حاصل کرنے کی درخواست کرنے کا حق ہوجائے گا اور پھر شرعی کمینی اپنی شخفیق و تنتیش کے بعد شرعی صالبلہ کے مطابق جو تکم دے گی اس بڑمل کرنا ضروری ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمر ثظام الدين اعظمي بهضتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا- "في الكنز: (ولم يخبر أحدهما بعب) قال شارحه: أطلق العب فشمل الجدام والبوص والجنون والوق والقون وخالف الشافعي ومالك وأحمدٌ في هذه الخمسة، وخالف محمدٌ في الفلائة الأول إذا كانت بالزوج فنخبر المرأة بخلاف ما إذا كانت بها فلا يخبر لقنونه على دفع الضور عن نفسه بالطلاق دونها، .....وقد كنبنا في القواعد الفقهية في ملهب الحنفية أن القاضي لوقضي بود أحد الزوجين بعب نفلا قضائه" (الجم المراكن شرح كثر الدقائق كتاب الملاق في إب أحمي ونجره ١٣ ١٣ -١٢١٣، كمثبد ذكرا، وقال في محمد الإيخبي ونجره ١٣ -١٢١٣، كمثبد ذكرا، وقال في محمد الإيخبي القاضي المجنهد أو المقلد لمن يقول بلالك كما لا يخفي ١٣ ١٣ /١٣).

كاب الطلاق

## بإباللعان

### لعان کے لئے دارالاسلام شرطے:

مش الدین تحصیل راجوری نے اپنے ماموں کی لڑک کے ساتھ شا دی کی اوروہ بطور متبعد کے ماموں کے ساتھ رہنا اشروٹ کیا ہ شادی کو پانٹی شام ہوگئ ہیں دونین سال کے بعد جب لڑکی بیگات زوج کو مدت حمل ظاہر ہوئی تو اس کے فاوند نے شکایت کی کہ پیمل جو کہ مسما قا کو ہے اس کے فاوند کا نہیں ہے ، بلکہ اس کے راجوری کو چر کے ساتھ ا جائز تعلق ہے اور بید حمل بھی اس کا ہے جب لڑکی کو جمل وضع ہوا تو لڑکی بیدا ہوتی ہے جس کی عمر دوسال کی ہوچکی ہے ، اب دوسر شخص کے ساتھ شہت لگا تا ہے اگر ثبوت کے کہ اس صورت سے دونوں شہت لگا تا ہے اگر ثبوت کے لئے کہا گیا ہے تو ثبوت پیش نہیں کرتا ہے بلا ثبوت ہے ۔ دریا فت ہے کہ اس صورت سے دونوں میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی خلل تو نہیں آیا ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

الی صورت بیس شوہر اپنی پیوی سے بیداشدہ بچہ کا اپنی اولاد کہنے سے انکارکر سیا اپنی پیوی کوزناء کی تہمت لگائے اورشرق کو اوزنا کا پیش نہ کر سکے توشر عالعان واجب ہوتا ہے گر بھارت بیس شرق حکومت نہیں ہے کہ لعان جاری کیا جا سکے۔ لعان جاری کرنے کا حن محض حکومت اسامی کو ہوتا ہے اورکسی کو نیس ہوتا ہے،" و اہداہ من ہو اہدل للشہادة علی المسلم فعن قدف بصویح الزنا فی دار الإسلام "(۱)،" قوله فی دار الإسلام آخو جدار الحوب لانقطاع الولایة "۲)۔ فعن قدف بصویح الزنا فی دار الإسلام "زن کا کا واقعہ سے اور کورت ال کے قابو کی ٹیس ہے تو شوہر اس کو طابا ق اور کرسکتا ہے اور اگر واقعہ می کو تو ورت کی ہرائت کرے اور اس کا قاب کی ڈیس ہے تو شوہر اس کو فی بات نہ دے کر آزاد کرسکتا ہے اور اگر واقعہ سے تو عورت کی ہرائت کرے اور اس کا قال اور آئر دو ایس کو فی بات نہ

<sup>-</sup> الدرالخيّار

م روا<mark>کتاره/اها</mark>ب

کرے جس سے قورت کی آبر وہر دھیہ آئے۔ اور قورت ہر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے شوم کی مرضی کے مطابق رہے، خالہ زاد، مامول زاد بھائیوں سے اور ہر اجنبی مر دہے ہر دہ شرعاً واجب ہے بیسب شرابی ہر دہ شرقی نہ کرنے کی وجہ سے ہے مزت بھی جاری ہے آبر و بھی رخصت ہوری ہے، خلا صدیدہ گا! کہ شوم یا تو تنہت بازی ختم کر کے انسا نیت کے ساتھ بیوی کے ساتھ رہے یا طلاق دے کر علیحدگی اختیا رکرے، فقط واللہ انکم بالصواب

كتشرفيم نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# بإب ثبوت النسب والنفقه

## زنا سے بیداشدہ کی کانب:

مسماۃ شہر بانو سے محدسلیمان نے زیا کیا اور اس زیا سے شہر بانو کے حمل رہ گیا ہے ، جب چند مہینے کے بعد بیات بخابیت کے لوگوں نے جمع ہوکرسلیمان اور شہر بانو کو بلاکر دریا فت کیا تو دونوں نے زیا اور حمل کا اثر ارکیا بتب بخابیت نے سلیمان پر حدشر تی جاری کیا اور اس سلیمان کے ساتھ شہر بانو کا نکاح کرادیا ہے ، سلیمان پر حدشر تی جاری کیا اور اس سلیمان کے ساتھ شہر بانو کا نکاح کرادیا ہے ، اب اس متولد دیکی جوسلیمان کے نطفہ سے بید اہوئی ہے اس کو حرامی کہنا درست ہے یا کہنیں اور پکی کا نسب ٹھیک ہے باک نہیں؟

### البواب وبألله التوفيق:

بچەكانسې تو ٹھيك ٽبيس ہے البتہ قصور زانی اور زائيد كا ہے بچے كوكوئی ايبالفظ ٹبيس كہنا چا ہيے جس ہے اس كو تكليف يا اس كى تو بين ہواور اس كننے ہے اس كو تكليف ہوگئ نيس كہنا جا ہيے ()، فقط واللہ اللم بالصواب كتيم محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہار نيور ۲۸۷۸۲ ۱۳۱۰ ھ الجواب مجمود عند

# ننقه مطلقہ کے بارے میں تھم شرعی:

آل اعر بإمسلم برسنل لا بوردْ كى مجلس عامله اجلاس منعقده ايسٹرن كورٹ نئ ديلي مؤرفعه ٢٧ردمبر ١٩٨١ ء بيس بيا ہے

۱- ""عن المعرور قال لقيت اباذر بالوبلة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسنك عن ذالك فقال إلى ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي نائيلي أبا ذر أعيرته بامه الك امرؤ فيك جلعلية الخ" (يخارك شريق ۱۹۸).

کیا گیاہے کہ پریم کورٹ میں نفقہ مطلقہ (متعلق دفعہ ۱۲۵ میل ۱۲۷ سی، آر، پی ، سی) کے متعلق جوابیل زیر ساعت ہے ، اس میں بورڈ بھی فریق کی حثیبت سے مداخلت کرے اور اپنے وکلاء کے ذریعہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ کی ٹا نونی اور فتہی حثیبت کی وضاحت کرے۔

نفقہ مطاقہ کا لیں منظر ہے کہ چند سال قبل پارلیا منٹ میں ایک بل پیش ہواتھا۔ جس کا مفادیہ تھا کہ اگر کسی شوہر نے بیوی کوطلاق دے دی تو بیوی کو اس وقت تک نفقہ دینا ہوگا جب تک کہ اس کا دوسر انکاح نہ ہوجائے ، یا پھر اس کا انتقال نہ ہوجائے ،مسلم برسٹل لا بورڈ نے اس سلسلہ میں حکومت کے ذمہ داران سے گفت وشنید کی اور قانون میں بڑی حد تک ترمیم کر ائی گئی ، اس ترمیم کے بعد قانون کا بیمفادر ہا کہ اگر شوہر دین ہم ، واجبات عدت اداکر سے تو پھر بیوی کو پچھاور دینا نہیں ہوگا۔

کیکن مختلف کورٹس کے نیصلوں نے بارلیامنٹ کے طے کئے ہوئے انونی منشاء کو متاثر کردیا اور خاص طور پر مسٹر جسٹس کرشنا امر کے فیصلے نے تا نون کی شکل ہی بدل دی، ان کے فیصلہ کا خلا صدیدہے کہ شوہر اگر طلاق دے دیے تو بیوی کونا حیات نفقہ دینا ہوگا۔ ہاں اگر بیوی دوسر انکاح کرلے تو نکاح ٹانی کے بعد طلاق دینے والے کونفقہ نہیں دینا پر سے گا۔

یے فیصلہ فقہ اسلامی کی تضریحات کے بالکل خلاف ہے۔ اور آل اعزیا مسلم پرسل لا بورڈ کی میٹینگوں میں علاء کرام نے اسے واضح طور پرشریعت مطہرہ کے خلاف تر اروپا ہے، کیکن پر یم کورٹ کے فیصلے نے پورے ملک کی فضا کو متاثر کروپا ہے اور زیریں عد التیں سپر یم کورٹ کے اس فیصلہ کی پا بند ہوچکی ہیں، اب سپر یم کورٹ کی ذلل نے کے سامنے ایک مقدمہ در چیش ہے، سبیر یم کورٹ کی ذلل نے کے سامنے ایک مقدمہ در چیش ہے، میں مسلم پرسل لا ءبورڈ نے بھی فریق حیثیت سے مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس اہم کام کی دوجہیں ہیں: ایک نا ٹونی چارہ ہوئی، دوسر نے تھی موافر اہم کرما، دونوں کاموں کے لئے ملیحدہ ملیحدہ کمیٹی بنائی گئی ہیں، فتہی مواد فر اہم کرما ، دونوں کاموں کے لئے ملیحدہ کمیٹی بنائی گئی ہیں، فتہی مواد فر اہم کرنے والی کمیٹی کارکن بنیا اور اس کے ساتھ تھا ون کرما پیند کریں گے اور اپنی منظوری سے جھے مطلع فر ما نیں گے۔

ہر اور کرم آپ پہلی فرصت میں مسئلہ کے پہلوؤں کا جائزہ لیں اور قر آن وصدیث کے حوالوں سے ایسامو ایفر اہم کریں جس سے بیبات ثابت ہوکہ مطاقہ کے نفقہ کی ذمہ داری طلاق دینے والے پر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی مدت کیا ہے اور اس مخصوص مدت کے خاتمہ کے بعد نفقہ کی ذمہ داری شوہر سے کیوں ختم کر دی گئی ہے، جھے امید ہے کہ جلدی ایک مدلل تخریم مرتب کر کے آپ ندکورہ فتہی کہیٹی کے کنویٹر، جناب مولانا مجاہد الاسلام صاحب نائی، ناضی امارت شرعیہ پھلواری

شریف پٹند کے پیتا ہر ارسال فریائیں گے۔والسلام

منت الله (يمزل سكريفري آل الدُّيام سلم يرسل لا يوردُ ٨٠رد مبر ١٨٨١ء)

#### البواب وبالله التوفيق:

پیش نظر مسلم کی وضاحت کے لئے پہلے چند ہاتوں کا فیمن شیس کرلیا ضروری ہے: پہلی ہات ہیہ کہ اللہ تعالی کو ممنا مسلم کی وضاحت کے حفاظت مے حد لبند ومطلوب ہے، اس بناپرشر ٹ وشار ٹ علیہ السلام کا منشاء یہ ہے کہ کوئی عاقل ہالخ مر دو کورت بغیر شرق وجہ کے بغیر نکاح کے ندر ہے ، یا افراجات بہت بڑھ جانے کے خطرے کے بب عموماً انسان غربت و شکدی کی وجہ سے نکاح سے گریز کرتا ہے، حالا تک نکاح سے رزق بڑھتا ہے۔ رزق بٹی ہر کت ہوتی ہے، چنا نچ حدیث پاک بٹی نکاح کی تر غیب کے سلسے بٹی فر مایا گیا ہے: "اطلبو االوزق من الباع" () اور ای فلط خیال کور دکرنے کے لئے نکاح سے رزق بٹی تھی ہوگی۔ قرآن پاک بٹی ارشاد خداوندی ہے: "واند کے والا الایامی منکم والمال حین من عباد کم والمائکم اِن یکو نوا فقراء یغنھ ماللہ من فضلہ" (۲) اور ای سے بہت سے مسائل منفضلہ "(۲) اور ای سے بہت سے مسائل منفضلہ "(۲) اور ای سے بہت سے مسائل منفضلہ "(۲) اور ای سے بہت سے مسائل

- اولاد(لڑ کا ولڑ ک) جب بالغ ہوجائیں تو جلد سے جلد کی متاسب جگدان کا نکاح کردینا چاہئے ، تا کہ بے نکاح کے ندر ہیں۔
- جب تفریق باللاق واقع ہوجائے یا عورت ہیوہ ہوجائے تو بغیر وجیشری کے دوسرے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی
  عیائے۔
- جب بغیر نکاح جمر دزندگی گز ارنے ہے مردکوزنا کا خطرہ ہویا عورت کو اپنی عصمت دری کا اندیشہ ہوتو ایسی حالت میں نکاح کرلیما شرعا واجب ہوجا تا ہے۔
- تکاح کی وجہ سے چونکہ عورت اپنے نفس وعزت کوشوہر کے حوالہ کردیتی ہے ، اس کے شوہر برعورت کا مان وفقتہ
   ہے ۔ اس کے شوہر برعورت کا مان وفقتہ
   ہے ۔ اس کے شوہر اسعیقہ من سعتہ " (۳) اور
   ہے ۔ "لینفق فی و سعیقہ من سعتہ " (۳) اور
   ہے۔ شیبت واجب وضر وری ہوجا تا ہے ، چنانچ ارثا وخد اوندی ہے : "لینفق فی و سعیقہ من سعتہ " (۳) اور
   ہے۔ اس کے شوہ میں سعتہ من سعتہ " (۳) اور

۱- کنز اعمال۔

۳ - سور کو په ۲ سي

n- سور وُ طَانِ **نَ ا** کـــ

ایک مقام برار شادے: ''وعلی المموسع قدرہ وعلی المفتو قدرہ " (۱)، ای طرح کی اور بہت کی احادیث بھی ہیں جن شرصر احت ہے کہ نکاح کی وجہ ہے ورت کا نفقہ مر دیر شرعا واجب ہوجا تا ہے اور وجہ ال کی بیہ ہے کہ ورت اپنے شوہ کے امر مقصود شرعی ہوجاتی ہے اور قلی قاعدہ بھی بہی ہے کہ جو محص اپنے غیر کے حق مقصود میں محبول ہوتو اس کا نفقہ ای شخص کے دمہ ہوجاتا ہے ، چنا نچے ہر ایہ شل ہے: ''لأن النفقة جزاء الاحتباس، و کل من کان محبوسا بعدق مقصود لغیرہ کانت نفقته علیه " (۲)۔

لین بطر این امر تعبدی و عبادات کے کمانی الہدائی فی المفاقد مطاقد جب بابالغ مشتها قدو ، آکسہ ہویا حاسلہ ہو یا غیر حاسلہ ہو عدت گر اربا واجب ہوتا ہے: لقو له تعالیٰ: "والمعطلقات یتوبصن بانفسهن ثلاثة قرو ، " (٣) و لقو له تعالیٰ: "والئی یئسن من المحصل من نسانکم ان ارتبتم فعلتهن ثلاثة أشهر والئی لم یحضن، و أو لات الأحصال أجلهن أن یضعن حصلهن" (٣) و لقو له تعالیٰ : "وان کن او لات حصل فائفقوا علیهن حتی یضعن حصلهن" (۵) اور چونکه زبانه عدت شرمکن ہے کہ رخم مطاقد شوم کے مل ہے مشغول ہواور ال صورت شراصیات نسب اور اختال طیا ہے سے تفاظت کی فاطر مطاقد کا احتباس لئی از وج ہونا فلم ہے، اس لئے احتباس کی وجہ سے ان مطلقات کا فقہ بی زبان عدت کا شوم پر واجب رہتا ہے۔ اور بعد ختم عدت تعلق احتباس بھی بالکلیڈ تم ہوجا تا ہے، اس لئے وجوب فقہ بھی بالکلیڈ تم ہوکر اسان کام کہ بی بالغ مرویا ورت کو بغیر عذر شری کے باتھاتی تکاری ندر بنا جا ہے، ندکہ فقہ کا وجوب بذمہ شوم بھی بالکلیڈ تم ہوکر اسان کام کہ بی بالغ مرویا ورت کو بغیر عذر شری کے باتھاتی تکاری ندر بنا جا ہے، ندکہ فقہ کا وجوب بذمہ شوم تا تکاری نا فی مطاقہ یا تا حیات مطاقد باتی رہے گا۔

ریتکم سراسر منشا وشارع علیدالسلام کے خلاف اور متضاد ہوگا۔ جوشرعا کسی طرح جائز ودرست نہ ہوگا۔ اور آبیت کریمہ: "وللمطلقات مناع بالمعووف حقا علی المعتقین" (۱) سے مدعا ندکور کہ مطاقہ کوتا حیات یا تاکاح نانی نفقہ کا وجوب ہوٹا بت نہیں کر سکتے ، اس کئے کہ "متاع بالمعووف قرآن پاک میں متعدد چگہ وار دہواہے۔ان سب

ا – سور گایقر ۱۹۳۸ سال

٣- برايه٣٧٥/٣ كآب المخاق.

۳۰ سور وکیقر ۵۵۸۳۳ −۳

٣ - سور و ڪلا ق ٣ س

۵ - سور و ڪلا قيدا پ

۲- سور کایفر ۱۵ ۳۳ پ

پر اور ان کے متعلق روایت مرویہ برغور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ متاع بالمعر وف سے مراد ضابط شرعیہ کے مطابق ایک متعین ومعلوم المقدار مال کا دیدینا ہے۔

جو کبھی متعہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے اور کبھی میر مسمیٰ سے اور کبھی نصف میر مسمیٰ سے اور کبھی میر مشل سے اور کبھی معر مشل سے اور کبھی عدت کے اندر نفقہ متوسطہ سے مراد ہوتا ہے اور لبس، ان مرادوں سے تجاوز کرنایا ان کے علاوہ مراد لیمائنٹیہ بالرائے کے حکم میں ہوکر ممنوع ونا جائز ہوگا ، اس لئے کنٹسیر بالرائے نا جائز ہے اور گر ای کا درواز ہ کھولنا ہے اور اس پر مفسرین اور محققین سلف وظف کا اجماع ہے۔

چنانچ احكام أقر آن لجماص ش آيت كريمة "واللين يتوفون منكم ويذرون از واجا" كتحت ذكور به انج احكام أقر آن لجماص ش آيت كريمة "واللين يتوفون منكم ويذرون از واجا" كتحت ذكور به: "ومما يدل على أن المتعة غير واجبة مع المهر اتفاق الجميع على أنه ليس لها المطالبة بها قبل الطلاق، فلو كانت المتعة تجب مع المهر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق وفي ذالك دليل على امتناع وجوب المتعة والمهر (اي معا)" (ا)-

اورال كى تائير فتح القدير شرح بداييك العبارت: "المتعة أربعة اقسام (الى قوله) ليست بواجب و لاسنة ولا مستحب وهي التي طلقها قبل الدخول بهاوقد سمى لها مهرا، لأن نصف المهر ثابت لها فيقوم مقام المتعة" (٢) عي بحق بوتى ب

غرض نفقه مطاقه کونا حیات با تا تکاح ثانی واجب قرار دے دینا قطعا جائز نه ہوگا بلکہ صریح مداخلت نی الدین ہوگی اور کھلا ہوائلم ہوگا ، فقط واللہ انظم بالصواب

كتبه مجد نظام الدين اعظمي يمفتي دارالعلوم ديو بندسها ريبور ٢٨ سهر ٣٠ • ١٣ هـ

### مطلقة كونفقة كب تك مله كا:

سوال: وهذا معلوم لكل واحد من أبناء الهند ان الحكومة الهندية قد جاء ت بقرار يلزم فيه رجال المسلمين الذين طلقوا نساء هم على نفقتهن حتى تزوجهن رجال آخرون أوتو فهن الله تعالى، فإن

احكام القرآن للجصاص ار ٣٢٠ س.

١- فتح القدير الم٣٨.

من القضاة في أنحاء البلادقد حكموا على الرجال الذين طلقوهن على نفقتهن حتى تزوجهن الآخرون، وإن أصواتكم ايها الاستاذ الفاضل واستنكاراتكم قد سمعنا ها بآذاننا العارية، ولكن اذان الحكومة مازالت مما حتى هذه اللحظة الاخيرة، وبعض الرجال الذين حكم عليهم بنفقة المطلقات قد رفعواالاستينان الى المحكمة العالية مدعين ان هذا الحكم مخالف لأحكام شريعة الاسلام وحتى لدستورالهند، وهم يجتهدون كل الاجتهاد على حصول من المحكمة العالية ضد هندهم القراء ويعتنون غاية الاعتناء بجمع الفتاوئ من مختلف أنحاء العالم الاسلام فنرجوا فضيلتكم ان ترسلون فتوئ على هذه الأقضية (في اللغة الانكليزية) نوفعها أمام محكمة العالمة. ومن الأسف أن بعض محامين المسلمين بالهندى يدعون أن القرآن الكريم لايخالف هذا القرار مستندين إلى الأية الواردة في سورة البقرة: "وعلى المطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين" وهذه فرصة ذهبية لرفع اصواتنا واستنكار اتنا ضد هذا القرار الضال، فإن الا نتخاب إلى مجالس النواب والبولمان قد قرب، فإنا نوفع آصواتنا من كل أنحاء البلد في هذه الفرصة، فتفوضوء بلا إقرار. والسلام

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ سلمہ قاعد ہے کہ چس ٹن سے اور چس ٹن کی اصطلاحات سے چس شخص کو پوری واقفیت نہ ہواور اس نے اس ٹن کو اور اس نے اس ٹن کو اور اس نے اس ٹن کو اس ٹن میں بحث کرنے کا اور اس کی اصطلاحات کو اس ٹن میں بحث کرنے کا حق نہیں ہوتا ۔ اگر بحث کرے گا تو فقط بجی نہیں کہ وہ بحث غیر مفید وغیر معتبر ہوگی، بلکہ بسا او قات اس ٹن ہر افتر ااور اس کی تخ بیب میں سعی سے متر ادف ہوگا اور طرح طرح کے فسا دکا سبب بن جائے گا۔

'ٹاؤلاء ( 'ٹانون ) اور اس کی اصطلاحات کو جس شخص نے 'ٹانون (لاء) کے ماہر بن اساتڈ دسے با 'ٹاعدہ ہجھ کر بوری مناسبت و استعداد حاصل نہ کی ہواس کو ٹانون کی کسی دفعہ پرنقلہ وتھر دکرنے کا اور ٹانو ٹی بحث کرنے کا حق و اختیار نہ ہوگا ، ورنہ مقصد ٹانون بی نوت ہوجائے گا، بلکہ بسا او ٹات نہا ہیے ٹر اب اور مہلک نتائج نگل آئیں گے۔بالکل اس طرح شریعت ایک مکمل ٹانون ہے اور اس کی بہت ہی اصطلاحات ہیں اور اس کے خاص اصطلاح معنی و عقبوم ہیں جس شخص نے ان تو انہین و اصطلاحات اور اصطلاحات کے جائے والے اساتڈ دوماہر بن وعالمین سے اصطلاحات اور اصطلاحات کے جائے والے اساتڈ دوماہر بن وعالمین سے

با اناعدہ حاصل نہ کیا ہو، ان سے پوری مناسبت واستعداد نہ بیدا کر لی ہو، اس کوقو انین شریعت اور اس کی اصطلاحات میں بحث کرنے کاحن نہ ہوگا اور طرح طرح کے نساد رہنما کرنے کاحن نہ ہوگا اور طرح طرح کے نساد رہنما کرنے کا سبب بن کر پوری امت کی بلاکت و تباعی کا بھی سبب ہو سکے گا، مسئلہ زیر بحث بھی ای تو ش کا ہے، آبیت کر بمہ "و فلمصطلقات متاع بالمصعود ف حقا علی المستقین " (۱) کا تعلق اس تھم سے بالکل نہیں ہے کہ مطاقہ کو اس کی تا حیات با تا تکاح تا نی منجانب طلاق و بہندہ نفقہ دیا جائے ، اگر ایسا کیا گیا تو دین اللی بر افتر ا ہوگا اور نہا بیت مہذب طریقہ سے اور بنا بیت ہوشیاری ہے دین حذیف میں اور دین اللی میں تخزیب کاری کی سعی کے متر ادف ہوگا۔

ال لئے کرنسوس کی روشی میں اور نسوس کی مدد ہے" المطابقات' میں الف الام عبد کا ہے اور اس ہے وہ مطابقہ عورش مراد ہیں جن کے برمتر رزیوںے ہوں اور ان کے شوہر ول نے تعلق زن وشو کی ہے گیل عی طابق دیری ہوں نہ کہ براری مطابقہ و حقور تیں مراد ہوں۔ اور '' متاع' '' ہے ایسی عی عورتوں کے مرشل ہے نصف کے المررک مقدار مراد ہے۔ یہ عورت کے حسب حال بشکل نفذیا بشکل مامان ہو، نہ کہ ان کی تا حیات یا تا تکاح تا فی کا پورا خرج مراد ہواور اگر" المطابقات' میں '' الف حسب حال بشکل نفذیا بشکل مامان ہو، نہ کہ ان کی تا حیات یا تا تکاح تا فی کا نفذہ ہے، نہ کہ ان کی تا حیات یا تا تکاح کا فی تقد ہے محمد کا نہ لیا جائے تو '' مسکنو ہن من حیث سکنتم من وجد نافی کا فقد۔ ہمکنا یو خد من المروح (۱۳ میں) اور قر آن پاک میں ہے: '' اسکنو ہن من حیث سکنتم من وجد کہ ولا تضادو ہن کتنظیقوا علیهن حتی یضعن حملهن''(۲) حاملہ کو رت کی عدت، خواہ وہ مطابقہ کیوں نہ ہوض عمل منصوص ہے۔ اور خین کا بڑا وشوم ہونا فاہر ہے اور آئی وجہ ہے پیدا ہونے کو رت کی عدد سے نفذہ کا انتخاق ہوئی میں مناز موجہ کی جانب اشارہ ہے کہ جب حاملہ کو بھر اس کا نفذہ کا انتخاق ہی جانب اشارہ ہے کہ جب حاملہ کو بھر اس کا نفذہ کا انتخاق ہے تو غیر حاملہ کو بدر ہے اور نیا نہ میں کہ می کو اس ہوگا یا آئی مطابقہ کے دومر سے اولی زمان تعدت کے بعد کے نفذہ کا انتخاق نہ ہوگا ہا شرارہ یا ظاہر ہے کہ تا جائز رہے گا۔ اور دیدہ و دواستہ ایسا کرنا یا تو تخریب فی الدین کی میں اوف ہوگا یا آئی المر بی کی میں اوف ہوگا یا آئی ہی کے متر اوف ہوگا یا آئی ہائی ہی کے متر اوف ہوگا یا آئی ہیں گوگا۔

اس کئے صورت مسئولہ کے مطابق فیصلہ کرنا عورت کے نکاح ٹانی یا تا حیات نفقہ کے لازم کرنے کا قانون بنایا

ا - سور ويقر 📲 ا ٣١٣ \_

ا – سور هُ طُلُا قَعَ ال

بلاشبها جائز اورمد اخلت نی الدین ہوگا، اورکسی طرح جائز نه ہوگا، فقط واللہ انکم بالصواب کتیرمجہ نظام الدین اعظی، مفتی دارالعلوم دیو بندسہار نپور سر سر ۵۵ ساھ

## منکوحہ کا بحیاا کے شوہر کا ہوگا:

کوڑکوجب کہ با نوبہت چھوٹی تھی طلاق ہوگئ تھی اور بتایا تو پیجا تا ہے کہ کوڑ کے فاوند کے کسی طوا کف سے نکاح کر لینے کے باحث کوڑ کی پھوٹی فاظمہ نے کوڑکو طلاق دلوا کرا پنایاں رکھ کر پالا اور سہارا دیا ہے، میرزید کوشک ہے کہ معاملہ ال طرح نہیں، بلکہ دوسر اے وہ بیک زید کے ماموں راشد نے اپنے کی ہندودوست کے لڑ کے موہمن کی بجین سے پر ورش کی ہے اور موہمن وکوڑ تم عمر ہونے کے باطے جمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہا اور موہمن نے ۴ سال کی عمر ہوجائے کے باوجود نہ تو ایسی تک شاوی کی ہے ، نہ وہ اپنے مال باپ بھائی بھن سے ملنے جاتا ہے اور اپنی تمام کمائی کوڑ اور اس کی لڑکی با نو اور راشد کے اوپر شرچ کرتا ہے۔ آج آل دور میں بنا کی لانچ بیسب کرنا ناممکن ہے۔ لبند ازید کوشک ہے کہ بوہمن کورڈ سے باجائز تعلقات ہیں اور بانو ان کی ناجائز اولا دے ، اس کی دوسری وجہ بیجی ہے کہ زید نے موہمن اور کوڑ کی باہمی گفتگو کے دور ان ایک دوسرے کو بہن یا پھائی کے القاب سے مخاطب ہوتے سنا ہے۔

اگر زید کاشک واقعی درست ہے اور با توحقیقت میں کور اور موہن کی نا جائز اولا دہے تو ایسی صورت میں زید کابا نو سے نکاح درست ہے کڑیں؟ کور ایک مسلمان کے موہن ایک ہندو سے نا جائز تعلقات کی بناء پرحرام اولا دہے نکاح کرنے کی صورت میں اس با نو کے بطن سے بیدا ہونے والی اولا د پرشر بعت کا کیا تھم ہوتا ہے؟ کیا آ گے چل کر با نو کے بطن سے بیدا ہونے والی اولا دبھی نا جائز ہوگی منصل حوالہ کے ساتھ جو اب عنابیت ہو۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر ان مذکورہ باتوں اور الزامات کوشلیم بھی کرلیا جائے ، بلکہ اگر واقعی ایسا ہوبھی گیا ہوتو جب بھی بیز کاح ناجائزیا مکروہ نہ کہا جائے گا اور جب کوڑ کوطلاق ہونے ہے قبل بی با نو پیدا ہو چکی تھی تو با نوکوسی حال میں حرامی وغیرہ کہنا یا سمجھنا بھی نا جائز اور حرام اور سخت گنا ہ ہوگا۔البنۃ کوڑ کاموہن کے سامنے ہے ہر دہ ہونا اور ای طرح ہے تکلف رہنا شرعا حرام اور نا جائز ہے ،کوڑ کی ماں اور کنبہ و خاند ان کے سارے بی افر ادھسب استطاعت ال عمل سے نہ روکنے برعند اللہ ماخو ذہوں گے ، اور ان سب سرپشر عاحسب استطاعت لا زم ہے کہ ہرِ دہ کر انہیں یا پھرشر تی جواز کی صورت سوچیں ، فقط واللہ انکم بالصو اب کتبر مجھ نظام الدین انظمی مفتی دار العلوم دیو بندسہار نیور ۹۱ ۸۸ م ۱۳ ساھ

### جنات كاسلسلەنىپ:

انسا نوں کاسلسلہ آدم وحواسے شروع ہوا، جنات کا شجرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنات کس تتم کے گناہ کرتے ہیں؟ ہمارے رسول علیہ کے علاوہ جنوں کے اور کتنے رسول ہوئے ہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جنات کا شجرہ ابوالجن سے شروع ہے، اس میں اگر چہافتا اف ہے کہ وہ ابوالجن کون ہے؟ بعض روایات سے معلوم ہونا ہے کہ وہ ابوالجن میں ہے اور متعلق ہے، اس لئے بیافتا اف معنونہیں ۔ گنا دمام ہے شکم خد اوندی کی مافر مانی کا ، اور یہ مغیوم شکم کے خلاف کرنے سے آجائے گا، لبندا بیسوال ہے کل ہے، معنونہیں ۔ گنا دمام ہے شکم خد اوندی کی مافر مانی کا ، اور یہ مغیوم شکم کے خلاف کرنے سے آجائے گا، لبندا بیسوال ہے کل ہے، ہمارے رسول علی ہے کہ ماور ہوئے اس کی تحدید منقول و مصرح نہیں ۔ اور موقو ف علیہ نبات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بتلا ما اور جاننا بھی ضروری نہیں ، بلکہ اتنا کانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول ان کی ہدایت کے لئے مناسب کی وجہ سے ان کی ہدایت کے لئے مناسب سے انسل ہیں، فقط واللہ اللم بالصواب قتر اروپ جیجے ، ان میں ہمارے رسول علی نیس ورشامل ہیں اور سب سے انسل ہیں، فقط واللہ اللم بالصواب

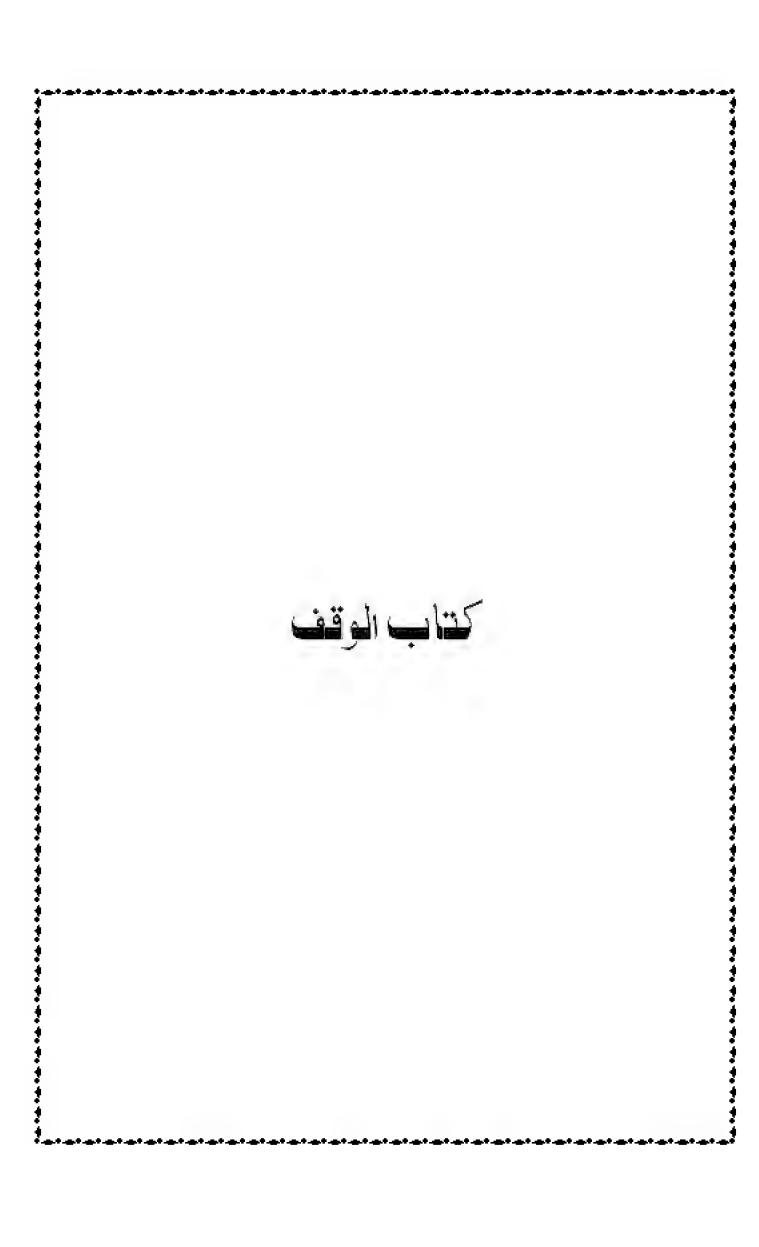

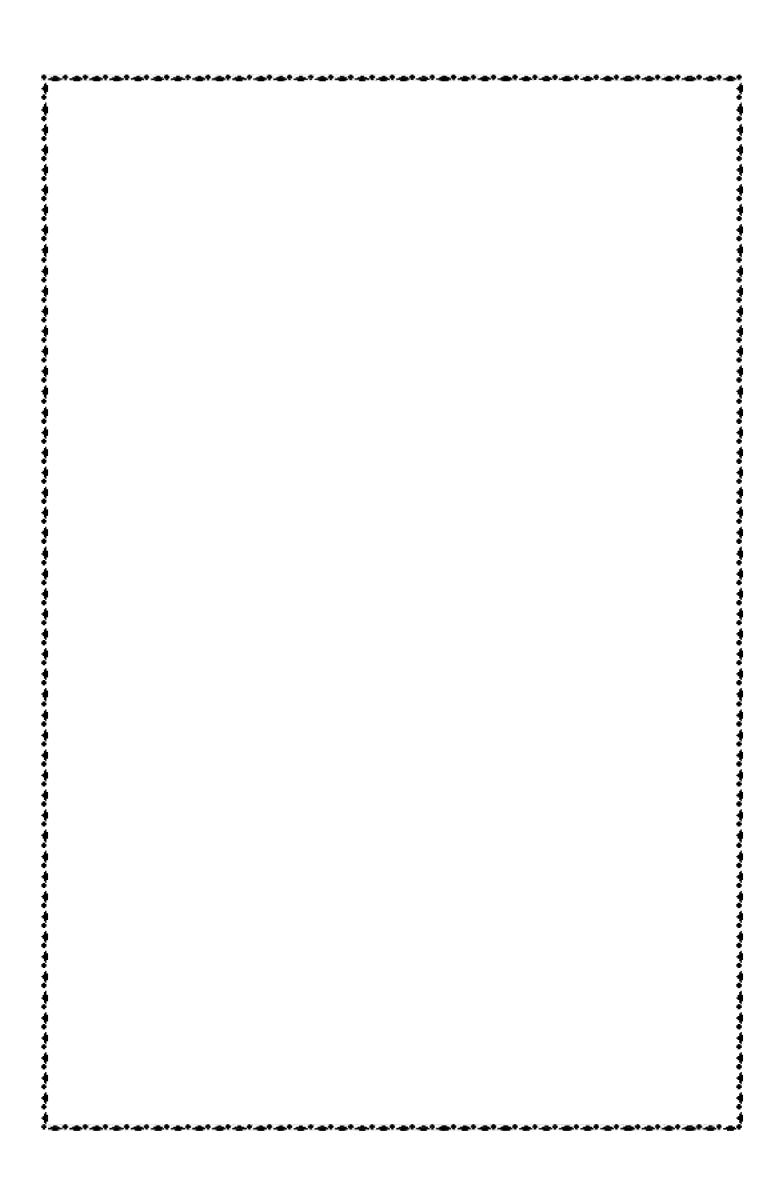

سُخْبَات نظام القتاوي - جلدروم

# تتاب الوقف

موقو فہ جائدا دملی الاولا د کے وقف کوختم کر کے نقشیم کرنا درست نہیں ہے:

ہندہ مرحومہ نے ایک جائد ادوتف علی الا ولاد مندرجہ ذیل شجر ہ اولا دیرِ وقف کی ، اس کی تنتیم از روئے شرع کس طرح ہوئی چاہئے؟ وتف کر دہ جائد ادکا وتف ختم کر کے تنتیم ہو کمتی ہے یانہیں؟ اگر تنتیم ہو کمتی ہے تو مندر جہ ذیل شجر دیر تنتیم سے از روئے شرع مطلع فر مائیں!

ہندہ خاتون

ميذ ابن ابن بنت بنت بنت بنت محمد جان محمد ادر ليس محمد أنهاء رحمت بي . هم ند برور نتوال السائل الشائل الشا

ا محمد نساء كا انتقال بهوجا ناہے اور وہ لا ولد انتقال كر تَّى ۔

۲ مجمدا در ایس کا بھی انتقال ہو جا تا ہے اور وہ بھی لا ولد انتقال کر گئے ، ان دونوں بھائی بہین کا حصہ بر وئے شرع مس کو پہنچتا ہے؟

سا-رحت بی کووتف کرده جاند اوسے پر وے شرع کس قد رحصہ پہنچاہے؟

مجيب الرحمٰن منصور يوري (فر افتحانه دیلی)

### الجواب وبالله التوفيق:

جاندا دونف کرنے کے بعد اس کونٹیم کرنا درست نہیں (۱)، البت وقف کردہ جانداد کی آمدنی موقو ف علیهم ہرِ واقف

١- " "وعللهما هو حسبها على حكم ملك الله تعالى، وصوف مفعتها على من أحب ولو غيا فيلزم، فلا يجوز له

أنتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

کے تر کے کے مطابق تنہم ہوگی۔

ندکورہ موقو فہ جائداد کی آمدنی کی تنتیم میں پینصیل ہے کہ اگر واقفہ نے اولا دیر بغیر ان کے نام ذکر کیے ہوئے وقف کی ہوتو اس کی بوری آمدنی واقفہ کی شرط کے مطابق محمد جان اور رحمت بی کے درمیان تنتیم ہوگی۔

لیعنی اگر ہراہر ہر اپر بانے کی شرط ہوتو ہراہر ہراہر حصہ لے گا اور اگر حصول میں تفاوت رکھا تھا تو اس کے اعتبارے ان دونوں میں سے ہر ایک کوھ میہ لے گا (1)۔

اور اگر جپاروں میں سے ہر ایک کانام لے کروقف کیا ہوتو انتقال کر جانے والے موتو ف علیہم کا حصہ فیقر اوکو ملے گا اور باتی آمد نی واقفہ کی شرط کے مطابق محمد جان اور مسما قرحت نی کے در میان تنسیم ہوگی (۴)، نقط واللہ اہلم بالصواب کتر محمد نظام الدین اعظی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نیور ۱۲ سر ۱۳۰۰ سے

۱ -واقف کے شرط کی رعامیت ضروری ہے:

اگر واقف نے میتعین کر دیا ہوکہ میرے روپے سے فلاں آ دمی اس مدرسہ کو چاائے گا، اب اگر کسی دوسرے آ دمی نے اس کو چاایا واقف کے روپے سے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

۲-وقف علی الاولاد کی کیا نوعیت ہے:

و تف علی الا ولا دکی کیا نوعیت ہے؟ کیا اس میں سے ٹر کے اور لڑکی کو یکسا ل حصہ لے گایا کچھیٹر ق ہے؟ محد ہر اہیم بن محمر صالح افریقی

إبطاله ولا يورث عده وعليه الفتوى. قال الشامى نحت قوله على حكم ملك الله: قدر لفظ حكم ليفيد أن المواد أله لم يبق على ملك الواقف ولاالتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ملك الله تعالى اللى لا ملك فيه لأحد سواه، وإلا فالكل ملك الله تعالى" (رواُلاتا ر٥٨ ٣٠/٣ ١٧)ب الوتق)(مرتب).

۱- "ونقسم بينهم بالسوية إن لم يودب البطون وإن قال للذكو كالالفين فكما قال"(الدر أفّا ركل هأش ٣/٣٣٨ كتاب الوقف ).

#### البواب وبألله التوفيق:

اگر واقف نے معین کر دیا ہوکہ میرے روپے سے فلاں بی شخص اس مدرسہ کو چلائے گا تو جب تک وہ فلاں شخص زندہ رہے گا اور اس سے مالی خیانت نہ ہوگی ، اس ولت تک وہی شخص اس روپے سے مدرسہ چلانے کا حقد اررہے گا۔ ماریک شخصے منتسل کے ایس میں رہیں ہے۔ اور فروس سے کا میں میں میں میں میں ہے۔ اور اس سے کا میں میں میں میں میں م

البعثہ جب وہ شخص انتقال کرجائے گایا اس سے مالی خیانت ٹابت ہوگی تو واتف کی اجازت سے دوسر کے خص کو مدرسہ چاانے کا حل ہے۔ مدرسہ چاانے کاحن ہوجائے گا۔اور اگر واتف مرچکا ہوتو وتف کی حفاظت اور اس کوبا تی رکھنے کی غرض سے شرائط کے مطابق دوسرے دین داراور مناسب شخص کوبیچن ہوجائے گا (1)۔

اں سوال کا کہ وقف علی الا ولا دکی کیا نوعیت ہے؟ کیا اس میں سے لڑکا اورلڑ کی کو بیکساں حصہ ملے گایا کہ گھرنر تی ہوگا؟ جواب سے ہے کہ اس مسلمین فقیاء میں اختلاف ہے بعض فقیاء شل مبیہ کے مساوات کے ٹاکل ہیں اور بعض فقیاء بخلاف مبیہ کے وقف میں للذکر مشل حظ الائٹیین کے ٹاکل ہیں۔

علامہ شامی نے ''مطلب مواعاۃ غوض الواقفین واجبۃ، والعوف یصلح مخصصہ'' کے تحت ایک طویل قشس بحث کی ہے۔

جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر واقف خود زندہ ہوتو آئ ہے دریا فت کرلیا جائے اور جیسا وہ کہے آئ کے مطابق عمل کیا جائے (۲)۔

اوراگر اس کا کوئی معمول بھی متعین اور واضح نہ ملے توللذ کرمثل حظ الائٹیین کے قاعدے کے مطابق ہراڑ کے کودو لڑکیوں کے ہراہر دیا جائے گااورا کا قول کوراج قتر اردیا ہے۔

چَانِحِيْر ماتے ہِن "فاذا اطلقها الواقف انصرفت اليها، الى قوله، وفي جامع الفصولين: مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف" (٣)۔

ا- "الأن شوط الواقف كلص الشارع" (الدرائق ركل الثاني ، ١٣ ١٣ كتاب الوقف)،" ولأن شوط الواقف معبوة إذ الم يخالف الشوع "(الدرائق ركل الثاني ، ١٣ ١٣ ٣٠ ٢٣ كتاب الوقف)،" ولأن مواعاة غوض الواقفين واجبة والعوف يصلح مخصصاً" (على هاش ١٤١٥ ج٣ كتاب الوقف).
 (على هاش الثاني ، ١٣ ج٣ مكتب الوقف).

٣ - ونقسم بينهم بالسوية إن لم يودب البطون وإن قال: لللكو مثل حظ الألفين فكما قال (الدرائق) رُحُ اثا ك ٣/٣٣٨ \* كأب الوقف ) ـ

نستخبات نظام الفتاوي - جلدروم

اس مبحث کو ثنامی میں اور تنقیح فتا وی حامد سیمیں اور فتا وی خیر سیمیں ہیں ۱۵۰ جلد اول پر بہت تفصیل ہے نقل کیا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارابطوم ديو بندسبار نيور ١٧٩/٢٨ • ١١٠ هـ

## بھویال کے بعض او قاف کاشر عی تھم:

سابقدریاست بھوپال میں جو بگیات کے زیر حکومت تھی بنریال روائے وقت سرکار ثا جہاں بیگم صاحبہ نے ایک پر واند بتاریخ اا ارزیج الثانی ۲ دستا ہے جاری فرمالی برس کی روسے بچھ با غات ریاست کو وقف فریائے تھے، پر واند کی نقل ثامل بندا ہے، اس وقت ریاست کی جو رپورٹ سالاند شاکع ہوتی تھی اس کی دفعہ ۳۵ میں بھی اس کا روائی کی تصدیق کی تھی، رپورٹ ندکور کا اقتباس متعلقہ بھی شامل ہے، اس سلسلے میں بیامر بھی تابل کا طاقے ہے کہ اس وقت کے نظام حکومت کے اعتبار

ا فرمان روائے وقت مختار کل اور ریاست کی جملہ املاک کاما لک کامل ہوتا ہے!

۲-ریاست کے اندر جو او قاف واقع تھے، ان کے متعلق تو انین واحکام وقف میں مرقوم تھا کہتمام او قاف شاعی (افر او فائد ان شاعی کے قائم کر دہ او قاف) کی اور او قاف عامہ دیگر اشخاص کے قائم کر دہ او قاف میں سے ان او قاف کی جن کاکوئی متولی نہ ہوریا سے متولی ہوگی۔
 کاکوئی متولی نہ ہوریا سے متولی ہوگی۔

سوسر کارٹا جہاں بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد ان کی جانشیں سرکار سلطان جہاں بیگم صاحبہ ہوئیں اور انہوں نے ان میں سے ایک باغ موسومہ بیش باغ کو اپنے صاحب زاد ہے نو اب نصر اللہ خال صاحب کو معافی دے دیا ، اور ان کے بعد دوسر سے صاحب زاد ہے نواب صاحب موصوف نے جو بعد میں خود فر مال روا بعد وسر سے صاحب نواب جید اللہ خال صاحب کو دے دیا ، نواب صاحب موصوف نے جو بعد میں خود فر مال روا ہوگئے تھے اپنے تکم سے اپنے نام کرالیا ، چنانچ بعد میں کاغذ ات وہی میں یہ باغ نواب حمید اللہ خال صاحب کے نام درج ہوااور ابھی ان کی صاحب زادی کے نام درج ہے۔

ازراه كرام مندرجه ذيل بهور كم تعلق روشي دالي جائے كه:

۱ – کیاان دستاویز ات کی رویے جن کی نقول ثامل بند امیں ، باغات مذکورہ بشمول عیش باغ دواماً وتف ہو گئے تھے؟ ۲ – اس ہرِ وانہ (مورجہ ۱۱ رزمج الثانی ۲ دسلاجے) میں جس کی نقل شامل ہے نیابۂ وتف کیا جانا مذکور ہے کیا اس نسخبات نظام الفتاوي - جلدروم

عبارت ہے دائی وقف میں کوئی نقص واقع ہوگیا ہے؟

۳۳-کیانر ماں روایانِ مابعد کے مل ہے جس کی تفصیل پیراگراف سے مندر جہالا میں دی گئی ہے، وقف مثاثر اور زائل ہوگیا ہے۔

### البوب وبالله التوفيق:

جب بنر ماں روایانِ حکومت بھوپال جملہ الماک ریاست کے مالک تھے، تو ان کے کسی وقف نامہ بین محض لفظ نیابة واقع ہوجانے سے کسی وتف بیں کوئی نقص واقع نہ ہوگا، بلکہ نیابتاً لکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح نواب سکندر جہاں بیکم صاحبہ مرحومہ نے مہر کارشا ہ جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ نے مہر کارشا ہ جہاں بیگم صاحبہ نے بھی ۲ دسلاجے بین نوریا نے کونواب جہا تگیر محمد خال صاحب مرحوم کے ایسالی تو اب کے لیے وقف کیا ، اور بیش باغ کونواب جہا تگیر محمد خال صاحب مرحوم کے ایسالی تو اب کے لیے وقف کیا ، اور بیش باغ کونواب قد سیہ بیگم صاحبہ مرحومہ کے ایسال تو اب کے لیے وقف کیا ۔

صرف فرق اتناہے کہ ٹواب سکندر جہاں بیگم صاحبہ نے بذر بعیہ وصیت ۱۲۸۰ بیویٹ اس وقف کا اظہار کیا ہے اور سر کارشا جہاں مرحومہ نے بذر بعیہ ہر واند ہر کاری حکم ہامہ بابت ۲ دسل چیس وقف کیا ہے۔

لبنداسب سیح ویا نذیب اور اس لفظ نیابهٔ سے کوئی وقف زاکل ندہ وگا اور پھر سرکارسلطان جہال بیگم صاحب نے ہوئیش باغ کو اپنے صاحبز ادے نو اب اصر الله خال صاحب کو یا ان کے بھائی نو اب حمید الله خال صاحب کودے دیایا جناب نو اب حمید الله خال صاحب نے اپنے دو اِنْر مال روائی بیں اپنی صاحبز ادی کودے دیا اگر چہ بنام معانی دیا ہے بگر چونکہ حسب نضر تگ میں اپنی صاحبز ادی کودے دیا اگر چہ بنام معانی دیا ہے بگر چونکہ حسب نفرت کم واند ، اارر نظام الله فی مور مال دفتر نے ۔ با تاعد دونف محمل وافذ ہو چکا ہے ، اس لیے اس لفظ معانی سے مراد تملیک با بہدند ہوگا ، ایک حسب ضا بطر شرعیہ کلیہ کسی عاقل ہائے کا قول مہا امکن کی احسن برمحمول کرنا ضروری ہوتا ہے ، شرح میرکیرللسر حسی ۔ میرکیرللسر حسی ۔ میرکیرللسر حسی ۔

لہذا اس کی بیتوجیہ ہوگی کہ ان فریاں روایانِ وقف جناب سر کارسلطانِ جہاں بیگم وجناب نواب حمید اللہ خال صاحب نے محض اپنا حق تولیت ان کے بیر دکیا ہے اور اپنا حق تولیت ان کے حق میں معانب کیا ہے اور اس کی نائیر اس سے بھی ہوتی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے پہلے بیچق جناب نصر اللہ خال صاحب کو دیا، پھر ان سے لے کریا ان کے بعد ای حق سنخبات نظام الفتاوي - جلدروم

کو جناب جمید اللہ خان صاحب کو دیا ہے، پس اگر ای طرح دینے کو تملیک سمجھایا اپنے کوعیش باغ کاما لک سمجھایا اپنی صاحبز ادی کوبطور تملیک وہید دیا تو بیان کی سمجھ کی خلطی تھی ، سراس خلطی سے عیش باغ کا وقف ختم نہ ہوگا اور نہ اس میں فتور واقع ہوگا اور اگر ایسانہیں ہے تو بیان کی خلطی بھی نہیں ہے۔

بہر حال اس صورت میں بیہ وقف عیش باٹ کا وقف قائم وسیح رہے گا، صاحبز ادی صاحب بھی متولیہ ہی شار ہوں گی اور حقوق فیر ائض تولیت ان پر بھی حسب شر ائط وقف متو جہ ہوں گی اور بس!

اوران فرماروایانِ وقف کابیدینا قریب ایسای ہوا کہ جیسابائِ ندک جو پہلے سے وقف تھااور حسّرت عمرٌ نے اس کو حسّرت علیؓ کودیا اور پُیرحسّرت علیؓ نے حسّرت حسنؓ کودیا اور بیدینا شملیک و ہیں ثار نہ ہوا بلکہ بطر کین تفویض وتولیت تھا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجد نظام الدين اعظمي بمفتى وار أعلوم ديو بندسهار نيود عام ٥ م ٣٠٠ ١١٠ هـ

# نُونك كاليك وقف كاشرعي حكم:

ایک مسلمان نے اپنی غیر منقولہ جائد ادونف کر کے واضح طور پر اپنی نبیت ظاہر کر دی اور بتلا دیا کہ اس موقو فہ جائد اد کی آمد نی سے میری تغییر کر دہ مساجد کے مصارف چلائے جائیں ، پھے ھصد دینی تعلیم برصرف کیا جائے وغیر ہ وغیر ہ اورشر وع سے اب تک اسی طرح صرف بھی ہورہے ہیں!

ا - تو کیا کبھی اس جانداد کی آمد نی کوکسی اور کام پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے، جو واتف کی نیت کے خلاف ہو؟ ۲ – جاند ادموقو فدجس کا حوالہ سوال لے میں دیا گیا ہے، وقف ہونے کے بعد اعلیٰ جیز میں تبدیل کر دی گئی ہے، یا اس وقف کی پس انداز رقم سے نئ جانداد خرید لی گئے ہے، تو اس زائد آمد نی سے کوئی ایساصر فدکیا جاسکتا ہے جس کا وقف معلق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۳-ایک غیرمنقولہ جانداد وقف ہے، لیکن وقف نامہ نہیں ہے اور شروع سے اس جانداد کی آمدنی سے ال مسجد کے مصارف پورے کیے جارہے ہیں جوواقف جائیداد کے نام سے مشہور ہے۔

کیکن کیاالیں جاندادگی آمدنی اس کام پرصرف ہو علق ہے جس پر اب تک بھی کوئی صرفہ نہ کیا گیا ہو؟ ۴ ۔ شہر ٹونک کی آبادی سے ملحقہ کھیت اور کورستان ہے ،کسی گورستان کے قریب زرعی آ راضی ہے ، نو ما لک کھیت ستخبات نظام الفتاوي - جلدروم

کی ریکوشش ہوتی ہے کہ دھیر ہے دھیر ہے کورستان کاتھوڑ اُتھوڑا حصہ اپنے کھیت میں ثنا مل کر لیے، اوراگر کورستان کے تربیب مکانا تے تغییر ہوگئے ہیں تو مالکانِ مکانا ہے کورستان کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں اورا کیک شربیند طبقہ ایسای ہے جو کورستان کود کچھنائی نہیں جا ہتا اور مٹانے کی فکر میں ہے۔

اس لیے سوال میہ ہے کہ گورستان کی حفاظت کس طرح ہو، قوم کی اس طرف نو جنہیں ہے اور مقدمہ ہازی کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں ، اگر کسی مسلمان وکیل کے پاس جانمیں نو وہ پوری اجمہت لیٹا ہے اور اگر کسی امور کوٹائنپ کرائمیں بھی نو یوری فیس دینی پر متی ہے۔

غرضیکہ بغیر معاوضہ کوئی مسلمان کوئی کام بیس کرنا تو شرعا گورستان کی حفاظت کی ذیمہ داری کس کی ہوسکتی ہے؟ مرزامصفیٰ بیک (ریٹائر ماظم مال ٹونک مٹیٹ محقرقا فلد اجستھان )

### الجوارب وبالله التوفيق:

ا - وانف نے جن جن مصارف کے لیے وقف کیا ہے جب تک ان مصارف کے لیے ضرورت یا تی ہے یا آئندہ ضرورت متو تع ہے کسی دوسر ہے مصرف میں صرف کرنا درست نہیں ۔

ہاں جوآمدنی اس سے بھی زائد ہواور رکھی رہنے میں ضائع ہونے کاتو ی اندیشہ ہونے لگے تومسلم ذمہ داروں کے مشور ہ سے دوسر سے اہم کار خیر میں صرف کر سکتے ہیں ۔

7- اگر وہ اعلیٰ چیز واعلیٰ مصرف واقف کے منشاء کے خلاف نہیں ہے تو بہتریلی درست ہے ورنہ درست نہیں ، ال وقف کی پس انداز رقم اگر الیں زاید رقم ہے کہ جس کی ضرورت نہ تو اس وقت وقعبِ ندکور میں ہے اور نہ آئندہ اس کی ضرورت متو تع ہے، تو اس زائد رقم ہے کوئی جائداد خرید کرکسی دوسر سے کار خیر میں وقف کی جاسکتی ہے، یا جو اب لے کے ما ندصرف کیا جا سکتا ہے جو کمل بھی مسلم ذمہ داروں کے مشورہ ہے ہو۔

سو-وتف کے تفق کے لیے وتف نامہ بھی تحریر کرنا ضروری ٹیس ہے، وتف زبانی بھی تفقق وسیح ہوجاتا ہے، پس واقف نے مبجد کے لیے وقف کر دیا اور اس موقو فیہ برخرج بھی کرنے لگا تو وقف تفقق ہوگیا اور اب اس کے خلاف دوسری جگیہ برخرج کرنا درست نہیں ہوسکتا ، منشاء واقف کی رعابیت واجب ہوتی ہے۔

سم - جواب لے ویع میں ذکر کردہ ضابطہ کے مطابق او فاف کی فاضل آمدنی سے کورستان کی حفاظت ومرمت کی

سُخْبات نظام الفتاوي - جلدروم

جا سکتی ہے، نیز جوقبرستان مذفیین سے متر وک ہو بچے ہوں یا تا نوناً ذنن سے روک دیے گیے ہوں اور ان کے ضائع ہونے کا اند بیشہ ہوتو اس میں دین ضرورت کے مطابق منجد یا دینی مدرسہ قائم کر کے یا اس کوکسی ایسے کار خیر میں استعمال کر کے جس سے مسلم عوام اور بچوں کی غذیبی واقتصادی تربیت وتر قی کا ایسا کام کیا جائے کہ اصل واقعین کو تو اب پہنچتا رہے ، فقط واللہ اعلم ا بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# مال حرام سے خریدی ہوئی اشیاء کاوقف کرنا:

مالیر کوٹلہ میں حسینہ مام کی ایک عورت کامور دیہ 9 جون کو انتقال ہوگیا ، یہ پہلے طو ائف تھی پھر بتو فیق البی تا سَب ہوگئی اور محد شریف نا کے انتقال ہو چکا تھا۔ اور محد شریف نا یک فیض سے نکاح کر کے باقی زندگی پا کیزگی کے ساتھ گذاری ، محد شریف کا جند دن پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ مسماقا حسینہ نے اس زمانے میں جب وہ طاکفہ تھی ایک مکان شرید اتھا اور اس میں اس کی ریائش تھی ، انتقال سے قبل اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیاتھا کہ وہ اپنا مکان وغیر ہ کار خیریا مہدے لیے وقف کرما جا ہتی ہے۔

مساۃ حسینہ کا وارث پہلے خاوند ہے اس کا ایک لڑ کاشہر عرف ہیر وہرٹھ میں موجود ہے وہ اپنی خالہ کے پاس رہتا ہے، اس کی خالہ اورشہیر کی مرضی بھی یہی ہے کہ مساۃ حسینہ مرحومہ کی خواہش کے مطابق کیا جائے ، امام ابوحنین کامشہور مسلک ہے کہ جو مال زائیہا ہے کسب سے معاملہ طے کر کے حاصل کرے وہ حال ہے اگر چہ عقد حرام تھا اور صاحبین کے نزویک حاصل کر دہ مال بھی حرام ہے، اب موال میہ کہ اس سلسلے میں مفتیٰ بقول کیا ہے؟

۲- مساة ندكوره كاوارث ال كالركااگر وتف كرية كياييونف سحيح بهوجائ گا؟ در فتا ركى روايت سے بي معلوم بهوتا يے كہمورث كامال وارث كے ليے بھى حرام رہے گا: "لكن فى المعجتبىٰ: مات و كسبه حرام فالمميرات حلال، ثمم قال: لانا خذ بهذه المرواية، وهو حوام مطلقا على الورثة فتنبه "ربنمائى فرما كرعندالله ما جور بهول ـ

مفتى فضيل الرحمٰن مِلال عِنْهَا في ( دارالا فنّاء مالير كوثله وينجاب )

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مستولد میں اصل جواب مجھنے کے لیے ان یا توں کا سمجھ لیما ضروری ہے:

نستخبات نظام الفتاوي - جلدروم

ا – بیاکہ مکان فدکورہ اس کوکسی زانی نے بسلسلہ زنانہیں دیا ہے، بلکہ مزند نے زنا کے پیسد سے بیاکسی اور طرح سے اس کوٹر بیرا ہے۔

اگر مال حرام باکسب زیا ہے خرید ایموتو بیمال حرام ہے، اوراگر خرید نے کی تیسر ی اپیوتھی صورت ہے تو اس کا تکم خود مزیمیہ سے حق میں رہے کہ مفتی ہی قول میں واجب النصدق نہیں ہے کما دل علیہ صدہ العبارة:

١-"أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أو لا ثم اشترى منه بها".

٢-"أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها".

٣٠- "أو اشترئ قبل الدفع بها ودفع غيرها" .

٣-"أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم".

۵-"أو اشترى بدراهم آخرودفع تلك المدراهم ثم قال بعد بحثٍ طويل: وقال الكوخي في الوجه الأول والثاني: لايطيب، وفي الثلاث الأخيره: يطيب إلىٰ قوله والفتوىٰ على قول الكرخي" (١)-

بلکہ مفتیٰ بیقول کے اس جملہ ''و فی الشلاث الاخیوہ یطیب النخ "ے مملوک حلال اور جائز الاستعال معلوم ہوتا ہے اور جب مورث کے لیے مملوک حلال اور جائز الاستعال ہوگا تو وارثین کے لیے بدر جہا ولی مملوک حلال اور جائز الاستعال رہےگا۔

۴ - بید کان خودوار ثین کا مکسوب حرام نہیں ہے بلکہ وراثت میں نام ہے اور مورث کا بھی بعین پر مکسوب حرام نہیں ہے، بلکہ بیش از بیش مکسوب حرام کے ذریعیہ سے شرید ایمواہے اور بعین پر مکسوب حرام وہ تیمتیں ہیں جو اس کی شرید میں دی گئیں اوران قیمتوں کے مالک کائلم نہیں اور ایسی صورت کا تھم ثنا می (۱۲۲۷ میں) میں بیاکھا ہواہے:

" قوله: إلا في حق الوارث الخ فانه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته و وجوب رده عليه".

اپس جب بیصورت ہے تو مملوک بالوراثت ہونے میں اور اس کے وقف کر دینے کی صورت میں کوئی کلام نہیں ہوگا۔ ہوگا۔

\$1213

\_\_\_

ا- ځای ۱۳۱۹ س\_

سنتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

اور سیبات الگ ہوگی کہ وارث اگر تفقو کی ہرتے اور تنز ہ کی خاطر صد تہ کردینو سیانتہائی تفقو کی اور تنز ہ ہوگا۔ نقط واللہ انکم ہالصواب

کتبر محمد نظام الدین انظمی به فتی دار العلوم دیو بندسها رئیور ۱۸ ار ۸۷ س۱۱ ه الجواب سید احمد کل سید احمد فتی دار العلوم دیوبند

# وقف کے لیے خرر میر وری نہیں ،وقف زبانی بھی ہوجا تا ہے:

زید نے اپنی صحرائی زمین اور باغات اور مکان اور نفد روپیہ چار معتبر دین دارآ دمیوں کے سامنے وقف کیا اور کہا کہ چونکہ وقف نامہ رجسٹر ڈکر انے میں ڈیرڈھ دولا کھکا ٹر چہہے ، اس لیے بیاجا نداد ندکور دہے تو وقف عی الیکن ٹریج سے بہتے کے لیے میں وسیت نامہ کھواکر اس طرح رجسٹر ڈکرادوں گاکہ وقف نامہ عی سمجھا جائیگا۔

چنانچے زید نے وصیت نامہ کھواکر رہٹر ڈکر ادیا۔ پھر اچا نک زید کا انتقال ہوگیا ، بیونف صحت اور ہوٹل وحواس کی حالت میں کیا تھا اور انتقال وقف کے تقریباوں گیار دہاہ بعد کیا ، دل کا دورہ پڑنے سے اچا نک انتقال ہوا۔ چندامور دریا فت طلب ہیں :

- کیا زبانی وتف چارمعتبر دیندار آدمیوں کے سامنے شرعانعیج ہوگیایا نہیں؟
   مشتر کہ جائداد کاوقف:
- ہواور آنسیم کے اگر اس موقو فہ جاندا دمیں کوئی دوسرا شخص بھی شریک ہواور آنسیم کے بغیر زید نے اپنامہم حصہ وتف کر دیا ہوتو سے وتف سیح ہوگایا نہیں؟
  - روبیدیکا وتف کرنا سیج ہے یا نہیں؟ زبانی وقف کے بعد خرج سے بیچنے کے لئے وصیت نامہ لکھنا:
- ۔ اگر زبانی وقف جارکو ایموں کے سامنے کرے ، پھر وصیت نامہ ٹری سے بہتنے کے لئے لکھا ، تو کیامتو لی وقف کو سیہ حق ہے کہ وہ وقف کو سیہ حق ہے کہ وہ وقف سے نظر انداز کر کے وصیت نامہ کی روہے دوٹکٹ ورٹا مکودے دے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

● وتف سیح ہونے کے لیے تحریر کرنا یا رجٹر ڈکر انا لازم نہیں ہے، بلکہ وتف زبانی کرنے ہے بھی ہوجا تا ہے، ﴿۲۷۲﴾ کیونکرزیا فی بی اسل ہے، جیسا کہ آل عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "و محله الممال المعتقوم ورکنه الألفاظ المخاصة" (۱)،
البت سوال سے بینیں معلوم ہوتا کہ س چیز پر وتف کیا ہے اور صرف منفعت کی جہت مؤیدہ ہے یا نہیں ۔ جب تک صرف منفعت کی جہت مؤیدہ ہے یا نہیں ۔ جب تک صرف منفعت کی جہت بھی می می می میں مسلما ، البذا بیہ منفعت کی جہت بھی می میں مسلما ، البذا بیہ منفعت کی جہت بھی می میں مسلما ، البذا بیہ منفعت کی جہت بھی واضح نہ ہوجائے ۔ حضرت امام ابو بوسف کے قول مفتی بدے مطابق کوئی بھی می میں مسلما ، البذا بیہ تشکی دور ہونے کے بعد بی کوئی تھم لگ سکے گا۔

● اگر ال جاندادموقو فدين صرف منفعت كى جهت مؤيده ب تو دوسر شخص كے شريك ہونے كے با وجود، جب كروہ جانداد قاتل تغليم ہو حضرت امام ابو يوسف كے قول كے مطابق جوكہ فتى بہت، يونف جانداد تاك التو جيلح و الأخد بقول هذه العبارة: "فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للغانى (الى أن قال) واختلف التو جيلح و الأخد بقول الثانى أحوط و آسهل. بحود وفى المدود: وقال صدرالشهيد: وبه يفتى و آقو المصنف، وفى الشامى الثانى أحوط و آسهل. بحود وفى المدود: وقال صدرالشهيد: وبه يفتى و آقو المصنف، وفى الشامى النعمانى: ان قول أبى يوسف أوجه عندالمحققين (۱)، خلاسه بين كرجب تك آل جاندادكا قاتل قنيم موا، نيز الربي جهت مؤيده شن صرف منفعت كائلم ند موجائے ،كوئى قطعى تكم نيں لگايا جاسكا۔

چائز ہے ۔اول تو اس لیے کہ اشیاء منقولہ کے تا ہے ہوکر ہے اور شمن میں ہے ، دوسر سے بیکہ اس کے رواج پر تعامل جاری ہے کہ اس کے رواج پر تعامل جاری ہے کہ اشامی اقعمادیة (سر سے)۔

اگر اس جاندادموتو فد میں صرف منفعت جہت غیر مؤہدہ میں ہے اور یہ عقد وتف مرض الموت سے قبل حالت صحت میں ہواہے تو یہ وتفد وتف ممل وتا م ہو چکا ہے اور وتف مکمل ہو بیٹنے کے بعد واتف کو بھی کسی تغیر وتبدل کا حق نہیں رہتا ، الہٰذاال وصیت نامہ کے رجمٹر ڈ کراو ہے ہے ہی اس وتف کے لازم وسیح ہونے میں کوئی شبہیں رہے گا۔ کما دلت علیہ صد و العارة "فاذا تم ولزم فلا یصلک و لا یعل و لا یعل و لا یو هن" (٣) ، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محد نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ١٨ م ١٥ ١١ ١١ ه

## موقو فدر مين كي خريد فروضت جائز جمين:

عرض ہے کہ ایک زمین موقو ایملی المسجر، بنائی پر ایک کا شت کار کے قبضہ میں تقی ، آز ادی کے بعد جب ٹیننسی

<sup>-</sup> ورفقاً ركماً بِ الوقف <u>ـ</u>

۳ - ﴿ وَرَقِيَّا رُحْعِ رَوَاكُمُنَا رَكُبُ الوقف ٢٩ ٥٣٣ والكتب أعلميه بيروت \_

m- در مثل رعلی الشاکی سهر سر ۲۷ س.

سنخبات نظام الفتاوي - جلدروم

(Tenancy) ایک ما ند ہوا، جس کی روے کاشتکارکو بیق حاصل ہوا کہ کاشت کار زمین پر اپنے بقنہ کوئیز زمین کے اندر اپنے کاشت کرنے کوٹا بت کر کے کوڑمنٹ کے ذریعہ اس زمین کاما لک بن جائے ، اور کوڑمنٹ ، مالک زمین کی رضا مندی کے بغیر ، مارکیٹ و بلوے بہت ہی کم نفخ پر وہ زمین کاشتکار کے ہاتھ فر وضت کر کے اپنی مقررہ قیمت مالک زمین کو ولائی ہے۔ چنانچ ای قانوں کے تحت کاشت کار نے مذکورہ زمین موقو فیلی المسجد پر بفنہ کر کے لیے اپیا، ابندا قیم ومتولی مسجد نے بیز مین موقو فیلی المسجد پر بفنہ کر کے لیے اپیا، ابندا قیم ومتولی مسجد نے بیز مین موقو فیلی المسجد ، زمید (مشتری اول) کے ہاتھ فر وضت کر دی ، زمید نے بیجیتی کی زمین شرید کران پر ہاوسنگ موسائٹی بنانے کی غرض سے اس زمین کے مختلف بلاٹ بناد بینے اور اس میں سے ایک بلاٹ (قطعہ ارض) پر پچھافقد رقم وغیرہ اس کاشت کار کو (جس کے بیف اور کاشت میں اب تک بیز میں تھی بطور رشوت ) دے کر اس کو بہنہ چھوڑ نے اور بینتی ایکٹ کافائدہ اٹھانے کے حق سے دستم داری و نے پر رضا مند کر لیا اور وہ دست پر دار بھی ہوگیا۔

ال کے بعد زید (مشتری اول) نے مذکورہ زمین کے مختلف بلاٹ ایک ایک کر کے مختلف لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا شروٹ کئے، چنا نچ زید ہے بکر، (مشتری ٹانی) نے بھی ایک بلاٹ، مارکیٹ کے دام ہے ٹریدا، بکر (مشتری ٹانی) کو ٹریداری کے وقت بیٹلم ندھا کہ اصل میں بیز مین موقو ایٹلی المسجد تھی، بکر مشتری ٹانی نے اپنی رہائش کے لئے مکان تھیر کرنے کی خرض سے بیز مین (بلاٹ) خریدی تھی، چنا نچ ٹرید نے کے بعد اس نے مذکورہ زمین پر مکان کی تھیر شروٹ کردی، اب کی خرض سے بیز مین (بلاٹ) خریدی تھی ، چنا نچ ٹرید نے کے بعد اس نے مذکورہ زمین پر مکان کی تھیر شروٹ کردی، اب تک پر چھیر ہوئی ہے، اور کام جاری ہے، اسی دوران تھیر اس کے علم میں بیبا ہے آئی کہ دراصل بیز مین موقو فیلی المسجد تھی، زید (مشتری اول ) کوٹر ید تے وقت نیز بکر (مشتری ٹائی) کے ہاتھ بیز مین (بلاٹ ) فروخت کرنے سے پہلے پہلے در حقیقت اس زمین کاموقو ف علی المسجد ہونا بتایا یا نہیں ، بکر کو اس کی خبر نہیں ہے۔

اب دریا فت میرے کہ ندکور دبا لا حالات میں قیم ومتولی متجد کی زید (مشتری اول) کے ہاتھ زمین موقو ایملی المسجد کی میزیج شرعالسجے ہے یا باطل؟

ا – اگر سیح ہے تو وقف غیر منقول کی ﷺ کن اعذار واسباب کی بناء پر سیح ہوتی ہے ، اور اس سلسلہ میں کلی طور پر فتہی ضابطہ کیا ہے؟

۲ – اگرفتنبی تقطه نظر سے بیزیج ، باطل اور کا لعدم ہے ، تو اب بکر (مشتری ٹانی) کیا کرے؟ ایسی کوئی گنجائش اور اجازت ہے کہ اس زمین پرمکان تغییر کر کے بکر ، اس میں قیام کرسکتا ہے ، اور لیغیبر جائز ہو؟

سو۔شرعی حیثیت سے اس زمین رتغمیر شدہ مکان میں رہائش شرعاجائز نہ ہوتو بکر ، زمین کی قیمت اور تغمیر مکان میں

سُتَخَبات نظام القتاوي - جلدروم

اب تک جنتاخرج ہو چکاہے، اس کا حرجانہ اور نقصان زید (مشتری اول ) ہے وصول کرسکتاہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ آپ کے ذہبن میں اس زمین برنفیبر مکان کی کوئی جائز صورت ہوتو ضر ورتح برینر مائیں۔

محمرصنیف (بردوره، محمرات )

#### الجواب وبالله التوفيق:

- (١) "فإذا تم (أى الوقف) ولزم لا يملك ولا يملك و لا يعار ولا يوهن" (١) ـ
- (٣) "تحت قوله: وجاز شرط الاستبدال الخ، إعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه .... والثاني: أن لا يشترطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية (إلى قوله) جائز الخ"(٢)-
- (٣) "وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه" (٣).
- (٣) "ولا سيما في زماننا (إلى قوله) قال: نعم، لأن الواقف غوضه انتفاع المارة ويحصل ذالك بالثاني "(٣)-
  - (۵) "وهكذا في البحر (۵) وغير ذلك في كتب الفتاوي أيضا".

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ وتف تام اور تکمل ہوجانے کے بعد اس کا بیچنا، شریدیا ، هبه کریا ، رهن رکھنا وغیر ہ کچھ

٣- ردانتاركل الدرافقاً ر٧ / ٥٨٣ـ

الدرالخارج رواكتار ۱/ ۵۷۳ مه، پرىجارت اس طرح بيت" (و صوف) الحاكم أو المتولى، حاوى (نقضه) أو ثمده إن تعلر إعادة عبده (إلى عمارده إن احتاج وإلا حفظه لبحتاج) إلا إذا خاف ضباعه، فيبعه ويمسك ثمده لبحتاج" (أن عن الدركل هأش الثاكي سم ۳۸۳).

٣ - رواکتارکل الدراکناً را٧ / ٥٥ هـ ١٥٥ هـ -

۵- البحرارائق ۵ را ۳۳ سـ ۳۳ سـ

للتخبات نظام الفتاوي – جلدروم

بھی جائز نہیں ہوتا ، ہاں اگر ضائع ہوجانے کاظن غالب ہوجائے ، یابا لکل بی نا تامل انتفاع ہوجائے تو اس کوفر وخت کرکے اس کے بدلے میں ای موقو فیہ کے متو ازی ونماثل دوسری چیز پی ٹر بدکر وقف کر دی جائمیں ۔

پی صورت مسئولہ میں جب خرید اراول کو اس زمین کے قبضہ قابض سے گلیہ کرانے میں بطور رشوت کے اس زمین کا ایک بلاٹ اور ایک رقم و بنی پڑی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قابض کا قبضہ اگر چہ غیر شرق تھا مگر اتنا متحکم اور معنیو طرفقا کر بغیر ان ایٹار ات کے گلیہ دشوارتھا ، کہند اس سے بیبات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس موقو فیہ کے ضیاع کا تو ی خطر دہو چکا تھا ، ایسی حالت میں اس زمین کا وقف کی حفاظت کی خاطر فروخت کر دینا در ست تھا اور جب خرید اراول کے لئے اس کا خرید نا ان فدکور دہا لا عبارتوں کے ذریعہ درست تھا تو خرید اراول کو بطور خود ما لک ہوجانے کے بعد خرید ارفانی کے ہا تھا فروخت کرنا

البنة ٹرسٹ واراکین وقف کے ڈمہلازم ہے کہ اس زمین کی رقم سے اس زمین سے متوازی ومتبادل کوئی جائد او حاصل کر کے جلد از جلد منشاء واقف کے مطابق وقف کر دیں ، ورنہ پیلوگ سخت گنبگا را ورعند اللہ تجرم ہوں گے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وار العلوم ويوبندسها رنيوره امر ٧٠ • ١٠ هـ ا

## مرض الموت كاوقف وصيت كے تلم ميں ہے:

ا بنی وفات سے جاریا پی گھنے ہیں نہیں نہیں کی مقبوضہ جائداد (رہائش مکان وکھلی خشک زمین ) اس پوری جائداد
کی تخمینی مالیت ۱۲ اہزاررو ہے ہوتے ہیں ،جس میں زید کی اپنی کسی جائداد جارہزاررو ہے اورمور وٹی منقسمہ غیر نزائی ۸ ہزار
مالیتی دونوں شامل ہیں ان میں سے ایک مللیت جس کی تخمینی قیست دوہزار ہوتی ہے سجد کو وتف کرنے کے لئے وتف مامہ کھا
تھا،جس برخود زید اور عادل کو اہوں کے علاوہ ان کے حقیقی ورٹاء (ایک بیٹا دوئیٹیاں شادی شدہ) کی دخطیس موجود ہیں، اب
جب کہ وتف مامہ بر عمل آوری کے لئے مسجد کمینی کی جانب سے اقد ام کیا جانے لگا تو درج ذیل اختلاف ما فع اقد ام بن رہا

۱ - زید کامیٹا وارث حقیقی معذور، اپا چھے اور ما الائل کسپ معاش ہے جس کی گز ربسر بو دوباش کا کوئی انتظام نہیں۔ ۴ - کواہوں نے شہادت دی ہے کہ زید کے بیٹے نے وقف ما مہ سر ہرضا ورغبت ہوش وحواس میں وستخط کئے تھے نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

مگران ونت وہ مذکورہ شہا دت ہے مخرف ہے۔

۳۰ و وقف نامه مرض الموت میں کھا گیا ہے جونا انائل قبول سمجھاجا تا ہے ، دوسر سے بیکہ زید اپنی جانداد کا پیکھ ھے وقف کر مے صدقہ جاربیکا تو اب حاصل کرنا چاہتا تھا جبکہ خود ان کا بیٹا ایسی سمپری کی حالت میں ہے کہ بیٹے کو اس حال میں چھوڑ کر وقف کے ذریعے تو اب حاصل کرنا کویا فرض کوچھوڑ کرمستحب کے اہتمام کرنے کے متر ادف ہے۔

سنگر کواہوں(عادل) کا کہنا ہے کہ زید کا ہیٹا لا چارضرور ہے، نگر وقف شدہ جائیداد کے بغیرگز ربسرممکن ہے۔ نیز زید کا ہیٹا وقف نامہ کے مضمون سے پوری طرح آگا ہی کے بعد بی پوری رضا کے ساتھ اس پر دستخط ثبت کیا تھا جس میں کوئی جبر واکراڈ نہیں ۔

وتف نامہ اگر چیمرض الموت میں لکھا گیا کیکن مرحوم نے مرض الموت سے قبل بثبات ہوش وحواس کی بار (عاول)
کواہوں کے سامنے مذکورہ جانداو (وقف) کرنے کا ارادہ اور اس کا اظہار کیا تھا اور متند بات بیجی ہے کہ تریں شکل میں
لینے کے بعد دستخط کرتے وفت مرحوم مکمل ہوش وحواس میں تھے، پیغلط ہے کہ وہ اپنا ہوش وحواس کھو بچے تھے، آپ ہراہ کرم اس
فزائ کا تحقیقی مطالعہ کے بعد فیصلہ شرق قلمبند فر ما کرمشکور فر ما کیں۔

۱- آیاریووتف نامه من وعن درست ہے یاسرے سے درست عی میں۔

وقف کی کہ میں کے ساتھ اس کو برقر ارر کھا جا سکتا ہے ، مثلا زید کے بیٹے کو اس کی لا جاری کی بناء پر اس وقف شدہ ملکیت سے صرف تا حیات استفادہ کا حق دیا جائے۔ جواب باصواب اور قول فیصل عنامیت فر مائیں تا کہ ارتفاع نزائ باہمی آسانی سے ممکن ہوئیکے۔

عبدالحفيظ (جلگاؤن، ورنگ، اسےلی)

### الجواب وبالله التوفيق :

مرض الموت کا وقف اگر چہ وصیت کے تکم میں ہوتا ہے اور ورٹا ءکو مخاج چیوڑ کرکل وقف کر دینا اگر چہ ندموم فعل ہے، ان تمام ہا توں کے ہا وجود کل ترک میں سے تجمیز وتکفین کا خرج اور میت پر جوتر ضد ہو اس کو اوا کرنے کے بعد ہا تی ترک کے ایک تہائی حصہ میں افذ ہونے کے لئے ورٹا ءکی رضا مندی بھی شرط میں ہوتی ہے اور اس ایک تہائی حصہ میں افذ ہونے کے لئے ورٹا ءکی رضا مندی بھی شرط منیں ہوتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ ''کھا فی عامرہ میں ہوتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ ''کھا فی عامرہ

الكتب المعتبرة للفتاوي "(١)ـ

ٹیں جب حسب تحریر سوال واقف کاکل تر کہ ۱۲ ہزار کی مالیت کا ہے اور اس میں سے صرف دوہزار مالیت کی ایک دوکان مسجد کے لئے وقف کیا ہے ، تو ظاہر ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین وقر ض کی ادائیگی کے بعد بھی دوہزار کی مالیت تہائی تر کہ کے اندر دبی رہے گی ۔

پس اگریہ مالیت ( مہز ار مالیت کی )بعد خرج تجمیز و تین وبعد ادا پتر ض اگر قرض ہوتیا ئی تر کہ کے اندر ہے تو بلاشیہ بیوقف سیج ودرست ہے۔ بیٹا راضی ہویا راضی نہ ہو۔

اگر جنینر و تنفین اور بذمه میت قرض میں چھ ہز اربھی خرج ہوجاتے ہوں جب بھی کاہز ار ۱ ہز ارکا تہائی رہے گا اور وتف سیح رہے گا۔فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتير محمد فطام الدين اعظمي بمفتى وار العلوم ديو بندسها دينور • سهر ٢٠١١ • ١٠٣هـ

## موقو فدز مین چ کراس کی قیمت سے دوسر ی زمین خرید نا:

ا - کسی آ دمی نے پچھز مین مسجد کے لئے وقف کیا اور پھر کسی وجہ سے اس وقف شدہ زمین کوفر وضت کر کے دوسری حکمہ زمین خرید کر کے اسی مسجد کے مام پر دیدیا کیا بیجا نزیج؟

وقف کر سے اپنی خاص زمینوں میں ہے ایک پاؤز مین کسی مسجد کے لئے زبا نی طور پر بغیر رجشر ڈکئے وقف کر دی اس کے بعد اس وقف شدہ زمین کودوسرے آدمی کوفر وخت کر کے اپنی دوسری جگہ ہے ایک پاؤ زمین ای مسجد کے نام پر دمیر کا ازروئے شرع کیا تھم رکھتا ہے؟

مشتر كهزمين ہے بلاا جازت شريك زمين وقف كرنا:

۳- ایک آدمی دی لڑکے ولڑئی کو چھوڑ کر انتقال کر گیا ان میں سے پچھ بالنے اور پچھنا بالنے ہیں ، اس میں سے ہڑے لڑکے نے کہا کہ میں نے ایک بیگھر زمین مجد کے ان کا حصہ لڑکے نے کہا کہ بیس نے ایک بیگھر زمین مجد کے ان کا حصہ دے دوں گا ، تو پیشنز کہ زمین سے وقف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ ورثا عمیں بالنے ونا بالنے دونوں موجود ہے اور اس جگہ کو مجد میں تبدیل کرنا اور اس میں نماز پر معنا جائز ہے یا نہیں؟

ا - "'أو بالموت إذا علق به أي بموده كإذا مت فقد و قفت داري على كلما فالصحيح أله كو صية نلزم من الثلث بالموت لا قبله" (الدرالقَّارُح روالحَّا ر٢٩/٣٩،٥٣٩)\_

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اگر واتف نے وتف کرتے وقت استبدال کی شرط تہیں لگائی تھی تو وتف نام ہوجانے کے بعد اس عبارت "و أما الاستبدال ولو للمساکین آل بدون الشوط فلا یملکہ إلا القاضی "() کی روسے بیاستبدال جائز تہیں او اُما الاستبدال ولو الممساکین آل بدون الشوط فلا یملکہ إلا القاضی "() کی روسے بیاستبدال جائز تہیں ہوگا، آہذ ااگر بغیر شرط استبدال کے بیاستبدال ہوگیا ہے تو واقف اس بدلنے میں گنبگار ہوا جس بر تو بہ کرنا ضروری ہے، باقی دوسری زمین جوثر بدکر وقف کی ہو وہ زمین بھی وقف ہوگئی اور اب اس میں بھی کوئی تبدیلی جائز تہیں ہے۔

۴ - ال نمبر کا جواب بھی بالکل وی ہے جونمبر ایک کاہے ، رجشر ڈکرنے یا نہکرنے سے ال تھم میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔

۳ - جب ورثاء میں نا بالغ بھی ہوں جن کی اجازت بھی شرعاً معتبر نہیں تو امام ابو یوسف کے نز دیک وتف مشاع کے جائز ہونے کے با وجود اس طرح وتف کرنا جائز نہیں تھا، وہ مخص اس میں گنبگار ہواجس ہر اس کوتو بہ کرنا جائے۔ (۲)۔

اوراس وتف کا تخم شرق بیہوا کہ اگر ایھی تک اس زمین پر مجد تغییر نہیں ہوئی ہے تو اس کو تفیم کر کے مابالغوں کا حصہ
الگ کر کے محفوظ کر لیا جائے اور وقف کر دہ رقبہ کی کی کو وتف کرنے والے کے جصے سے پورا کر لیا جائے ، پھر اس کو مجد کے لئے وقف تسلیم کیا جائے اور اگر اس پر مجد تغییر ہو چکی ہوتو مجد کو مسار نہ کریں گے ، بلکہ ان مابالغین کے جصے کے بقدر واقف کے جصے میں سے لے کرما بالغین کے حصے میں اور اس وقف کرنے والے سے اس کی اجازت لینی چاہیے اور کے حصے میں نے کے کہ وہ مابالغین کا حصہ دے کراس مجد میں نماز پڑھنا درست رہے گار اس مجد میں نماز پڑھنا درست رہے گار ہیں ان فقط واللہ اٹلم بالصواب گاتو مزید گار ہوگا اور اس میں نماز پڑھنا درست رہے گارس منظر واللہ اٹلم بالصواب

كتبر محمد فطام الدين عظمي بنفتي وار العلوم ديو بندسها ريوره ٢٧٢/٠ ٠ ١١ هـ

# موقو فداراضی کو بہبہ کرنا جائز جیس ہے:

عرض خدمت سیہ ہے کہ موضع بابا بور تعلقہ بیم گل ضلع نظام آبا د ( آندھراپر دلیش ) میں ایک درگاہ شریف موسومہ

ا - الدرالخارج ردالتا رام ۸۵ ـ

٣- و "يعزر" فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافاً للثالي (الدرالخمَّا رُحْ رِدالْتَا ر٢ / ٥٣٣ )\_

٣- "أويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعكه مسجداً عند الثاني وشوط محمد والإمام الصلوة فيه" (الدرافقارم رواكتار ٢/ ٥٣٣)

ننتخبات نظام الفتاوي – جلدروم

حضرت با بامظہر شاہ ایدال موجود ہے۔ اس درگاہ شریف کے حسب ذیل مختلف خدمت گز ارہیں: معشرت با بامظہر شاہ اید ال موجود ہے۔ اس درگاہ شریف سے مصل میں میں معلق میں میں استان میں میں میں استان میں اس

ا متولی-ان کے ذمہ درگاہ کی متجد کی امامت کے علاوہ تمام خدمت گز اروں پر ٹکر انی کرنا ہے۔

۴۔آبدار-ان کا کام پائی مہاکرناہے۔

سومورچیل- ان ہر دار ان کا کام عرس شریف میں پکھا جھلتا ہے۔

ہ لئمی -ان کا کام فاتخہ خوانی ہے۔

۵۔ چہاغدار -ان کا کام درگاہ شریف میں روشنی کا انتظام کریا ہے۔

ندکور دبالاتمام خدمت گزارنسل درنسل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ، ان تمام خدمت گزاروں کے لئے سابق دور میں ہر ایک کے لئے تلیحد ہ تلیحد داراضیات بطور انعام شروط خدمت حکومت کی طرف سے دینے گئے۔

ایک بی خاندان کے چرائ دار ابتداوی ہے اپنے اوپر بیل خدمت چر اغداری انجام دیتے ہوئے ارافیات شروط الخدمت سے مستفید ہوتے رہے ۔ چنانچ ای سلسلہ خاندان چر اغداری کے سمی عبد آئی اپنی زندگی بیں چرائے داری کی خدمت انجام دیتے ہوئے ارافیات شروط الخدمت سے مستفید ہوتے رہے ۔ ان کوصرف ایک لڑکا شخ محی الدین اور تین لڑکیاں مساق مریم بی صاحب، حلیمہ بی صاحب، آ مند بی صاحب تحییں ۔ عبد آئی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے اکھوتے لڑکے شخ محی الدین صاحب غدمت جرافد افد مت جو اغداری انجام دیتے ہوئے مشروط الخدمت سے مستفید ہوتے رہے ، ان کی خدمت کے مذاخر جاند ادشر وط الخدمت موصوف کے ہام حکومت کی جانب سے متقل ہوئی۔ شخ محی الدین صاحب کا اپنی زندگی بیں اپنی مذاخر ہوں بہنوں (مریم بی صاحب، فاطمہ بی صاحب، آ منہ صاحب) کے ساتھ بہت بہتر سلوک رہا۔ اس وقت ارافیات کی کوئی تین بہنوں بہنوں (مریم بی صاحب، فاطمہ بی صاحب، آ منہ صاحب) کے ساتھ بہت بہتر سلوک رہا۔ اس وقت ارافیات کی کوئی قدر وقیت نہتی ، چنانچ اپنے بھائی گئے می الدین صاحب کے قدر وقیت نہتی ، چنانچ اپنے بھائی گئے می الدین صاحب کے حتاب بی میں جو تحفوظ ہے۔

شیخ محی الدین صاحب کوزینہ اولا وُہیں ہے ،صرف ایک لڑی طاہر ہ بیگم ہے ،موصوف نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی طاہر ہ بیگم ہے ،موصوف نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی طاہر ہ بیگم کے امرانی کا حراسہ اور تشکول اراضیات مشر وطة الحذمت جبہ کر دیا جو محفوظ ہے ۔شیخ محی الدین صاحبہ دونوں مال اور بیٹی الارسال کا عرصہ ہور ہا ہے ،حسب جبہ مامہ ان کی لڑک طاہر ہ بیگم اور ان کی زوج بلیم النساء بیگم صاحبہ دونوں مال اور بیٹی بلاشکا بیت درگاہ شریف کی خدمت جہ ان داری انہام دیتے ہوئے تمام جانداد سے مستفید ہور بی بین ،ان کی بلاشکا بیت کے خدمت گرزاری کی قصد ایں متولی صاحب وگرام بینچا بیت محفوظہ ہے ، حکومت نے ان دونوں کی خدمات کے مدنظر بیجھ شروط

نتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

الخدمت اراضیات کوان دونوں کے نام پڑر کردیا ہے جس کودی سال کاعرصہ ہور ہاہے۔ چنا نچے ہر سال بیدونوں اپنے پڑر کی اراضیات کی مالگر اری اداکرتے آرہے ہیں۔رسائل محفوظ ہیں۔

ب جالیس سال کے بعد جب کہ عبد المحق صاحب کا انتقال ہوگیا اوران کے لڑ کے بیٹنے محی الدین صاحب کا انتقال ہوگیا اور عبدالحق صاحب مرحوم کی مذکورہ تینوں لڑکیوں میں مسماۃ مریم بی صاحبہ اور حلیمہ بی صاحبہ کا انتقال ہوگیا جس کو ۲۰ سال کا عرصہ ہور ہاہے ، زمینات کی قیمت ہڑ ھ جانے سے مندر جہذیل ورثا ء کا ادعا ہیہے کہ بٹر وط الحذمت اراضیات کومتر وک دے کراس کی تفییم کل میں لائی جائے۔

و وید ارت اسمریم بی عبدالحق صاحب مرحوم کی بیٹی اور شیخ محی الدین صاحب کی بہن ،کیکن انہوں نے اپنے اپنے اپنے اپنے بھائی شیخ محی الدین صاحب کے حق میں جانداد سے دستبرداری کی تخریر کر چکی ہیں ، ان کو انتقال ہوئے ۲۰ ارسال ہور ہے ہیں۔

المعلیمہ بی صاحبہ عبدالحق مرحوم کی بیٹی اور شیخ محی الدین صاحب مرحوم کی بہن کیکن ان کو انتقال کے ۱۲ رسال ہور ہے ہیں۔

سو۔ آمنہ صاحبہ عبدالحق صاحب مرحوم کی بیٹی اور شیخ محی الدین صاحب مرحوم کی بہن موصوفہ زندہ ہیں ،کیکن اپنی دونوں بہنوں کی طرح اپنے بھائی شیخ محی الدین صاحب کے حق میں جاند ادمشر وط الخدمت وغیرہ سے دستبرداری کی تحریر کرچکی ہیں جومحفوظ ہے۔

سم محمودہ بی بیدو میں ارنبسر ۲ حلیمہ بی کی لڑک ہے ثنا دی شدہ ہے عمر ۲۵ سال ہے۔

۵- کوری بی ان کی تمر ۵ مهمال ہے

۲ مغری بیم ان کی عمر ۲ مهمسال ہے

2۔ کبری بیگم ان کی عمر ۲ مهمال ہے

۸ ۔عبد الغفارہ ۔ یہ دعویدار (۱) مریم بی صاحبہ کا ہیٹا ہے ، اپنی ماں مرحومہ کی جائدادمشر وط الخدمت کا دعوید ار

- <u>-</u>

۹ ۔ سکندرہ - بید دُوید ار (۸ )عبدالغفا رکا ہیٹا ہے دادی مرحومہ کی شر وط الخدمت اراضیا ت کا دُوید ارہے -۱۰ ۔ صبیحہ بیگم : - بید دُوید ار (۲ )صغری بیٹی کے ، اپنی نانی حلیمہ بی صاحبہ مرحومہ کی جائد ادمشر وط الخدمت نتخبات نظام القتاوي - جلدروم

اراضیات کی دعو بدارہے۔

اا منتارہ۔ بید تو بدار (۱۰) صبیحہ بیگم کا شوہر ہے ، اپنی بیوی کی نافی حلیمہ بی صاحبہ مرحومہ کی جائد ادمشر وطالخدمت اراضیات درگاہ شریف جوشی محی الدین صاحب مرحوم کو در اثنتاً سرکاری حیثیت سے سم 190 ہوئی بیل نظور ہوئی بیل تقریباً مساسل کا عرصہ گذرر ہاہے ، اب مندر جہ بالا اشخاص جائد ادمشر وط الخدمت اراضیات درگاہ شریف کے دعوید اربیل جب کہ اب تک اُمھوں نے کسی تشم کی خدمت انجام نہیں دی۔ اس صور تحال بیل علیائے کرام ومغتیان عظام سے استدعاہے کہ براہ کرم شرع شریف کی روشن بیل ان وقوید اروں کا وقوی کس حد تک حق بجانب ہے؟

محمد ابر اتيم (مكان نمبر ٨ سراارا محلّه يجولا نگ نظام آباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

چیافداری آراضیات بھی مشر وطالخدمت وقف ہیں موقو فیکا بہہ وغیرہ کرنا درست نہیں ہے(۱)، بلکہ جب خاندان چیافدار ہوگا چیافدار ہر وقف ہے توجب تک چیافدار اولا دمیں کوئی شخص رہے اور خد مات مشر وطہ اوا کرنا رہے وہ اس وقف کا حقدار ہوگا اور جب اولا دکا سلسلہ منقطع ہوجائے تو اولا دانا ف میں زیادہ تر بنی ہوگا وہ اسی شرط خدمت کے ساتھ حقدار ہوگا۔ اس ناعدہ کے مطابق صورت مسئولہ میں موقوف علیہ کالتر بنی رشتہ دار جوزندہ ہو وہ حقدار متصور ہوگا اور صورت مسئولہ میں زیادہ تر بنی رشتہ دار جوزندہ ہو وہ حقدار متصور ہوگا اور صورت مسئولہ میں المادہ تیں مشر وطہ خدمت کے ساتھ حقدار متصور ہول گی بشرطیک خدمت مشر وطہ خودیا ایسے کئی وکیل کے ذریعہ کرائیں ۔ فقط واللہ اللم بالصواب

كتبرمجرنطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

شرا بَطُوا قف کےخلاف عمل:

ا – کسی موقو نہیٹیم خانے یا علمی ادارے کاشر انظ واقف کے خلاف اس کے موجود کا رکنان کی کاروائی درست ہے یا نہیں ؟

۱۱ " "وعديدهما حبس العين على حكم مذك الله تعالى فيزول مذك الواقف عدد الى الله تعالى على وجه تعود منفعه الى العباد فيلزم ولا يوهب ولا يورث "(برايه ۱۳ ۱۳ ، ۱۳ ) الوقف، مطح يوخ أكسنو، برائع المنائع ۱۳ ۳ ، مكتب ذكر إربو بند ) .

نستخبات نظام الفتاوي - جلدروم

البواب وبالله التوفيق:

ا -شرائط وانف مثل نص ثارع کے واجب العمل ہوتے ہیں ، اس کے خلاف کرنا جائز اور درست نہیں ہوتا (۱)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبر محمر نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رئيور

خَائَن كَى تَعْرِيفِ اوراس كَاتَحْكُم:

خائن کس کوکہا جاتا ہے اور اس کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب وبالله التوفيق:

خیانت کا ثبوت جینک شرق دلاک سے نہ ہوجائے اس ونت تک کسی کوخائن کہنا جائز نہیں (۲)اور دلیل شرق سے ثبوت خیانت کے بعد خائن کومعز ول کر دیناضر وری ہے (۳)اعانت جائز نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجر ذخلام الدين اعظمى به فقى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ ار ۱۹ ر ۱۹ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيم محمود على اعتب

# شب فندر میں شیرین کی تفتیم اور اس براو قاف کی آمدنی صرف کرنا:

یباں دہر ہ دون میں ایک انجمن ہے جس کے میر دمختلف او قاف کا انتظام ہے ، اس انجمن کاہر تیسر سے سال انتخاب عمل میں آتا ہے جس میں ہر بالغ سنی حنفی المذہب و وڑ ہوتا ہے جس کے لئے با تاعد دممبر سازی ہوتی ہے ۔

ہرسال شب قدر رہ شیر بی تنہم ہوتی ہے۔ گرسال گذشتہ انجمن نے اپنی میٹنگ میں پاس کر کے کہ مٹھائی تنہم نہ ہو مٹھائی بند کر دی ہے، اب نمازیوں نے اپنے طریقہ سے چندہ کر سے مٹھائی کا انتظام کیا تھا، اب شب قدر رقریب ہے سومٹھائی کا

۱- "شوانط الوقف كنص الشارع إلى قوله: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به" (الدر الحقّار كل الروسار٥٥٥ مطيعه
 ۱۰ "شوانط الوقف كنص الشارع إلى قوله: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به" (الدر الحقّار كل الروسار٥٥٥ مطيعه

٣- " الايعزاله القاضي بمجود الطعن في امالته بل بخيالة ظاهو ةريَّة " (مَّا ك ٣٠،٥٣٣ مُوَّانِير ) ـ

٣- " "وإن عزله واجب على كل مسلم يستطبعه فاله من قبيل الظار الملكو" (تقريرات الرأق) كل عامية ابن عابرين ٢١ ١٨٣، كتبـذكريا) ـ

للتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

سوال پھر ہور ہاہے، انجمن کی اکثر بیت تو یہی کہتی ہے کہ مٹھائی انجمن ٹبیس دیے گی ، ٹگر چندممبران انجمن اس پر بصند ہیں کہ جسب دستور سابق انجمن کومٹھائی کا انتظام کرنا چاہتے ، او قاف کی پائچہو کی آمد نی ہے ، آپ شرٹ کی روشنی میں بتلا ویں کر شب قدر میں شیر بنی کی تشیم کی فدہبی توعیت ہے یاصر ف رواج ہو گیا ہے ، اب انجمن کومٹھائی تشیم کرنا چاہتے یا نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

شب قدر میں شیر بنی کی تقلیم شرق افتط نظر سے بالکل ہے اصل اور خلاف شرع ہے محض مے بنیا درسم پڑگئی ہے،
او قاف کی آمد نی سے بیٹیر بنی تفتیم کرنا جائز نہیں ہے، اگر وقف کی آمد نی سے کوئی شیر نی تقلیم کرے گا تو اس پرشر عاضمان عائد
ہوگا(۱)، پہلے جوشیر نیاں وقف کے مال سے تقلیم کی گئی ہوں گی انکا بھی یہی تھم ہے، ہاں اگر لوگوں نے اپنے ذاتی مال سے
تقلیم کیا ہوتو کوئی صان نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتر مجر نظام الدین انظمی «نفتی دار اُعلوم دیو بندسها رئیود ۲۰ م ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ ۵ الجواب میچ سید احرکی صاحب ما شب نفتی دار اُنعلوم دیو بند

مسلم او قاف بورڈ کی آمد نی عیدگاہ برخرج کرنا: اگرمسلم او قاف بورڈ سے روپیہ جاصل کر سے عیدگاہ کی تغییر اور اسکے مصرف میں لگایا جائے تو جائز ہے یا مائز؟

#### الجواب وبألله التوفيق:

اًگرمسلم او فاف بورڈ میں اس مدکار و پیچ ہمونا ہے اور پیمر دیتے ہیں تو جائز ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب کتیرمجہ نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہار نیور الجواب سی محمود علی عنیا ئر ہفتی دارالعلوم دیو ہند

۱- "والواجب أن يبدأ بصوف الفوع إلى مصالح الوقف من عمارته وإصلاح ماوهي من بناته وساتو مؤناته التي لابد منها" (بدائع المنائع ١٠٥٥ ١٣٣٥ كَبْرُزُكُرِإِ).

أستخبات نظام الفتاوي - جلدروم

#### معذرور كامتولي ربينانا

ایک ہمسامیہ مجد کا متولی ہے، دو ڈھائی سال سے اپانچ ہے، کری پر بیٹھے پڑے رہتے ہیں، نقل وحرکت بالکل خبیں کرسکتا، دوسر ہے آ دمیوں کی امداد کے بغیر بپیٹاب پا خانہ مشکل، لحاف وغیر دخود بخو داستعال نہیں کرسکتا، نماز وغیر دائی وجہ سے خانگی رہتی ہے۔ مجد جانے کی ضرورت ہوتو تین چار آ دمی کری پر اٹھا کر لاتے ہیں۔ایسی حالت پر ہمسامیہ کے لوگ متولی رہنا چاہتا ہے، کہ تحقیم اس کی مقولی رہنا چاہتا ہے، کہ تحقیم اس کی طرفد اری کرے تیں۔

اب سوال بیہ ہے کہ ایسی حالت میں ایسے خص کو مجد کامتولی باقی رکھنے میں شرعاً کوئی قیاحت ہے یائہیں؟ اظمینان بخش جواب مطلوب ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

انتظام مجد درست رکھنے کے لیے متولی کامسجد میں آنا ہر ونت ضروری نہیں ہے، اگر بیمتولی پہلے سے مقررہے اور سیجے کام انجام دیتا تھا اور اب بھی نہیں وغیر دخر دیر دوتف میں نہیں کرنا تو محض اس کی معذور بیس کی وجہ سے اس کو معزول نہ کیا جائے گا، ایسا کرنا درست نہ ہوگا،" لا یہ جوز للقاضی عزل الناظو لمشروط له النظو بلا خیانة"(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كيته مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسهار نيور ۱۱۴ مراه سااهد

۱- مثا ی ۲۸ ه مماپ الوقف مکتبه زکریاب

# بإب ما يتعلق بأحكام المساجد

مىجدىكے لاؤ ڈائپيكر ہے كم شدہ چيزوں كاعلان كيساہے؟

متجد کے بینارہ پر لاؤڈ آپیکر کا بارن رکھا ہواہے، باقی سامان یعنی آبمپلیھائر اور مائک وغیرہ متجد کے اندرر کھے ہوئے ہیں ، جس میں اڈ ان کے علاوہ خرید دفیر وخت اور کم شدہ جیزوں کا اعلان پیسے لے کر کیا جاتا ہے ، از روئے شرع سے اعلان کرنا جا ہے یانہیں؟

تنفق احمد (مسجد الصاريان اسوژه منازي آباد)

#### الجوارب وبألله التوفيق:

اگریںلا وُڈائپیکرمجد کے پیسے سے ٹریداگیا ہے جب تو اس کا مینار دہرِ رہنا درست رہے گا، با تی ٹرید وفر وخت یا گم شدہ کا اعلان وغیر دکوئی دنیوی کا م کراپیہ لے کربھی کرنا درست نہ ہوگا (۱)۔

اور اگر چندہ کے پیسے سے خرید اگیا ہے اور چندہ دینے والوں نے ان سب کاموں میں استعال کی نہیں سے چندہ دیا ہے تو ان فیکورہ سب کاموں میں جس طرح مشین وغیرہ دیا ہے تو ان فیکورہ سب کاموں میں کراریا لے کربھی استعال کرنا درست رہے گا، باقی اس صورت میں جس طرح مشین وغیرہ منصل اور الگ رکھی ہے، ای طرح بارن بھی مینارہ سے الگ رکھنا ضروری ہے، بال مینارہ سے الگ اور منصل رکھ سکتے ہیں، فقط واللہ انام بالصواب

كتر محمد نظام الدين الظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١١١١١١ ما ٥ ١١١ هـ

ا- "ويحوم فيه السوال ويكوه الإعطاء مطلقاً وقبل، أن نخطى وإلشاد ضالة "(الدرالقاً تكل هاش الثائي ٣٣٣ ع.).
 "عن أبي هويوة قال قال وسول الله تُلَيِّعُ: من سمع رجلاً يعشد ضالة في المسجد فليقل لاردها الله عليك فإن المساجد لم بن لهدا" (رواه سلم، مُشَكّرة شريف ١٨٥ مرتب).

امام کومسجد کی آمد نی سے ایام رخصت کی شخواہ دینا کیسا ہے؟ کیاجا نداد اورمسجد کی آمد نی سے امام کولیام رخصت کی تخواہ دیناجا نز ہے؟

تنفق احد (مسجد انصاری اسوژه نازی آباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگریٹروٹ الازمت بین امام نے یہ سے کررکھا ہے کہ ایام رخصت کی تخواہ بھی لوں گا، یا کمیٹی متجد نے طے کررکھا ہے تو ہے تو بلاتکلف وبلا فدشہ ایام رخصت کی تخواہ لیما دینا جائز رہے گا (۱)، اور اگر یہ سب با تیں نہ ہوں تو عرف عام میں جتنے دنوں کی رخصت میں تخواہ دینا درست رہے گا اور اس سے زیا دہ اراکین متجد کی صواب دید پرموقو ف رہے گا واللہ اللم بالصو اب

كتبه مجمه نظام الدين المظمى بهفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ١١٧/١١/ وسايي

صدقہ،زکوۃ،چڑھاوے،چراغال وغیرہ کی قم مسجد میں لگانا اورلگ جائے تو کیا تھم ہے؟

ا – زید کا صدقہ، خیرات، زکوۃ، چیڑھاوے اور چیراغاں کا پیسہ بینک بیں جنع تھا اور وہ کسی مسجد بیس مؤذن تھا، پھر اچانک اس کا انتقال ہوگیا، درانحائیکہ اس کا کوئی وارث بھی ٹبیس اور ندبی اس نے کوئی پیسہ کے بارے بیس وسیت نر مائی تو کیا ایک شخص یا مسجد کے ممبران اس کو بینک ہے کسی طرح نکال کر مسجد بیس لگا سکتے ہیں اور انہوں نے اس رقم ہے مسجد کے اندراگر پکھا وغیر دلگا بی دیا تو کیا تھم ہے؟

۴ محکم پراو قاف سارے ہندوستان میں جاری ہے، پیمساجد ومقاہر اور ان سے تعلق جائد اد کی حفاظت کرتا ہے،

ا- "فإن كالت مشو و طة لم يسقط من المعلوم شنى" (الاشاه والظائر مع شرح أثمو ي، ١١٨).

٣- "القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح فيبغى أن يكون في المدارس، لأن يوم البطالة للاستراحة، وفي الحقيقة نكون للمطالعة والتحرير علمذوى الهمة، الاشباه والنظائر مع شرح الحموى ١١٨ فحيث كالت البطالة معروفة في يوم الفلفاء والجمعة وفي رمضان والعيمين يحل الأخد وكذا لوبطل في يوم غير معناد لتحرير درس إلا إذا لص الواقف على نقيد الدفع باليوم الذي يعرص فيه كما قلمًا وفي الفصل الفامن عشر من التنار خالية قال الفقيه أبو اللبث: ومن يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً "( قَاولُمُ ثَا كن، ٣٨٠ ٣٠ ثَابِ الرَّضَ عَرْبِ ) ـ

اس کے لیے انتظامیہ سے تھے ہز ارایک سو بچاس فیصد کے صاب سے چندہ نگراں وصول کرتا ہے۔

اں بارے میں سوال ہیہے کہ کسی مجد کی دکا نوں اور مکا نوں کی آمدنی مناسب ہے اور اشراجات بورے ہوجائے ہیں اور کمپنی کل آمدنی اونا ف کوئیں بتلاتی بعض بتلاتی ہے بعض چھپاتی ہے، تا کہ چندہ گمراں کوزیا وہ نہ دینا پڑے، بیہ چوری ہے بازی اس طرح کمل کرنا جائز ہے بیا جائز؟ اس طرح کا بچا ہوار و بیہ مجد کی نغیر اور دیگر مجد کے کاموں میں شرح کے سے یا خیانت ہے؟ اس طرح کمل کرنا جائز ہے بیا جائز؟ اس طرح کا بچا ہوار و بیہ مجد کی نغیر اور دیگر مجد کے کاموں میں شرح کے سے بیں؟ نیز ان نہ کور دیا لا افعال کی مرتکب انتظام یکا کیا تھم ہے؟

عبدالجيد( محلِّينٌ معجد، احين ايم، لي )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جو پییدال کے مرنے کے بعد ہر آمد ہواہے، ال کا تھم شرقی ہے کہ پہلے ال کے مزویک کے پھر دور کے خاندان کے لوگوں کو تاش کر کے ان کومعلوم کیا جائے اور حسب قاعدہ وراثت ان کودیا جائے ، جب کوئی نہ لے تو اس وقت مستحقین صدقہ پر صدقہ کر دیا جائے ، دبخی تعلیم کے ما دار طلبہ اور دبنی علم کی خدمت کر نیوالے ما داروں کو دینا مقدم کیا جائے ۔ اور پھر دوسر نے فریا ء ومساکین کودیا جائے۔

اس رقم کومبحد میں نہیں لگا سکتے ، اگر خلطی ہے کچھ چید مبحد میں لگ گیا ہوتو جتنا چید لگ گیا ہے اتنا چید ٹری کرنے والے لوگ اپنے پاس سے صدقہ کردیں۔

۲ - ایسا بیسیہ مجد کی تغییر میں اور دیگر کاموں میں صرف کر دیناشر عامباح ہے، باقی چونکہ بینا نوناً چوری ہے جس سے بچنا واجب ہے، اس لیے مباح کی وجہ سے واجب کوتو نہیں چھوڑ اجائے گا اور ایسا کرنے کی اجازت نددی جائے گی ، فقط واللہ اہلم بالصو اب

کننه محمد نظام الدین انظمی انفقی دار اُعلوم دیو بندسهار نبود ۱۰ / ۱۲ م ۲۰ ۳ ه الجواب سیح حبیب الرحمٰن خِیرآ با دی

جَلَّه کی قلت کی بنایر خارج ازمسجدافتداءکرنے کا حکم شرعی:

و بلی کے ایک مخصوص علاقہ میں ایک شاعی مسجد واقع ہے ، جو کہ کانی وسیج اور کھلی ہوئی ہے اور گنجان آبا دی کے علاق

میں آبا دہے، جس کی حدود اربعہ اور شان وشو کت جامع متجد ہے کائی حد تک مشابہ ہے، مذکورہ متجد کا تھی اچھا خاصا وسی ہے، جس کے تینوں جانب وضو خانہ واقع ہے، مذکورہ متجد میں صدر دروازہ کی جانب مشرق میں سیر ھیاں ہیں اور سیر ھیوں کے دونوں جانب وسیع وضو خانے اور دونوں جانب سبزہ دونوں جانب وسیع وضو خانے تھیں شدہ ہیں، وضو خانہ اور سیر ھیوں کے تربیب بندرہ ہیں نئے چوڑ اراستہ اور دونوں جانب سبزہ زارواقع ہیں، جن کے بعد ایک سبز خطہ ہے جس میں گھاس گلی ہوئی ہے اور جس کے چاروں جانب خار دار جھاڑیوں کی ہاڑھ ہے، اس خطہ میں اکثر نماز جنازہ می ہوتی ہے، ساتھ میں جمعہ کے دن عوام کی زیا دتی کے سبب اس خدکورہ خطہ میں جہاں نماز جنازہ ہوجائی این خاہر ہے۔

تا ہم چند افر اد کا خیال ہے کہ اس خطہ میں نماز جمعہ ادائہیں کی جاسکتی اور اس کوشر تی اعتبار سے غلط بھی قر ار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تسلسل نماز باجماعت برقر اڑبیس رہتا، اس لیے یہاں شرعی اعتبار سے نماز جائز نہیں ہے۔

أملم قادر( كوچه پند ت لا ل كنوال ديلي )

#### الجواب وبالله التوفيق:

منجد کے اندرونی منحن گھر جانے کے بعد جہاں سیرھیوں کے دونوں طرف وشو خانے ہیں، اگر وہاں بھی دو، دو، تنین، تنین نمازیوں کی صف بنا کرنماز ادا کی جاسکتی ہو، اس طرح سیرھیوں کے دونوں طرف جوسبز دزار ہیں، اگر وہاں بھی دو تنین کی صف بنا کرنماز ادا کی جاسکتی ہو، تو وہاں بھی زائد نمازی کھڑے ہوجا 'میں ۔

ای طرح سیر هیوں کے بیچے جورات ہے وہاں بھی زائد نمازی صف باند ھے کر نماز اداکرتے ہوں توصفوں کالتلسل ختم نہ ہوگا اوراس صورت میں نیچلے سبز ہ زار میں جہاں نماز اداکی جاتی ہے وہاں بھی زائد نمازی نماز اداکر لیس تو بلاشہ سب کی اقتد اءاور نماز درست ہوجائے گی ، ای طرح وضو خانوں اور راست میں یا سیر ھیوں کے دونوں طرف سبز ہ زاروں میں صف بناکر نماز اداکر نے کی جگہ نہ رہنے کی وجہ سے نماز نہ پر بھی جا سکے جب بھی اس مجبوری کی وجہ سے اتفطاع صفوف کا حکم نہ ہوگا اور سبز ہ زار جناز ہ گاہ میں زائد مقتد یوں کا لیمنی ایسے مقتد یوں کا اقتد اکر بنا جو اندرون مسجد کے بھر جانے کی وجہ سے وہاں اقتد اکر کے نماز اداکر س تو اقتد الحق اور نماز درست ہوجائے گی۔

ہاں آ گے کے حصہ میں صف قائم ہو سکے اور پھر اس کوا تنا خالی چھوڑ کرجس میں سارصفیں ہو یکتی ہوں وہاں صف قائم نہ کی جائے اور صرف سیرھی کی جگہوں میں نماز ادا کی جائے تو اتفطاع صفوف ہونے کی وجہہے وہاں اقتد اسچے نہ ہوگی اور نماز

نتخبات نظام الفتاوي - جلددوم

ادانه بوگی (۱)، نقظ والله اللم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين المظمى بهفتى وار أهلوم ديو بندسها رئيور اابر ۱۹۸۳ و ۱۳۱۵ الجواب مسجح حبيب الرحمٰن خِير آيا دي

سود لینے، جاندار کی تصویر بنانے اور بلیک مار کیٹنگ کرنیوالوں کاروپید سیحد کی تعمیر میں لگانا کیساہے؟ ۱-زید سودی لین دین کرنا ہے جس کو عام طور پرلوگ جانتے ہیں اور اکبرالی ساڑیاں تیار کرانا تھا جن پر جانداروں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، کیا ایسے لوگوں کاروپید سجد کی تعمیر میں لگایا جاسکتا ہے؟

۲-ایک شخص نے اپنی زمین براوی کے ہاتھ فر وخت کردی اور چندرو پے بیعانہ کے طور برلے لیے اور کہدیا کہ جیسے جیسے جھے کوضر ورت ہوگی روپے لینا رہوں گا، اس درمیان مسجد کے ذمہ داروں نے اس شخص برزبر دی دیا ؤڈ ال کرمسجد کے دستے جیسے جیسے جھے کوضر ورت ہوگی روپے لینا رہوں گا، اس درمیان مسجد کے ذمہ داروں نے اس شخص برزبر دی دیا وڑ ال کرمسجد کے وہ زمین حاصل کرلی، زمین شرید نے والے سے اس معاملہ برکوئی گفتگوئیس کی اور نہ اس کو راضی کیا اور نہ آج تک وہ راضی ہے۔

ال طرح سے حاصل کی ہوئی زمین برمجد کی تغییر ہو کتی ہے؟

سو- چندلوکوں نے گاؤں کے وام سے دستخط کرا کے کورنمنٹ سے راشن دکان کالائسٹس حاصل کیا کہ اس کے ذریمنٹ سے راشن دکان کالائسٹس حاصل کیا کہ اس کے ذریعے سے مٹی کا تیل شکر اور سیمنٹ وغیرہ حاصل کر کے راشن کارڈیچوام میں تنتیم کی جانبیں گی، جولوگ راشن کارڈ حاصل کرنے جاتے ہیں ان کے کارڈیچ جنٹا لکھا جاتا ہے اس کا نصف ان کو دیا جاتا ہے، ان کا بقیہ نصف اور اس کے علاوہ تمام کا تمام بلیک کر دیا جاتا ہے۔

کیابلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کاروپیم سجد کی تغییر میں لگایا جاسکتا ہے؟

تو الله الرمسجد کے ذمہ داروں نے جان ہو جھ کر ایسا کر دیا ہے اور شریعت کی نگاہ میں سیجے نہیں ہے تو اس کی تلانی کی کیا صورت ہوگی؟ بیٹواتو جمروا۔

 <sup>&</sup>quot;ويمنع من الاقداء نجرى فيه السفن أو خلاء في الصحراء أو في مسجد كبير جداً، كمسجد قدمى يسع صفين فأكثر إلا إذا انصلت الصفوف فيصح مطلقاً، كأن قام في الطريق ثلاثة، وكلما اثنان عبد الغالي لا واحداً انفاقا قال الشامي نحت قوله يسبع صفين: لعت لقوله خلاء والتقييد بالصفين صوح به في الخلاصة، والفيض والمبنعي وفي الواقعات الحسامية، وخزالة الفناوئ: وبه يفني به "(تآويًّمُ ثاك) الاسمة سما إب اللهة ).

#### الجواب وبأله التوفيق:

ا - سود کاروپیہ اور جانور کی تصویر بنانے کی مز دوری کاروپیہ حرام ہوتا ہے، عدیدے میں سودخور وغیرہ پر لعنت کی گئ ہے، لہذا سود کے روپیہ کا حرام ہونا خاہر وہین ہے()، اس کا معجد میں لگانا جائز نہیں، اگر ایسی ساڑیاں وغیرہ وغیر مسلموں سے تیار کرائیں تو تیار کرنے والا گنہگار ہوگا جس سے اس کوبا زآنا اور توبہ کرنا ضروری ہے، باقی وہ ساڑیاں یا ان کی قیست حرام شاڑیس ہوگی۔

غرض حرام پیشہ کرنے والا جب مجد کے لیے رو پیود ہے تو ال سے کہا جائے کہ طائل پیہ مجد کے لیے دو جرام در حرام مشتبہ مت دو، پھر وہ خض کے کہ میں طائل ہی پیہ دے رہا ہوں تو چوں کہ وہ مسلمان ہے ، آخرت سے ڈرٹا ہے بقرض کے امریکی وہ مسلمان ہے ، آخرت سے ڈرٹا ہے بقرض کے کہ کہ میں طائل ہی پیہ دے رہا ہوں تو چوں کہ وہ مسلمان ہے ، آخرت سے ڈرٹا ہے بقرض کے کہ واقعی کے واقعی دے سکتا ہے ، اس کی ہات شاہد کے دو آخی حرام می پیر دیا ہے ، اس کی پیر دیا ہے جی اور مجد میں لگا بھی سکتے ہیں ۔

۴-جب بیعانہ کے طور برصرف چندرو پے لیے تو تھے تمام نہیں ہوئی اور نہ واقع ہوئی بلکہ صرف وعدہ تھے ہوانہ کہ ایقاع، ایسی حالت میں اس وعدہ شدہ زمین کواگر دوسر ہے کے ہاتھ فر وخت کرد نے توبیق منعقد وہا نذہوگی اور اس برمجر تغییر کرنا بھی درست ہوجائے گا، البتہ اس وعدہ خلائی کا گناہ بیعانہ لینے والوں کو ہوگا اور بیعانہ کا پیسہ واپس کردینالازم ہوگا۔

سا - بلیک کرنا تا نونی چوری ہے جس کی بغیر و جیشر تی اجازت نہیں اور اس قم کو مجد میں لگانا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أظلى مفتى دار أحلوم ديو بندسبار نيور ١١٠ ١٧ م ٥٠ ١٠ هـ

مسجد کا مکان ایسے قصاب کو کراہیہ بردینا جو خنز مروغیرہ کائے: ا-مجد کے پاس ایک مکان ہے،اس مکان کو قصاب کو کراہیدینا جبکہ وہ اس میں خنز مر اور گائے وغیر ہ ہرتشم کاحرام

۱- "عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الوبوا وموكله وكالبه وشاهديه" (رواه سلم وغره)، "وفي التوضيح قال اصحابنا وغيرهم نصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم، وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمنهن أو لغير ه فحرام بكل حال، لأن فيه مضاهات بخلق الله إلى قوله وبمعناه قال جماعة العلماء مالك وسفيان وأبو حيفة وغيرههم النهى" (عمرة القاري ٥ ١٣٠٠).

منتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

كوشت كاك كرفر وخت كرناب جائز ب يانيس؟

عبدالصمد تجراتی ( گلوشرلندن )

#### البواب وبالله التوفيق:

في متن اللو على هامش الشامي: "وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة لا بغير هاعلى الأصح، ليتخذ بيت نار، أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر، وقالا: لاينبغى ذالك، لأنه إعانة على المعصية، وبه قالت الفلاثة" "وقال الشامي: هذا عنده أيضاً، لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لايستبرئها أو يأتيها من دبر، وبيع الغلام من لوطى، والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لابدله من عبادته فيه"(١).

"وفي المرعلي هامش الشامي (١٥٠٠): وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم أنه يتخذ خمراً إلى قوله أن قوله ممن أي من كافر، أمابيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة".

ان عبارتوں سے معلوم ہواکر رہ یہ لینے والا تصاب اگر مسلمان ہوتو جائے ہوئے کہ وہ ال بین حرام کوشت وغیر وفر وخت کرنے کا کام کرے گاتو اس کوندو بنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا چشہ بی نہ کرے، بلکہ جائز کام کرے اور اگر وہ غیر مسلم ہوتو اس صورت بیل تھم ہے کہ اگر وہ مکان مجد سے بالکل مصل ہوکہ خناز برکا شور وشخب وغیر ہ مجد بیل آئے گایا اس کا درواز دبالکل مجد کے سامنے ہوکہ تمام مصلی اس راستے سے نماز کے لیے آتے ہوں اور آئے ہوئے اس کے اس فعل سے ان کوکر اہت وافیت ہوئی ہے، یا ایسا ہوکہ جس سے مسجد کی تاویش کا خطرہ ہوتو چوں کہ مجد شعار اللہ بیل سے جاورائ کی صفائی، تھر انی اور تعظیم و تکریم واجبات شرعیہ بیل سے اور مقاصد شرعیہ بیل سے اور مقاصد شرعیہ بیل سے ہوئے اللہ فانھا من تقوی القلوب" (۲) وفی المحبود : "تحریم میں سے مصلیوں کی نماز بیل خلل واقع ہوا حقیا طواجب ہے (۲) وفی المحبود : "تحریم المحومات و اجب عبر وہ چیز جس سے مصلیوں کی نماز بیل خلل واقع ہوا حقیا طواجب ہے (۳)۔

۳- سور و گي ۳س

 <sup>&</sup>quot;وكلاا يكو ه نطوع عند إقامة صلواة مكتوبة إلى قوله وكلاا كل ما يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعها كاتناً

اوراگر وہ مکان مجد سے متصل نہ ہواور نہ اس کا دروازہ مجد کے سامنے ہوتو لندن جیسے ملک وشہر میں حضرت امام ابو حذیفہ کے مزد کیک کرامیہ پر دینا جائے ہو جھتے بھی جائز ہے، مگر چو تکہ صاحبین رحمہما اللہ کے یہاں جائے ہو جھتے دینے میں اعانت علی المعصینہ کے ایہام کی وجہ سے دینا اچھانہیں ، اس لیے اگر چہ مفتی بقول ابو حذیفہ کا ہوگا مگراحتیا ط نہ دینے میں ہوگی ، اوراگر علم نہ ہوکہ وہ ایسا کام کرے گا توبا تفاق دینا جائز ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيثه مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وار أحلوم ديو بندسهار نيور ١٥٧٨ م.٨٩ ١٣ هـ

## اگرمسجد کی زمین برکسی نے غلطی ہے گھر تعمیر کرلیا تو کیا تکم ہے؟

گاؤں کے بردھان نے تلطی ہے سرف گاؤں ساج کی بچھ کروہ زمین ایک غریب مسلمان کودے دی بعد میں معلو م ہوا کہ زمین تکید کی ہے، اس سے پہلے اس مسلمان نے اس پر فغیر کرلی معلوم ہونے پر اس سے کہا گیا جبکہ اس نے اس پر فغیر کرلی ۔ کیا وہ تکید کی اس زمین کاحق دار ہوسکتا ہے یا وہ اس کا پچھ معاوضہ دے کر اس کور کھ سکتا ہے، جب کہ اس نے اس کا معاوضہ پر دھان کودے دیا تھا، اس کے ہارے میں شریعت کی روسے کیا تھم ہے؟

سعيد احمد (مقا م کھيڙاا فغان سہار ٺيور )

#### الجوارب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال وہ زمین مجدی کی شار ہوگی، اگر ہر وحان کی شلطی ہے اس زمین ہر کسی مسلمان کا گھر بن گیا ہے تو اب اس گھر کو گر انے کا تحکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ شرعاً ہر وصان سے ذمہ ہے کہ ایسی بنی کوئی زمین جوساج کی ہومجد کے لیے دید ہے اور جب اس زمین سے وض دوسری زمین مجد کوئل جائے گئ تو اب وہ زمین مجد کی شار ہوگی، فقط واللہ اہلم بالصواب کیتر محمد نظام الدین اعظمی، مفتی دار اعلوم دیو ہند سہار بہور ۱۸ مرسام ۱۳۸۷ ہ

### مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا کیساہے؟

میں شیر کوٹ کسی کام ہے گیا ، سوچا کہ نماز ادا کرلوں وضوء کر کے تنتیں اداکیں ، پچھ وقت جماعت میں باقی تھا، باہر ہے ایک شخص آیا اور آ کرسلام کیا ، مولوی صاحب نے جو کہ امام صاحب تھے ، ایک دم ال شخص سے کہا کہ سجد میں سلام کرمامنع ہے، کیونکہ بیں بھی مسجد میں جاتا ہوں تو سلام کرتا ہوں ، کیا واقعتاً مسجد میں سلام کرنامنع ہے؟

همشادصین (پیژی مگریث مرچنهٔ بجور)

#### الجواب وبالله التوفيق:

كتير محير نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۵ ۲۲ سارا ٠ سماره

## تحسى كامكان وغير دنؤ ژكر چبر أمسجر تغيير كرنا:

میرے پاس ایک مکان تھا جس کا ما لک میں تھا اور دویٹیم بچوں کے نام کر دیا تھا، مگرمحلّہ کے چندلوکوں نے اس مکان کوتو ژگرمسجد ، ناڈ الی ہے، کیا اس صورت میں مسجد ، ناٹا جائز ہے یانہیں؟

مذیراحد (جومات<sub>ح</sub>مظرمً)

#### الجواب وبالله التوفيق:

کسی کامکان اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر تو ژ کرمسجد ،نالیدا جائز نہیں ہے اوراگر واقعہ بھچے ہے تو جن لوگوں نے

ما كان" (الدرافقاً رَكِي الثا ي، ١/ ٣٥٣، (آب الصلوة) \_

۱- فآولی مانگیری ۳۵/۵ س

r - فآوڻي هاڪيري m r a / ي

نتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

ایما کیاہے ان پر لازم ہے کہ ہا لکب مکان کوراضی کرکے اس سے اجازت لے لیں اور راضی کرنا اگر چہ قیمت دے کر ہوجب بھی قیمت دے کر راضی کرنا لازم رہے گا، ورنہ سب لوگ عاصی و گنبگار ہوں گے اور نماز بکراہت ادا ہوگی ۔ نقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى دار العلوم ديو بندسهار نيورسهر ار • • ١٠ هـ

## غيرمسلم كي رقم مسجد مين لگانا:

اگر کوئی غیرمسلم بطور امداد کے معجد میں پچھ دینے مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

اگر غیرمسلم مجد کی امداد کو اپنے عقیدے میں اچھااور نیک کامقر اردیکر کرتا ہے اور اس سے لینے کیوجہ سے خطرہ نہیں ہے کہ بیآ کندہ مسلمانوں سے پوجا پاٹ وغیرہ کے لئے یاکسی دنیوی غلط کام میں مسلمانوں کو استعمال کرے گاتو اس کی امداد لے لیما بلا شبہ جائز و درست ہوگی ، ورنہ کی لطیف حیلہ سے بتلا دیا جائے کہ بداخلاقی اور بدنمائی بھی ندہواور کام بن جائے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محجمه نظام الدين اعظمي بمفتى وارامعلوم ديو بندسيار نيور الربهم مساه

### كافر كاروپييم سجديين لگانا اوراس كوايصال ثواب كرنا:

اگر کوئی غیرمسلم کسی مسجد میں پکھایا کوئی اور چیز اس طرح کی ایسال تو اب کے لیے دے دے اور اس پر اپنانا م بھی درج کرادے، تو کیا بیجا کزے، نیز مسجد میں بھی ایسال تو اب کے لیے دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

حا فظاعبدالغفا د (سور جينيةُ مر دصنه مير گھ)

#### البواب وبالله التوفيق:

بیمسئلہ ال طرح ہے کہ اگر کوئی غیرمسلم مسجد کی تغییر کے لیے با اس کے سی کام کے لیے کوئی چیز دینے کو اپنے عقید ہ

میں نیک کام بھی کردے اور اس سے بیڈ طرہ نہ ہو کہ وہ اس کی وجہ ہے مسلمانوں کو غلط استعمال کرے گایا ان ہرا احسان جتلائے گا نو اس کامسجد کے لیے وینا جائز رہے گا اور مسجد کے کام میں استعمال کرنا بھی تیجے رہے گا (۱)، باقی غیر مسلم کومر نے کے بعد ایسال تو اب کرنا درست نہیں ہے (۲)، اس لیے ایسال تو اب کرنے کے لیے درست نہ ہوگا، ای طرح اپنے نام کا کتبہ وغیرہ لگانے کی شرط لگا تا ہے تو اس صورت میں بھی لیما درست نہ ہوگا۔

محدیث جو چیز دی جاتی ہے اس کا تو اب ملتا ہے ، اب ایسال تو اب پر دینے کا کیا مفہوم ہے ، واضح ہونے کے بعد جواب ہو سکے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتية محمد نظام الدين المنظمي ، مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ۱۲ / ۱۷ م ۱۳ هـ الجواب سيح : محمد ظفير الدين مفتاحي

### مسجد کی حجیت برامام کے لیے کمر ہبنانا جائر جہیں:

ایک مسجد ہے، ال کے دائیں اور ہائیں دونوں جانب سڑکیں ہیں اور جد ارقبلہ کے آگے مسجد کی کوئی زمین نہیں ہے، ایک صاحب اس میں اما مت کرتے ہیں، دریا فت طلب امریہ ہے کہ مجد کی حجمت پر امام صاحب کے لیے کمر دفتمبر کرایا جاسکتا ہے یانہیں؟

"قوله: وأن يكون قوبة في ذانه النح قال الشامي: فنعين أن هذا شوط في وقف المسلم فقط، بخلاف المدمي لما في البحر وغيوه: أن شوط وقف اللمي أن يكون قوبة عندنا وعندهم كالوقف على الفقواء أوعلى مسجد القدس، بخلاف الوقف على بيعة فإله قوبة عندهم فقط، لأن وقف على بيعة فإله قوبة عندهم فقط، لأن وقف المسلم لايشتوط كوله قوبة عندها بل عندهم" (قول على سم ٣١٠ كاب الوقف )، عبارت ندكوره من المراكم المراكم عندالم مواكر من طرح المراكم ال

٣- مشکوق شریف میں وارد ہوا ہے کہ ایک محض کافر نے سوغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، اس کے بیٹے نے صفورے ہو چھا: "فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إله لو کان مسلماً فاعتقت عدد أو مصدالت أو حججت عدد بلغه ذا یک"، (رواه ابو داؤد ) لیٹی آپ نے فر ملا کہ اگر وہ سلمان ہونا تو اس کواعما تی وصدتہ وج کا قواب ملتا اور جب کافر ابٹیس مطرکا تو ایصال ٹو اب کمنا بھی درست نہ ہوگا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد کی چیت پر امام صاحب کے لیے کمرہ بنانا جائز ٹبیس ہے (۱)، در وفتار وغیرہ میں اس کی نضر تکے موجود ہے ، ہاں منسل خاند، ونسو خاند، استخافاندوغیر ہ جوفتا و مسجد کے درجہ کی تمارت ہو، اس کی حجت پر امام صاحب کے لیے کمرہ بنایا جاسکتا ہے، اس لیے کہ جوجگہ ایک مرتبہ عین مسجد ہوجاتی ہے ، یعنی محض نماز وذکر وغیرہ عبادات خالصہ محصہ کے لیے وہ قیامت تک کے لیے خت اگر تا ہے ۔ لے کرعنان ما وتک مسجد ہوجاتی ہے ، کمانی کتب الفقد، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد فطام الدين عظمي بهفتي وار أهلوم ديو بندسيا رنيور ۱۲ م ۱۲ ۴ ۳ ۱۱ هـ

مسجد بامد رسد کی رقم شیئر زمیس لگانا از روئے شرع درست ہے بانجیس؟ کیاکسی مدرسہ بامسجد کی رقم اس بازار ڈاک کے شیر ''حصص''میں لگا کر اس میں سے مدارس اور مسجد کے لیے نقع

حاصل كرما جائز بهوگا؟

محمر خير الاسلام (وارالا فمآء واراليديث ثومًا وَلِ آسام)

#### الجواب وبالله التوفيق:

کسی مسجد یا مدرسہ کے پیسے سے بازار ڈاک'' حصص'' مخر بدیا بچند وجوہ درست نہیں ، ایک وجہتو یہ ہے کہ دینے والے کی منشاعموماً یہ ہموتی ہے کہ اس کا پیسے بعینہ اس کا رخیر میں صرف ہمواور سیجیز اس کی منشا کے خلاف ہموگی ۔ دوسری وجہ سیہے کہا گر بھی نقصان ہموگا تو ان لگانے والوں پر صفان واجب الا دا ہموگا جو جنگڑے اورز اع کا سبب

\_B20

تیسری وجہر ہیے کہ یہاں پر ڈاک میں جو چیز'' سود اُ'مبیع منتی ہے وہ نہ تو موجود ہوتی ہے نیملوک ومقبوض یا معلوم

الوبني فوقه بهاً للإمام لايضو، لأنه من المصالح، أما لو نمت المسجدية ثم أراد البناء منع، ولو قال: عبت ذالك لم يصدق نانار خالبة (الدرالاقار ١٨٠٣) وكوه نحويما الوطء فوقه والبول، والنغوط، لأنه مسجد إلى عنان السماء، قال الشامي نحت قوله إلى عنان السماء: بفتح العين وكلما إلى نحت الغوئ كما في البيرى عن الاسبيجابي "(قاولاً ثان ١٨١٣)، مطلب أي أمّام المناعد).

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

سيجه بھی نہيں ہوتی اور ﷺ مالم پملک ، ونظے مالم بوجد ، ونظے مالم بقبض ، نظے مجھول ما جائز ہيں (١) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

مساجد میں فیقمے وغیرہ لگاناشر عی نقط نظر سے درست ہے یا نہیں؟

آج کل مساحد میں تعموں اور دیگر آ رائش کی جیزوں کالگایا جانا بکٹرت جاری ہے بشر کی نقطانظرے ان جیزوں کا مساحد میں لگانا کیسا ہے؟

#### الجواب وبألهُ التوفيق:

مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ قبقے لگانا اسراف کے حکم میں ہے اور ضرورت کے مطابق لگانا جائز رہے گا (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## زیا دہ منتکم بنانے کے لئے مسجد کوشہید کرنا:

بينوا القول المفتى به في مذهب الاحتاف لاثنتان أسئلة آتية:

(1) "هل يجوز هدم المسجد الذي لم يبل للإعادة ثانياً".

مىجدكودومرى حكم منتقل كرنا:

(٢) "هل يجوز نقل المسجد من موضع الى موضع اخر".

عبدالغغورمولوي(محولي ليه تصاف، كيراله)

ا- "ويؤيد هما في الهداية: ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد، لأله باع مالا يملكه ولا في حظيرة إذاكان لايؤخل الابصيد، لأله غير مقدور التسليم، ولابيع الطير في الهواء، لأله غير مملوك قبل الاخلا (أصدابير الترايير، ٣٣٠ع ٣٤٦ إب أنتى الفاسد).

٢- " ويكو ه النكلف بداقائق النقوش و لنحوها " (فآولُ ثا ي ٣/١ ٣/١، مطلب في احكام المراحد) ـ

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا-لايجوز هذ الغير الباني كما في الدر المختار: أراد أهل المحلة نقض المسجد وبنائه أحكم
 من الأول أن الباني من أهل المحلة لهم ذالك وإلا لا، وفي رد المحتار عن الهندية:" مسجد مبنى أراد
 رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم، ليس له ذالك، لأنه لاو لاية له، إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم (١)-

٢-"لايجوز هذا، لأن المسجد يبقى مسجدا عند الإمام والثانى: (أبى يوسف) أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى هذا في المر من كتاب الوقف" (٢)، فقط والشرائم بالصواب

كتبرمجر لظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

### شہیرشدہ مسجد کے ملبوں کفر وخت کرنا؟

ا - انهدم المسجد أو هدم ولم يكن بناء المسجد الجليد في طراز جديد، هل يجوز في هذه الحالة بيع أشياء المسجد المنهدم من اللبن والحجو والباب وغير ها؟

عبدالغفورمولوي(بال كهاف، كيراله)

#### الجواب وبالله التوفيق:

لايباع في هذم الحالة أشياء المسجد المنهدم من اللبن و الحجر و الباب و غيرها بل ينقل إلى مسجد آخر يحتاج إليها بعد المشورة من أهل المحلة و أراكين المسجد.

نعم إن لم يكن هناك مسجدمحتاج ويضيع تلك الأشياء إن لم يبع، فيباع بعد مشورة الأراكين وأهل المحلة بقيمة مناسبة، وتحفظ تلك القيمة إن أمكن بناء المسجد الجديد و إلايرسل إلى مسجد اخر يحتاج إلى ذالك، وهذا يؤخذ من الدرو الرد وغير ها من كتب الفتاوئ المعتبرة

<sup>-</sup> سٹای سر ۲۵ سر ۱۳۵۰ سراب الوتف۔

٣- "ولو خوب ماحوله واستعنى عنه يبقى مسجد أعند الأمام والثانى أبداً إلى قيام الساعة وبه يفنى "حاوى القدمي" (الدرائق كل الثاني ٣/ ٣٥٠ / آب الوقف) (مرتب).

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

عند الأحناف (١)، فقط والله اللم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي به مفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ۹ ۱۸ سهر ۱ ۴ ساره

### احكام المساجد ہے متعلق اہم غصل فتو يٰ:

ہمارے ہڑووہ شہر کے بالکل وسط میں ایسا علاقہ ہے جس کے چاروں طرف بازار ہے، سامنے ممارات بنائے معدوم کی شاندار پر شکو وہ شہر کے اور اطراف سے شہر میں آنے والی بسول کا اسٹینڈ بھی اس کے ریب ہے، اس اور ٹرافک سے ایسے بھر پورعلاقہ میں تھجوری نامی معجد تا ریخی واقع ہے ، مذکورہ معجد کے چاروں طرف مجد کی مملوکہ زمین پر دکا تیس ہیں جو سالباسال سے کرایہ پر دی ہوئی ہیں، حکومت کے ضابطہ نافون کی روسے معجد کی توسیق کے لیے ان دکا نول کا قبالہ معجد کو حاصل محوار بلکہ ناممکن ہے، جائے قوع کی ورج بالاضعوصیات کی وجہ سے نماز بول کی کشر سے تعداد کی بنا پر موجودہ معجد بالکل ناممکن ہو نے بیس سال قبل کو فرق نے وارانہ نساد میں اس کو کافی نقصان پہو شیخ نیز اس کی ممارت نباہیت ہوسیدہ ہونے کی وجہ سے معجد عرصہ دراز سے ازمر توقعیر طلب تھی ، نافونی رکا وٹوں کی وجہ سے اس کی تعیر نومو خریوتی رہی اوراب اس کی تعیر کا کام شروع ہوچ کے ، موجودہ مجد ضاز بول کی تعداد کی بنسبت نہا ہے۔ تک ہے اور اس میں ہوا، روشنی وغیرہ کاراستہ نہا ہے۔ کی وجہ سے کافی جس رہتا ہے اور تاریکی گریٹ کی مجد کی مملوکہ زمین کا مجموئی ایر یا (علاقہ ) پائی جونے کی وجہ سے کافی جس رہتا ہے اور تاریکی گریٹ کا مجموئی ایر علاقت ) پائی استہد کی وجہ سے کافی جس رہتا ہے اور تاریکی ہی رہتی ہے ، دکانوں سمیت مجد کی مملوکہ زمین کا مجموئی ایر علاقت ) پائی استہد کی وجہ سے کافی جس رہتا ہے اور تاریکی ہو بھا فیصوف و قلف استہد کی دوجہ سے کافی جس رہتا ہے اور تاریکی کا میں رہتا ہے اور تاریکی کا الوباط والینو (ذا لیہ یصف میں المسجد و حصورہ مع الاستہداء علیہ ما، و کلا الوباط والینو (ذا لیہ یصف میں المسجد و حصورہ مع الاستہداء علیہ الم والینو (ذا لیہ یصف میں المسجد و حصورہ مع الاستہ علیہ اور کا دولان الوباط والینو (ذا لیہ یصف میں المسجد و حصورہ مع الاستہداء کی دولان

ا- "ومثله حشيش المسجد وحصوه مع الاستعداء عنهما، وكلما الرباط والبنر (ذا لم يتنفع بهما فيصوف وقف المسجد، والرباط والبنر والحوض إلى أقرب مسجداً ورباط أو بنر أو حوض" (الدرأةً أكل هأش اثائي، ٢٥٣ع٣ ١٥٠ كأب الرتف)
 (مرتب)-

"واللي يبغي عابعة المشائخ الملكورين في جواز النقل بلاقوق بين مسجد أوحوض، كما أقتى به الإمام أبو شجاع ولا سيما في زمالنا فإن المسجد أوغيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخله القاضه اللصوص والمنغلبون كما هو مشاهد، وكذالك أوقافه ياكلها النظار أوغيرهم" (تأوڭ كاك ٣٤٢/٢ كاب الوتف)(مرتب).

ہز اراسکوائر نٹ ہے، جس میں سے ہارہ سواسکوائر نٹ علاقہ پر مجد واقع ہے اور ہاتی اڑتمیں سواسکوائر نٹ علاقہ پر د کانیں ہیں جن پر کراریودار قابض ہیں ،نمازیوں کی تعداد کے اعتبار سے موجودہ سجد کی چارٹنی توسیعی اشد ضروری ہے۔

مسجد کی دکانیں مسجد کی ملایت ہونے کے با وجودنا ممکن الحصول ہونے کی وہ یہ سے تحقانی مسجد کی توسیقی بالکل ناممکن ہے، اب توسیق کی صرف ایک صورت رہے کہ مذکورہ مسجد کے اوپر ایک منز ل تغییر کر لی جائے اور مسجد سے ملحقہ دکا نوں ک حجیت والاحصہ نو تا نی مسجد میں شامل اور داخل مسجد کر لیا جائے۔

بایں طور کہ جانی مبحد کے بجائے نو قانی مبجد کی توسیج بقدر کفایت وضرورت ممکن ہے، پھر نو قانی مبجد کی بیاتوسیج صرف جانب مشرق میں ممکن نہیں بلکہ جانب غرب ''سمت قبلہ' بھی میں ممکن ہے، نیز کما حقد دائیں بائیں جانب بھی ممکن نہیں، اب مبجد کی انتظامیہ کمین بینی نے جانب غرب می میں نو قانی مبجد کی تعمیر کا نقشہ تیار کیا ہے، تغییر کمل ہونے کے بعد مبجد کی تحقانی اور نو قانی دونوں منزلیس بچ گانہ نماز با جماعت میں امام کے تحقانی مبجد میں امام سے تحقانی مبجد میں امامت کے لیے کھڑے رہنے کی صورت میں نو قانی مبجد کی جانب غرب توسیح شدہ حصہ میں واقع صفوف کا نقدم علی الامام لا زم آتا ہے جو کہ جائز نہیں، علاوہ از یہ توسیح کا اصل متصدی نوت ہوجا تا ہے۔ اہذا درج ذیل امور دریا فت طلب ہیں:

۲-اگر مبحد نو افانی کا فدکور ہ تو سیجے شد ہ حصہ مسجد شرقی نہ ہوتو اشکال ہیہے کہ بناء ابتد ائی اولین تغییر کے وقت شروط فدکور فی کتب انفقہ کی رعابیت کے ساتھ تحقانی حصہ مسجد میں کرا رید کی دکانیں وغیر ہ بنایا جائز ہے اور نو افانی حصہ مسجد شرق ہوگا، حالا تکہ یہاں بھی تو دکانوں والے تحقانی حصہ کے ساتھ بالکلیہ الفطائے حق عبد نہیں ہے، لہذا بناء ابتدائی اور بناء ٹافی کی تو سیج مسجد نو افانی میں وجیز ق کیا ہے؟

سا-اگر مجد نو تانی کا مذکور توسیج شدہ حصہ مجدشری ہوتو مذکورہ بالا حالت میں مفتی اعظم ہند حضرت العلامہ مفتی کفامیت اللہ صاحبؓ کے درج ذیل نتو کا کی بنیا دیر امام کو تحقانی مسجد کے بجائے نو تانی مسجد کی جانب غرب توسیع شدہ حصہ کے اندر فرض نماز باجماعت میں کھڑ ایونا جائز ہے یانہیں؟

نقل نتو يل حضرت مقتى كفايت الله صاحبٌ:

سوال: مجدى حجيت يرنما زباجها عت جائز ہے يانہيں؟

جواب: مسجد کی حیجت پرنماز کی جماعت جائز ہے اور اگر گرمی وغیرہ کے عذر کی وجہ سے ہوتو کسی تئم کی کراہت مجھی نہیں ہے، ابت بلاعذر ہوتو اس بناہر کہ جماعت کی اصلی جگہ نیچے کا در جہاور خراب ہے اوپر جماعت کرنا خلا نے اولی ہے۔ محمد کتابت اللہ کان اللہ لا

### جواب: ازحبيب الرسلين ما سَب مقتى:

تشری اس کی بیے کرگری کی ایس شدت ہوکہ خشوع وضوع انائم ندرے تو مجد کی چھت پر نماز باجماعت و سنن و نوائل پر معے تو کروہ نہ ہوں گے اور اگر اس شم کی شدت نہ ہوتو مجد کی جھت پر نماز با جماعت وغیرہ کروہ ہوگی، قاوئ عالمگیری میں ہے: ''الصعود علی کل سطح مسجد مکروہ، و هذا إذا اشتدت الحریکو، أن يصلوا بالجماعة فوقه إلا إذا ضاف المسجد فحين نبذ لايکوہ الصعود علی سطحه للضوورة '' (کذا فی الغوائب بالجماعة فوقه إلا إذا ضاف المسجد فحين نبذ لايکوہ الصعود علی سطحه للضوورة '' (کذا فی الغوائب بالجماعة فوقه إلا إذا ضاف المسجد فحين نبذ لايکوہ الصعود علی سطحه للضوورة '' (کذا فی الغوائب بالجماع)۔ فقط والملام

حبیب الرسلین (نائب مفتی مدرسه امینیه دیلی)، کفایت ایمنتی (۱۳۷۵) المستفتی : سکریٹری (مسجد سجاشهریژ وره امدٌ وکی جامع مسجد یکدُ نگ بژوره )

#### الجواب وبالله التوفيق:

تخریرسوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وکا نوں کی مُنارت وزمین سب موقو فیلی المسجد ہیں اورمسجد سے بالکل منصل ہیں اور مسجد کی توسیق کی اشد ضرورت ہے اور مع ان مکا نوں کے توسیق مسجد نا گزیر ہے ،مگر دکان وار دکان خالی نہیں کررہے ہیں اور قدیم مسجد آتی چھوٹی ہے کہ اس بردومنز لہ مُنارت بنا کر بھی ضرورت توسیق پوری ندہوگی۔

الیمی صورت میں دکان خالی نہ کرنے والے شرعاً غاصب اور گنبگا رز ہیں گے ، پھر اس میں محض اور پر محبد ہنالی جائے

توریحہ مرجد شرق ندہوگا کیونکہ مجد شرق ہونے کے واسطے شرط ہے کہ مجد کے بیچے اور اوپر سب کا سب مجد ہو کہما فی البحو (۱۷ میر ۵): '' و حاصلہ أن شوط کو نہ مسجد ا أن یکون سفلہ و علوہ مسجد ا لینقطع حق العبد'' اور یبال ایبا ندہوگا ، کیونکہ ان دکا ٹوں ٹیل تی وشر ابھی ہوگا اور ان ٹیل حائصہ ، نفساء اور جنبی کا آنا جانا بھی ہوگا اور ان ٹیل بول ویر از وغیرہ سارے بی اعمال جو مجد ٹیل ممنوع ہیں ، ہوکیل گے ، ابند انتخلاص ندہوگا اور ڈمدد اران مجد کے گلیہ سے عاجز ہونے کی وجہ سے ان تمام معاصی کا برترین وبال آخرت ٹیل عذاب ہونے کے علاوہ دنیا ٹیل بھی دکان ندخالی کرنے والوں برعذ اب ٹیل بڑے دکاتو کی اند بیٹہ ہے اور مجب اور مجب نہیں کہ آبیت کر ہے۔ '' انسا یعسو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الانحو ''(۱) کے خلاف کرنے پرعلا وہ عذاب آخرت کے دنیا ٹیل کی شدیرترین وبال ٹیل ائتلاء نہ ہوجائے۔

نیز چول که ذمه داران مجد تخلید سے عاجز ہول گے ، اس بجر کی وجہ سے اور توسیع شرعاً ہونے کی وجہ سے ان دکا نول پر مسجد ، نالینے کی ، نابر بید دمه داران عند الله ' لا یکلف الله نفساً الا و سعها' (۲)، ''ولا تؤرو ازرة وزر اخوی (۳)'' کے مطابق ماخوذ و گنبگارند ہول گے۔

البیتہ یہ سجد تخت الثر ٹل تک شرقی مسجد شار ہوگی اوران پر نماز با جماعت ادا کرنا درست رہے گا اور انثا ء اللہ سب کو شرق مسجد میں نما زاد اکرنے کا ثواب ملے گا اور جو پیچھ وہال ہوگا وہ سب دکان خالی نہ کرنے والوں پر شرعاً ہوگا۔

اتی تمہید کے بعد استفتاء میں مذکورہ تینوں نمبروں کا تکم خود بخود نکل آیا ، کیوں کہ اس تمہید ہے اس نوفقمیر مسجد کا مسجد شرعی ہونا واضح ہو گیا اور تینوں نمبروں کا اشکال اس نوفقمیر مسجد کے مسجد شرعی ندہونے کا لیقین یا اس میں شک واقع ہونے پر تھا اور وجدا شکال تو خود بخو دنتم ہوگئی ، پس امام اگر جانب غرب میں دکان کے اوپر کھڑ اہوا ورمقتدی خواہ نوفقمیر حصہ بررہیں یا قدیم مسجد کے حصہ برسب کی نمازیں بلاکراہت اداہوں گی ، اس طرح نوفقمیر حصہ میں اعتکاف وغیر ہ جملہ امور تیجے ہوں گے۔

هذا ما عندى من الشرع الشريف فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسى فنتبر أمنه فحينذ يرجعون الي غيرى، نقط والثرائلم بإلصواب

كتيرمجمه نظام الدين عظمي بهفتي وارالطوم ديو بندسها رنيور ۱۲ م ۹ م ۹ م ۱۳ هـ

ا = سور گاتوپ ۸ال

۳۰ سور وَيُقر ۱۵ ۲۸ \_ ۳

۳- سودهٔ امرامة ۵ اب

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

متجدمیں بینٹ کا استعال کرنا شرعاً کیسا ہے؟

آج کل مساحد میں بینے کا استعمال بکٹر ت جاری ہے،شرقی تقطہ نظر ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد میں ایسا بینیٹ استعمال کرنا جس میں بد بو ہوتی ہومنوع ہے، اگر بد بو زیادہ دریا ہوتو نا جائز اور استعمال مکرود تحریجی ہوگا جس سے اجتناب لازم ہے(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب ۔

كتبرجح أظام الدين اعظمى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### محراب ہے مرادکیاہے ؟

تحراب سے مراد کیا ہے؟ مسجد کے ہر در میں جوتحراب خانہ کٹار ہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں، ٹحراب کی تحراب کی تحراب کی تحراب کی تعریف میں آتا ہے، یا چچھی دیوار کے درمیان ممبر کے قریب جوٹحراب بنی رہتی ہے صرف وی ٹحراب ہے، وضاحت فر مائیں! اور یہ بھی واضح کریں کے ممبر کے قراب کے علاوہ مسجد کے دوسر بے درمیں اگر امام کھڑ ہے ہو کرنماز پر محاربا ہواوراس کے محن میں مقتدی کھڑ ہے ہوں تو اس میں شرعاً کوئی مما لعت تو نہیں ہے؟

خادم شاق احد (محد بور، صدر، أعظم كره)

#### الجواب وبالله التوفيق:

قبلہ کی دیوار میں بالکل درمیان میں جوتھر ابنما ہنایا جاتا ہے وہ مر ادہے ، تا کہ امام کے درمیان دونوں طرف فوں کی مقد اربر ابر رہے ۔ اپس اس تحر اب کوچپوڑ کر اور جگہ باکسی اور در میں کھڑے ہونے سے اگر امام کے دونوں جانب کی صفیں

ا- "وأكل لحوثوم، ويمنع مده، وكلما كل موذ و لوبلساله، قال الشامى نحت قوله "وأكل لحوثوم": أي كبصل ولحوه مما له واتحة كويهة للحديث الصحيح في النهى عن قوبان أكل الثوم والبصل المسجد إلى قوله: ويلحق بما لص عليه في الحديث كل ماله واتحة كويهة ماكولا أو غيره، وإلما خص الثوم هنا باللكو " (قاول ما ١٣٣٨)، فدكوره عبادات معلم بواكم مربد يودار يزكما كريد يوجائي مي يوكر عبادات على ماكولا كراتها ورعلت بديو به البذليد يودار يزكما استعال عمروه به وكريم ماكولا كراتها في غيره كي تيد به المربر بالمرب ) .

ہر ایر ندر ہیں، ہم وہیش ہوجا نئیں، تو کر استِ تحریکی کا ارتکا بلازم آئے گا۔

ای طرح اگر کسی درخراب نما کے اند رامام کھڑ اہواورسب مقتدی باہر صحن میں کھڑ ہے ہوں تو اگر چہ تعاول طرفین حاصل ہو گراسا مُت ہوگی اور کراہت ہوگی ورنہ کوئی حرج نہ ہوگا(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي منعتى واراعلوم ديو بندسهار نيور ١٧٣٧٥ • ١١٣٠ ه

غیر مسلم کاچندہ مسجد میں لگانے کا حکم: کانر غیر مسلم کاروپیہ چندہ لے کرمسجد میں ٹرچ کرنا جائز ہے یا کڑییں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

کافر اگر این عقیدہ کے مطابق تُو اب مجھتا ہے اور بدلہ لینے یا احسان وغیرہ رکھنے کا احمال نہ ہوتو جائز ہے ورنہ نہیں ہے (۲)۔ نقط واللہ اللم بالصو اب

كتيه محمد نظام الدين أظلى بمفتى دار العلوم ديو بندسها رئيورا ٢٢ • ام ٨٥ ٣٠ هـ الجواب مي محمود على عند

ہجالت کفر کمایا ہوا بیسہ اوراس کو معجد ومدرسہ میں صرف کرنا کیسا ہے؟

ایک نومسلم کفر وشرک کی حالت میں تھے دائر ہُ اسلام میں داخل ہوئے تو اپنی دولت بھی ساتھ لیتے آئے ، ان کے اس مال ودولت سے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ اگر وہ اس دولت کو اسلامی نیک کاموں مثلاً متجد یا مدرسہ میں خیرات کریں تو کیا تھم ہے؟ اور مدرسہ ومجد والوں کو ایسی رقم لینی جا ہے کئیس ، اگر لے لیا ہوتو کیا کریں؟

محمدابراتيم بإوا (لندن )

n - "أوأن يكون قربة في ذائه ..... إن شوط وقف اللمي أن يكون قربة عندنا وعندهم"(مَّا ق سهر 42 س، مَتِيمُ انهِ )\_

#### الجواب وبالله التوفيق:

بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ند بب میں حلال وجائز نہیں ہوتے اور ان برکسی ند بب میں ملکیت صیحہ فائم نہیں ہوتی ، جیسے چوری کا پیسہ، ڈا کہ اورغصب کا پیسہ۔

ایسا پیسہ بحالت کفر بھی مکایا ہواگر کوئی نومسلم اپنے ساتھ لائے تو اس کا تعکم شرق سے ہے کہ اس کواصل مالک کی ملک بیس کسی مناسب انداز سے پہنچا دیں (۱)۔ اگر میمکن نہ ہواور مالک تو اب بانے کا اہل ہومثاً!" مسلمان ہو' تو اس کو تو اب پہو نچانے کی نسبت سے صدقہ کردے اور اگر اس کا تلم نہ ہوسکے کہ مالک مسلم ہے یا کالٹر تو ایسی صورت بیس اس کے وبال سے میجنے کی نسبت سے صدقہ کر کے جلد از جلد اپنی ملک سے نکال دے (۲)۔

بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ سلمان کے لیے شرعاً حاال وجائز نہیں ہوتے اورغیر سلم کے لیے حاال وجائز ہوتے ہیں اورغیر مسلم اس کاما لک ہملک سیحے ہوجا تا ہے، جیسے شراب کے کاروبار کا پیسہ، فنزیر کے کاروبار کا پیسہ ایسا پیسہ ان کے لیے حاال وجائز ہوتا ہے (۳)، اور اس بر مالک ہملک سیحے ہوجاتے ہیں۔

اگر کفر کی حالت کا پیید لے کرمسلمان ہوجا ویں تو اس سے سیجے ما لک ہوگئے ہیں اور جس نیک کام میں چاہیں صرف کرسکتے ہیں، میر مسلمان ہوجا ویں تو اس سے سیجے مالک ہوگئے ہیں، میر مسلمان ہوئے ہیں، کی تاریخ کے بید کا بھی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے سے سے سے سے اور وہ ان کے لیے حال وجائز تھا اور مسلمان ہونے سے بعد قدیم مسلمان بھی وہ پیسان سے لے سکتا ہے اور نہیں نیک کاموں میں خرج کرسکتا ہے، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتيه مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريبور ۲۱۳/۱۱ و ۳ ۱۰ هـ

ا- "ويردولها أى: الأموال الخبيفة إلى أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث النصدق إذا تعلر الردعلي صاحبه " (تّأونُ ثا ئ) ٣٣٤/٥٠).

٣- "وأما إذا كان عدد رجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يوده إلى مالكه ويويد أن يدفع مظلمته عن لفسه فلبس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقواء "إلى قوله" ولكن لا يويد بدالك الأجو والثواب، ولكن يويد دفع المعصية عن لفسه ويدل عليه مسائل اللقطة "(بَرُل الله وفَي على الإوادرا/٣٥ "(بالمارة).

٣- "الالا أمولا بنو كهم و مايعتقدون " (الدرالخا رمع الثا ي ٨٤/٣ إب ثاح الكافر )

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

غيرمسلم كاروپيه مبجديين لگانا:

کافر کاروپیہ مجد کی تغییرات میں لگنے کی کیاصورتیں ہیں جائز ہے یا کہیں؟

مفتی صن انصاری (مقام گذشی تیلم پور،مرادآباد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

غیر مسلم اگر متجد میں روپید وغیرہ وینا اپنے عقید ہ میں نیک کام سجھتا ہے اور لیے لینے میں بیڈ نظرہ نہ ہو کہ آئندہ وہ اپنے بو جاپایٹ کے لئے امداد طلب کرے گایا اس کے دباؤ سے مسلمانوں کو غلط استعمال کرے گانو اس کاروپیہ لیما اور متجد کے کام میں استعمال کرنا جائز ہے ورنہ احتیاط واجتناب لازمی ہے (۱)، فقط واللہ انکم بالصواب

كتيه تحير نظام الدين عظمي بهفتي واراعلوم ديو بندسها ريور ۹ ام ۸۸ • • ۳ اه

## خادم مسجد کے لئے موقو فہ زمین کی آمد نی امام ومعلم پرصرف کرنا:

ا - پیرم حوم جناب خورشید صاحب نے بوات تغییر چووہ بنگاہ میں دھلائی با زار مجد ہنوانے کے لئے اطراف کے لوگوں سے روبیہ وزیین چندہ میں جمع کیا، مجداور اس کے متعلقات کاموں سے فارغ ہوکر سات کدار چار جسٹی زمین چندہ جمع کیا مجداور اس کے متعلقات کے متعلقات کے لئے خرید کیا اور وقف کیا اور پیٹر طالگائی کہ ندگورہ زمین کی آمدنی مسجد کا خاوم استعمال کرے، اس وقت اس مجد کے اطراف میں کوئی مسلم تیم نہیں تفاصر ف غیر مسلم کا جموم تھا اب پچھ مسلمان تیم ہوگئے ہیں، ان کے لئے امام اور بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، نیز ان کے لئے مستقل تعلیم کا انتظام کرنا ناممکن ہے، اہدئہ اس علاقہ کے اسحاب کی صلاح ومشورہ سے ان کی آمدنی کو امام اور معلم دونوں پر تفتیم کرنا جا کر جیا گئیس یا ایسے امام متعین کرلے کہ دونوں کام انتجام دے سکے اور بچوں کی تعلیم بھی انتجام دے سکے اور بچوں کی تعلیم بھی انتجام دے سکے۔

مسجد کی زمین غیرمسلم کے ہاتھ فروخت کرنا:

۲۔ ندکورہ محدصرف بازاری لوکوں کے لئے بنوائی گئی تھی ، اس ونت بازارد وسری جگد ہونے کا اندیشہ ہور ہاہے اگر

۱- `` وأما الإسلام فليس من شوطه فصبح وقف اللعى بشوط كوله قوبة عددنا وعددهم ''(البحرالراكن ١١٦/٥مطبوء مكتبه ذكريا ، نيز و يُحصّة فآوي مالكير به ٢٢ ممثا ي٢٤ ٨٣٨ ) ـ

دوسری جگہ ہموجا و بے تو کوئی مسلم بیبال نہیں رہیں گے، اس ونت مسجد کی جگہ کی حفاظت کرنا جوضر وری ہے مشکل ہوگئی ہے، اہمذا نذکور د جگہ غیرمسلم سے فر وخت کرنے کے لئے کوئی صورت جواز کی ہے یا نہیں، واضح ہوکہ نذکور د نصف کندار زمین مالک نے مسجد کے لئے وقف کیا تھا، اس سے پچھز مین غیرمسلم سے قبضہ میں نیز پومت تبدیل مقبوضہ زمین غصب ہوسکتی ہے۔ سعد دریافت ہے کہ نذکورہ موقو فہ زمین کی آمد نی مسجد سے کاموں میں لگائی جاسکتی ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوال کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مجد کے لئے چندہ ہوا ہے اور وقف نا مدین شرط لگائی گئی ہے کہ بذکورہ زمین کی آمد نی مسجد کے خادم استعمال کرے۔

مسجد کے خادم امام ہمو ذن بغر اش وغیرہ تو ہوسکتے ہیں کیکن بچوں کے معلمین نہیں ہوسکتے ہیں ،اہمذا اس آمد نی سے معلمین کی تخواہین نہیں دے سکتے ۔اس کے لئے اگر انتظام کرنا ہے تو دوسر اانتظام کرنا ضروری ہوگا ،شر ائط واقف کا لحاظ جب تک نص شرعی کےخلاف نہ ہوواجب ہے کما ہوصرح نی افقتہ (ا)۔

الم کوئی زمین جب مجد ہوجاتی ہے تو قیامت تک کے لئے مجد ہوجاتی ہے، اس کفر وخت کرنا یا کسی دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح ممکن ہوتفاظات ہی کرنا واجب رہے گائلی القول المفتی ہد(۲)، جب خدانخواستہ وہاں مسلم آبا دی بالکل ندر ہے، اس وفت اس جز کاسوال کر کے جواب معلوم کرلیں۔
سو۔ ندکور دموقو فدز مین کی آبد نی مسجد کے کاموں میں لگائی جاشتی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبه مجمد نظام الدین اعظمی استنی دارالعلوم دیو بندسها ریخور ۱۱ رسیر ۸۵ ۱۳ ه الجواب سیج محمود غلی عند ، محرسل الرحمٰن ، سید احد کل سعید

ا - "شوانط الوقف معبوة إذا لم تخالف الشوع" (مثّا في ١٩٨٣ ممايع عثاني) ـ

۲- "المسجد لا يخرج عن المسجدية ابدا، (شامى قديم ۱/۳ شاه، مطبعه عثماليه)، اقال أبو يوسف: ان المسجد اذا خوب واستعنى الناس عنه يبقى مسجدا إلى يوم القيمة كذا فى البنائع، وقول ابى يوسف يبقى المسجد بعد خوابه والمفتى به كما صوح به فى الحاوى القدمى" (البحرالرائق ۱/۳ شام)، لاخلاف فى الوثف لا ترلايقيل أثمليك والتملك (مثائي سم ۱۳۳)، مطبعه عثانيه).

### ١ - مسجد كي موقو فدر مين كاتبا وله:

اسکول یا مدرسہ سے متصل مسجد کی سیجھ زمین ہے ان زمینوں کو اسکول کی ضرورت ہونے کی بناء ہر اس سے بدلہ میں مسجد کو دوسر می جگہ دوسر می زمین دی جاسکتی ہے یا کہ نہیں ، ریجی خیال رہے کہ وہ زمین اسکول کے متصل ہونے کی وجہ سے پیداواری میں بہت زیادہ نقصان کا اند بیشہ ہے۔

## ٢- مهجد كے لئے زمين وقف كرنے كى وصيت كى تو كيااس سے رجوع سيح ہے:

سی تعدوہ زندگی بھر کھا تا رہوں گا اور میرے مرنے کے بعدوہ زنین مسجد کی ہوجائے گی ، اب سوال ہیہ کہ وہ شخص اپنی زمین میں میں اپنی زندگی میں میں وقف مسجد کو باطل کر کے سی دوسری جگہ وقف کرسکتا ہے بانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جوز بین مجد کی ہوجاتی ہے اس کودوسری زبین سے تبدیل کرنا یا کسی دوسر ہے مصرف بیل شرق کرنا خواہ کوئی درہے ہو دین مدرسہ کیوں نہ ہوجا کر نہیں ہے ، بال اگر نقصان کاقوی اند بیشہ ہواور مجد کوخود اس زبین کی نہ اس وقت کوئی ضرورت ہو اور نہ آئندہ ضرورت ہونے کی توقع ، پھر اور تبدیل کرنے بیل مجد کا زیادہ نفع ہو پھر تو و بال سے ذمہ دارود بندار مسلمانوں سے مشورہ سے تبدیل کر سکتے ہیں دور آئیس کر سکتا ہے یا ای طرح بعد مشورہ نہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس زبین بیں دین میں دینی مدرسہ کھول دیا جائے اور مدرسہ بر مناسب کر ایدر کھر کر مجد کودیا جائے ، کیکن بیادر ہے کہ اس صورت کہ اس وہ زبین مدرسہ کی نہ ہوجائے گی مجدی کی رہے گی، مجد کو جب ضرورت ہوگی خالی کر سے اپنا قبضہ ونظر ف سب اس بر کر سکتی ہے۔

کر سکتی ہے۔

۳- ان الفاظ سے وقف کرنے میں ( کہ میں اس کی آمد فی زندگی مجر کھا تا رہوں گا اور میرے مرنے کے بعد وہ زمین متجد کی ہوجائے گی ) وقف تا منہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت ایک وسیت کی ہوجاتی ہے اور موصی کو اپنی زندگی میں اپنی وصیت ختم کر کے دوسرے مصرف میں صرف کرنا جائز رہتاہے (۲)۔

ا- "صار بحيث لاينفع به بالكلية بان لايحصل منه شئ اصلا اولا يفي بمؤلته فهو ايضا جائز على الاصح اذا كان باذن القاضي ورأيه المصلحة فيه" (١٠٠٠ ك ٣٠٠) مطبع الأمري ١٠٠٠).

٣- " يصبح للموصى الوجوع عن الوصية" (بنديه ٣/١٩، رشيديه إكتان )\_

اں لئےصورت مسئولہ میں بیہ وتف تام نہ ہوا بلکہ وصیت کی حقیقت ہوگی جس کا حاصل بیہ ہوگا کہ اس کوختم کر کے دوسری جگہ صرف کرسکتا ہے۔

كتبرمجر فظام الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### متجدموقو فدہوتی ہےیامملو کہ؟

ا - ایک صاحب نے 1940ء میں ایک متحد شمشا د بائدنگ میں اپنی زمین اور اپنے پیسے سے بنوادی محلّہ کے مسلمانوں اور باز ارکے دوکاندار مسلمانوں کے لئے اب یہاں کی ملکیت ہے یا وقف ہے۔

### احاطہ سجد میں امام کے لئے جمرہ بنانا جائر جہیں ہے:

۲-عرصہ بیں ۲۰ سال سے ان کے ورفہ نے انتظام کرنا چھوڑ دیا ہے ،اس عرصہ بیں آبا دی ہوشی ہمجد کی ضروریات کے لئے مسلمانوں نے زبین شرید کی تھی اور انتظام بھی کرتے رہے امام بھی رکھا اور بنجوفتہ اور جمعہ کی نماز بھی ہوتی رہی ہے ،نمازی بھی ہڑھے اور امام کے لئے جمر ہ کی ضرورت پڑی مسجد بیں کوئی جمرہ نہیں ہے ، اس سے امام کو بھی تکلیف ہوتی ہے ، نمازی بھی ہڑھے اور امام کے لئے جمر ہ ہونے کی بناءڈ الی ہے اس کے اوپر ایک شخص نے اعتراض کیا ہے عرض ہے ، کہند آمینی نے اندرون مجد بیں ہر اند ااور جمر ہ ہونے کی بناءڈ الی ہے اس کے اوپر ایک شخص نے اعتراض کیا ہے عرض ہے کہند آمینی کو اس کے بنوانے کاحق ہے یا کہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا -مجدقر اردینے جانے کے بعد کسی کی ملک نہیں رہتی ہے، بنوانے والے کی بھی ملک نہیں رہتی بلکہ وتف علی اللہ اور خاص اللہ کی ملک ہوجاتی ہے (۱)۔

۲ - مجد کے تحن میں امام کے لئے یا کسی اور کام کے لئے جمر د بنانا جائز نہیں ہے ، واقف اور با نی مجد کو بھی جائز نہیں ہے چر دوسر ہے کا کیاشار (۴)، بال بنا کتے ہیں اور صرف ہے بھر دوسر سے کا کیاشار (۴)، بال بنا کتے ہیں اور صرف

 <sup>&</sup>quot;وأما حكمه (الوقف) فعدهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى" (عدر ٢٥٣ ٥٣ مرثيد يه) ـ

 <sup>&</sup>quot;لونمت المسجدية ثم أراد البناء منع: ولوقال: عبت ذالك لم يصدق (نانارخاليه) فاذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه" (الدرالق) رامه ٢٥-مَتَدِزكر إدبي بند).

نماز پڑھنے کے کام میں لا سکتے ہیں ،اگر امام کے لئے حجر ہ کی ضرورت ہوتو انہی ہزرگ ہے جنہوں نے پہلے مجد کے لئے زمین دی ہے پھر ما نگ لی جائے۔

مفت نددین تو قیمت دیگر لی جائے بغرض منجد کے عدود کے اندر تجرہ امام بنانا جائز بنہیں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کیٹر مجمد نظا مالدین اعظمی ہفتی دارابعلوم دیو بند سہار پور۲ ۲۸ م/ ۱۳۸۵ ھ الجواب سے سیدا مرسکی سعیدیا سُر سفتی دارابعلوم دیو بند

## مسجد کی پیرانی لکڑی کوفر وخت کرنا:

ایک بہت پر افی مسجد ہے ، اس کا پھھ صے پشہید ہوگیا ہے منہدم ہوگیا ہے ، اب ہما راارادہ ہے کہ ہم پوری مسجد شہید کر کے دوبار دیناویں ، اس میں جوقتہ ہم ککڑی گئی ہے اس کوٹر وخت کر دیں یا کنہیں ؟

#### البواب وبالله التوفيق:

اگرنگڑی فروخت نہ کرنے سے خراب ہوجائے اور مجدکوآئندہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کوفر وخت کرسکتے ہیں ، کیکن اس کنڑی کی قیمت کو اس مسجد میں خرج کرنا ضروری ہوگا۔ مبذب (س ۵۱ م) میں ہے: "والثانبی یہجوز بیعہ لانہ الا یو جی منفعہ فکان بیعہ اُولیٰ من تو کہ النے"(۱)، واللہ انکم بالصواب

كتير مجر نظام الدين اعظمى «مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۲ ابر ۹ م ۸۵ ساره الجواب سيم محمود على عند

### مسجد كامتولى كون موكا؟

ا - زید اپنی فیمتی خاص زمین ال شرط پر حوالہ کیا کہ اس زمین پر مجد تقمیر کی جاوے ، ایک مدت کے بعد ایک مالد ار آ دمی نے کانی رقم صرف کر کے مسجد کی بناء ڈالی ،بعد از ال دوسرے اشخاص نے بھی اپنی خاص رقموں سے مسجد کی تقمیر کی اور اسے تحکیل کو پہنچایا اور بیرون مقامات سے اس کے لئے چندہ وصول کئے گئے ، اب مسجد آباد ہے ، اول واقف جس نے زمین

۱- "وما الهدم من بناء الوقف و آلته صوفه الحاكم في عمارة الوقف ان احتاج اليه وان استغنى عنه امسكه حتى يحتاج الى عمارته فيصوفه فيها" (ما<sup>لگ</sup>يري٣١٩/٣، ٣، شيديها كتان).

ونف کی مرحوم ہوگیا ہے، اس کی نسل سے چندیزینہ اولا دہھی ہیں، اب انکا دعویٰ ہے کہ مجد بھی ہماری تولیت میں ہونی جا ہے، کیونکہ بیز مین ہمارے والد کی ہے ۔

اور مسجد کے لئے جس نے کافی رقم خرج کی وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد بناڈا لئے میں ۱۰۰ مہر ارروپیٹر چ کردیا البذا میں مقدم ہوں۔

۲-ہمارے شہر میں ایک مکتب ہے، یہ زید کے صرف خاص سے بناہوا ہے، اس مکتب کو چاانے کے لئے چند مکانات اور دوکانیں وقف کئے گئے ہیں۔اور تعلیم دین کی شرط بھی لگادی گئی ہے زید کی موجود گی میں آپ خود متولی بنار ہا ہے زید کے بعد دیگر مے تولی بنے رہے ہیں اور اس مکتب کی نگرانی اور دیگر مکانات کی نگرانی ہوتی رہی، اب موجود و متولی جوزید کے وارث سے نہیں ہے کر ایہ اور مصارف میں چشم پوشی کرتا ہے اور اپنے متعلق واحباب کے لئے واقف اصل زید کے وارث میں کسی کے لئے ماور و پہری رشوت کیکر وارث میں کسی کے لئے معاروبید کراہیہ کے مکان کے ۲۰ روبید وغیرہ رعابیت کرتا ہے اور جونتی مقرر ہے وہ بھی رشوت کیکر چھوڑ دیتا ہے اور جونتی مقرر ہے وہ بھی رشوت کیکر وہوڑ دیتا ہے اور جونتی مقرر ہے وہ بھی رشوت کیکر وہوڑ دیتا ہے آیا از روئے شریعت بیچر کات جائز ہے یا کہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اس صورت میں خاص کر جب نزاع بھی ہے تو بہتر ہیہے کہ اہل محلّہ کی ایک ایسی کمیٹی بنالیجائے جس میں اول واقف کی اولا دمیں سے بھی ایک دیا نتر اراما نتر ارصالح آدمی ممبر ہواور جس نے تغییر میں کانی رقم خرج کی ہے وہ بھی اس کاممبر ہواور ایک ایساعالم دین جومبجد واو ناف کے احکام ومسائل سے واقف ہواس کو بھی شریک کرلیا جائے اور شریعت کی روشنی اور عدود کے اندر تمام معاملات آئیں کے مشور سے سے کرلیا کریں اور اس کے مطابق ممل کیا کریں۔

وَاتَى وَاغْسِاتَى بِات كُورُ فِل نددیا كریں بہر شخص بین خوب بجھ لے اور ہر وفت متحضر رکھے كہ نیک كام بھی اخلاص سے قبول موتا ہے، مام آوری، حکومت اور برڑائی كاشخیل نیکی كویر با داور گنا دلازم كردیتا ہے اور خسر الدنیا والاثرة كامصداق بنادیتا ہے۔

۲ - اس میں بھی ۲ کی طرح ایک ایک آمیدی بنا کرعملدرآ مد کیا کریں، خیانت کے شرعی ثبوت کے بعد بھی ڈمیل دینا گنا داوراعانت معصیت بھی معصیت ہے، فقط واللہ انعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين أظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسها دينور ۱۲ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ ما هـ الجواب سيم محمود على عند

## مىجدى آمدنى مدرسديا دوسرے گاؤں كى مىجدىر صرف كرنا:

ہمارے داد انے پچھز بین محتی مسجد بیس وقف کیا تھا تا حیات وہ خودمتو لی رہے ، ان کے بعد ہمارے والد ذاکر محمد احسن متو لی ہوئے اوراس وفت متو لی ہم ہیں ،مسجد کی زبین کی آمد نی مسجد کے سالانہ ٹر چ سے زائد ہے اور مسجد کی ممارت مکمل ہے آمد ٹی کا روپیج ۲۴۴۰ ہے۔

ا -مسجد کے پاس ایک مدرسہ ہے جو کہ مسجد کی آمد نی ہے والد صاحب نے بنایا تھا، اب اس کی عمارت کومرمت کی ضرورت ہے اس روپیع ہے مرمت ہوسکتایا کنہیں۔

۲ مقریب کے دوسرے گاؤں میں ایک مجد تقمیر ہوری ہے ، وہاں کے لوگوں کی مالی حالت ثر اب ہے ، کیا اس سجد کے پچھے دویہ ہیں مبحد کی تقمیر میں دے سکتے ہیں یا کنہیں؟

#### الجواب وبألله التوفيق:

خدا کاشکرہے اورآپ لوگوں کی مسائل نیک کاشر ہے کہ مجد مالدار ہے، کیکن متجد کے روپیہ سے مدرسہ کی تغییر جو ہوئی وہ غلط اوریا جائز ہوئی ، اس لئے آئند ہ بھی مرمت مدرسہ مجد کے روپیہ سے جائز نہیں ہے(۱)۔

یتر بیب کے گاؤں میں جومبحد تغمیر ہوری ہے اگر وہاں ضرورت ہواور اس مبحد کوجس کا روپیہ ہے متنقبل میں ضرورت متو نع نہیں ہے اور نہ اس وقت کچھ دفت پیش آنے کا احمال ہے تو اس مبحد پر خرج کر سکتے ہیں (۴)۔ فقط واللہ انکم بالصواب

كتيه مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب سيح محمود غلاعند ناسب شفتى وارالعلوم ويوبند

۱- ''الواجب أن يبدأ بصوف الفرع الى مصالح الوقف من عمارته واصلاح ماوهى من بناته وساتو مؤوناته التي لابد مبها"(يرائع المنائع ۳۳۰/)

۳ 'الفنوى على أن المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز لقله ولقل ماله الى مسجد آخو "(شائ ١٣/٣٥)، الى كا كُلُّ في برياً
 ٣ 'والله ي يبغى منابعة المشاتخ الملكورين في جواز النقل بالا فوق بين مسجد أو حوض كما ألهى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني و كفي بها لادوة لا سبما في زماننا "(شائل ٣٠/١٥)).

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

### متولی کامسجد میں چندہ کرنے سے رو کنا:

یبال ایک انجمن او فاف ہے جس کے زیر انتظام جامع مجد ، مدرسہ ،عیدگاہ اورقبرستان وغیرہ ہیں۔
کیا اس انجمن کے ممبر ان یا متولی اورصدر کوشر عالیجن پہنچتا ہے کہ وہ کسی انتظامی یا دینی مصلحت سے کسی خاص شخص
یا اشخاص کوکوئی خاص مدرسہ کا چندہ کرنے کی جامع مجد میں اجازت نہ دیں اور اجازت نہ دینے کی صورت میں اگر وہ شخص
یا اشخاص انجمن کے ممبر ان یا متولی وصد رکے تکم کو مانے سے انکا رکریں اور علی الرقم چندہ کرنے کی کوشش کر کے انتظامی نظام کو درجم برجم کرنے کی کوشش کر رہے انتظامی نظام کو درجم برجم کرنے کی کوشش کریں اور عا انکاری تھا میں ا

#### الجواب وبالله التوفيق:

متولی یا صدر یا جوانظام کا ذمہ دار بنایا گیا ہوائی کو بیق پہنچتا ہے کہ دینی وانظامی مصالح کے تحت جامع مجدیں جندہ اور سوال کرنے والے کوروکدیں یا اجازت نددیں الیکن ضرورت مندمداری عربیہ ودینیہ یا اہم دینی ہمور کے لئے بولت ضرورت ال شرطے ساتھ دے دینا کہلوکوں کو تکلیف ندہو، گردنوں برسے پھلانگا نہ جائے ، نمازیوں کے سامنے سے گذرانہ جائے موجودہ وقت میں نہ یہ کہ مبارح ہے بلکہ مندوب ومناسب ہے کما یستفادی کتب الفتاوی (۱) ، فقط واللہ اللم بالصواب کتبہ مجھ فظام الدین اعظی ہفتی دار العلوم دیوبند ہمار نیورہ ارم مرم ۱۳۸۵ میں بندی دار العلوم دیوبند ہمار نیورہ ارم مرم ۱۳۸۵ میں بندی بند کھی ہفتی دار العلوم دیوبند ہمار نیورہ ارام الموم دیوبند ہمار نیورہ ارام الموم دیوبند ہمار نیورہ ارام الموم دیوبند ہمار نیورہ الم الموم دیوبند ہمار نیورہ الم الموم دیوبند ہمار نیورہ دیوبند ہمار نیورہ الموم دیوبند ہمار نیورہ بند

### محکمہ کی اجازت کے بغیر مسجد میں بکل کا استعمال:

زر تغییر جامع متجد موضع املو سے کا رکنوں نے جامع متجد مذکورہ بالا کی تغییر سے لئے پانی کی نفر ورت اور اکی کی سے چیش نظر متجد کے برانے کنویں میں جس کا پانی گرمی ہے دنوں میں بہت کم ہوجا تا تھا اور جمعہ کے دن خاص طور سے وضو وغیر ہ کے لئے سخت پر بیٹانی ہوتی تھی، ٹیوب ویل کی بورنگ کر ائی اور اسے جالو کرنے سے لئے محکم پیکی میں کنکشن کی درخواست دی اور اس کے لئے ضروری رقم بھی ساتھ ہی جمع کر دی ، چوتکہ متجد کی تغییر کا کا م شروع ہو چکا تھا اور کنویں سے بیٹل پائپ سے تغییر

ا - "والمختار أن السائل إن كان لا يمو بين يدى المصلى ولا يتخطى الوقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمو لابد منه فلا بأمل بالسوال والإعطاء "(ررأثا را/ ۵۵۳).

کے لئے مطلوب پانی کی مقد ارفر اہم نہیں ہوری تھی اور کام میں حرج ہوتا تھا، اس کئے تکہ پکل کے مقامی افسر ان جو کہ مبار کپور

بکل کالونی میں رہتے ہیں ، سے جلد از جلد کئاشن جوڑنے کی درخواست کی گئی تا کہ پانی کی کمی دور ہوجائے اور تھیر میں آسانی

ہو، چو تکہ دفتر کی کارروائی میں بہت دیر ہوتی ہے، اس لئے مجد کی نوری ضرورت کا احساس اور لحاظ کر کے ان مقامی افسر ان

نے یہ کہ کر کہ یہ دھرم کا کام ہے جب تک با تاعدہ کئاشن نہیں بل جاتا آپ لوگ مین لائن سے ڈائر کٹ تا راگا کر مجد کا کام

نکالتے ہیکل کے ذریعہ نیوب ویل چلانے کی اجازت ویدی۔ اس سلسلہ میں تکہ پہلی کے کسی ملازم یا انسر کوکوئی نذرانہ یا بخشش

یارشوت کھیں بھی نہیں دی گئی۔ اور نہ انھوں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ یا اس کی خواش کامی اظہار کیا، محکہ بھی کے ان

مقامی انسران کی اجازت کے بعد تقریباً کہا ماہ تک با تاعدہ کئاشن نہیں ملاء اور مجد کی تغیر کے سلسلہ میں بونت ضرورت نہ کورہ بالا

اب سوال میہ ہے کہ اس طرح بلابا قاعدہ کنکشن ملے ہوئے ڈائر کٹ کنکشن جوڑ کر ٹیوب ویل چاہا اور اس سے حاصل شدہ پانی سے مجد تعمیر کرنا کیساہے؟ اور اس تغییر شدہ مجد کا کیا تھم ہے؟ اور اگر خدانخو استیشر بعت کے نز دیک میام غلط تفاتو اب اس کی تاانی کی کیا صورت ہو مکتی ہے۔

(نوٹ) سوال میں ندکورہ 9 ماہ تک مقامی اسر ان اور ملازمین کی اجازت سے جوبکی استعمال کی گئی اس کا کوئی معاوضہ کورنمنٹ کے خزانہ میں آج تک جمع نہیں کیا گیا اور جمن انسر ان اور ملازمین نے پہلی استعمال کرنے کی اجازت دی تھی ان کو کورنمنٹ نے بیافتتیا رئیس ویا ہے کہ وہ کسی کوچھی اس طرح بہلی استعمال کرنے کی اجازت دے۔
ان کو کورنمنٹ نے بیافتتیا رئیس ویا ہے کہ وہ کسی کوچھی اس طرح بہلی استعمال کرنے کی اجازت دے۔
ابوالقائم (مبارک بین امل صلع عظم گذھ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ندگورہ صورت کا ازروئے نتوی شرق تکم ہیہے کہ اس طرح عمل کرنا غلط ہوا، ایسا کرنے والے گنبگار ہوئے اور ان ہر اس عمل برتا مئب ہونا ضروری ہے اور توبہ بیہے کہ استعفار کے ساتھ میجھی کریں کہ 9 ماہ تک بجلی کا جتنا تا نونی چارج ہوتا ہے اتنا کسی نہ کسی حیلہ و ڈریعہ سے تکہ کہ کی ملک میں داخل کر دیں ۔ باقی یہ مجدشری معجدتر اربائے گی اور جن لوگوں نے اس بانی سے عنسل، وضوء وغیرہ کیا ہے ان سب کی نمازیں ادام و گئیں۔ اگر ایسا غلظ کرنے والے (ذمہ دار ان ) غریب ہوں ، 9 ماہ تک

نتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

کا بچل کا اُسلی چارج و بنے کی طاقت نه ہوتو ان کے ساتھ تغرع کر کے بذر بیدعام چندہ اس قم کی اوا ٹیگی کراوینا بہتر ہوگا( 1 ) ، نقط ولٹد اہلم بالصواب

كتر محمر نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور عدار ١٢٠٣ ٠ ١١٠ ه

### اختلاف كى بناير جديدمسجد كى تغيير:

ایک مبحد با ہمی جھڑے اور خاص طور پر امام کے ساتھ ذاتی اختاا فات کی بنا پر بنائی گئی جب کہ پہلے ہے یہاں مبحد موجود تھی اور سارے گاؤں کے لوگ اس میں نما زیر ہے جا آرہے تھے۔ جہاں دوسری مبحد بنائی گئی ہے اس آدھی زمین ایک دوسر شخص کی ہے جو مبحد بنانے کے سرف اس لئے حق میں نہیں تھا کہ بیقفر ایق بین الموسنین کا سبب ہنے گی مگر بنانے والوں نے کوئی پر واڈ بیس کی اور بیکہا کہ میں مسلمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم مبحد بنا کر چھوڑیں گے ، چنا نچ مسجد بنا گئی تھی اور جسکی زمین دبائی گئی تھی وہ اب بھی نا راش می ہے ، ایسی صورت میں اس توقیر مبحد میں نماز پر ھنا کیسا ہے ، جبکہ اس کے بنے سے گر وہ بندی ہوئی ہے ، اگر کبھی پورا گاؤں آپس میں میل جول کرلے ، با ہمی جھگڑے ختم ہوجا نمیں تب اس مبحد میں نماز پر ھنا درست ہوگا انہیں ، با چھر بھی زمین والے کی رضا مندی ضروری ہوگی ؟

عبدالملام (ننديره داجستهان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد جنگٹرے اور ذاتی اختلاف کی بنایر بنانا نا جائز بغل ہوگا اور سخت گنا ہ کا کام ہوگا ، اس طرح دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت ومرضی ہے بنامیا بھی نا جائز اور حرام فعل کاار تکاب ہوگا۔

البنة جب مبحد بن گئی اور اینے اور غیرول نے سب نے اس کومبحد مجھ لیا اور مبحد باتو اس میں شعار اللہ ہونے کی شان بیدا ہوگئی، اس کو اب گرانا اور مسمار ومنہدم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ اب ضروری ہے کہ جنگڑ اختم کر کے دونوں مسجدوں کو

ا- "الا يجوز الأحد أن ينصوف في ملك غيره بالا إذاه أو وكالة منه أو والاية عليه وإن فعل كان ضامنا" (شرح أتجله ألم من المراح ألم المراح المراح ألم المرح ألم المراح ألم المراح ألم المراح ألم المرح ألم المراح ألم المراح أل

آبا دکرنے کی کوشش کی جائے (۱)، اورجس کی زمین پر بغیر اس کی اجازت ومرضی کے مجد بنالیا ہے اس سے اجازت حاصل کیا جائے اور اجازت جاہے مفت دے یا قیمت لے کر دے ، جس طرح دے اجازت لے لیما ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ اجازت دیدے خواہ معاوضہ لے کر ہویا بلامعا وضہ لئے ہو (۲)۔ نقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين عظمي يمفتي واراطلوم ديو بندسبار نيور سرم ۱۳/۹ • ۱۳ هـ

## يج اوريا گلول كامسجد مين داخل هونا:

بچوں اور پا گلوں کومبحد میں داخل کرنا کیسا ہے؟ یہاں سدد یکھا جا رہا ہے کہنا بالغ بیجے اور پا گل جماعت میں مے دھڑک شامل ہوتے ہیں ۔

#### الجوارب وبالله التوفيق:

نا سجھ بچوں اور پاگلوں کا مسجد میں لے جانا حرام ہے، ال سے خدا کے گھر کی ہے جمتی ہوتی ہے، بخن سے روکنا چاہئے، کیونکہ خدا کے گھر کی ہے جمتی ہوتی ہے۔ بخن سے روکنا چاہئے، کیونکہ خدا کے گھر کی ہے جمتی خدا کے خضاب کے خزول کا سبب ہے،"وید جورہ او خال صببیان و متجانین حیث غلب تنج سہم و إلا فیکرہ"، جضور علیہ نے نر مایا ہے کہ بچاؤا بنی مجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے اور بنی شراء سے اور شونیل وغیرہ سے اور مجدول میں خوشبوں کی دھونی دیا کر واور ان میں آتی ہے رکھا کرو (۳)۔

كتر مجر ذلا م الدين اعظمى به فقى دار العلوم ديو بندسها ريبور ۱۸ م ۱۸ م ۱۳ هـ الجواب سيم محمود على اعت

٣٥٠ - "أولو ضاق المسجدعلى الناس وبجيبه أرض لرجل نوخلا أرضه بالقيمة كوها كلاا في فناوى قاضى خان" (أآول ما ١٨٥٣).

 <sup>&</sup>quot;اقوله ويحوم لما أخوجه المعلوى موفوعاً" "جبوا مساجدكم صبالكم ومجاليكم وببعكم و شواء كم و رفع أصوائكم و سل مبوقكم و بقو من الجمع و الجعلوا على أبوابها المطاهو بحو" (ثا ين اس ١٨٠٠، ١٥ الحماء و المحمد و المحم

ننتخبات نظام الفتاوي - جلدروم

شرابی کومسجد ہے نکالنا جائز ہے یانہیں؟

ایک شخص نے اپنے ساتھی کونماز کے لئے بلایا ہے اور اسکے ساتھ مجد نماز کے لئے گیا ہے، مجد میں داخل ہونے تک میعلوم تک میں معلوم نہ ہواکہ بیشر اب پینے ہوئے ہے، اندر داخل ہونے کے بعد معلوم ہواتو اس نے نا دم ہوکر اتنا کہا کہ اللہ معان کرنے والا ہے۔

اب اس ساتھ لانے والے کو مجدے جلے جانے کے لئے کہنا درست ہوگایا کہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں شرابی کو سجد سے جلے جانے کے لئے کہنا درست ہے، اب وہ شرابی واپس نہ جائے اور ویسے عی نماز پڑھ لے نو اس لانے والے برکوئی گنا ذہیں ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محجر أغلام الدين المظمى يمفتى وار أهلوم ويوبند سهار نيور ١٣٨٨م ٨٥ ١٣٠٠ هـ

ال لئے درست ہے کہ اس کے منھ سے شراب کی ہو جو نکلے گی وہ باعث ایز اء ہوگی اورنشہ میں ایسی حرکات کرسکتا ہے جس سے محد کی مے حرمتی ہو۔

الجواب سيح سيداحير كل سعيدا سُب مفتى وار العلوم ديو بند

## مىجد کے لئے وقف شدہ ڈول اورری کا حکم:

مسجد کے اندریا ٹی کا کنواں ہے اور اس پر ایک ڈول ہے جس سے پنجوقۃ نماز وجمعہ کی نماز کے لئے وضو کا پانی کھیٹیا جا تا ہے ، اس ڈول سے پڑوی لوگ اپنے گھروں پر پانی لے جاتے ہیں اور بے نمازی لوگ نٹسل کرنے والے کپڑے بھی دھوتے ہیں پیمل جائز ہے یا مائز ہے۔

#### الجوارب وبالله التوفيق:

وہ ڈول رسی اگر ونف کے مال سے خرید اگیا ہے جب تو محض نما زاور طہارت کی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں ،

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريئور

## امام کے ساتھ سخت کلامی:

المام صاحب کے ساتھ تین کے بات چیت کرنا یا اتکی مے ادبی بابر تمیزی کرنی کیسی ہے اور تو ہین کرنی وغیرہ۔

### البواب وبألله التوفيق:

امام کے ساتھ سخت کلامی یا ہے اونی و گستاخی بیا تو بین کرمایا ان پر حکومت کرما اور عبر اش گاششا بالخصوص غلط طریقہ سے بہت عی ہر ااور عنداللہ مبغوض ہے، امام کے بایس وادب کولمو ظار کھناضر وری ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محد ذظام الدين اعظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ۲۲ م ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ هـ الجواب سيح محمود عفي عند

# الی جگہ جہال سوسال کے بعد مکانات منہدم کردیئے جاتے ہوں وہاں مسجد کا حکم:

ا - ہمارے شہر میں دن با رہ سال ہے ایک گر جاخر بدا ہے اور اس کوعبادت خانہ کے طور ہر استعال فر مارہے ہیں ،
ایک مہدنہ پہلے حضرت مولانا ابر ارالحق صاحب تشریف لائے ہوئے تھے ، حضرت والانے اپنے معمول کے مطابق فر مایا کہ کیا
شرق معجد نہیں بنائی گئی کہ ابھی تک اس کوعبادت خانہ کے طور ہر استعال کررہے ہیں ، لوکوں کو حضرت والانے توجہ ولائی اور
لوکوں کے ذہن کوصاف کیا ، یہاں کے لوکوں کے ذھن میں بدیات ہے کہ حکومت کا نانون ہے کہ جب مکانات سود ما سال

ا - و کیھئے مطلب مراعا وغرض الواقع بین واجدیر والعرف مصلح مخصصا، (رداختا زکل الدر۲ / ۲۶۵، مکتبه ذکریا ) ب

کے ہوجاتے ہیں اس کو حکومت گراد ہی ہے اور وہاں سے رہنے والے اس شہر میں دوسری جگہ نقل ہوجاتے ہیں اس وقت اس مجد کو کون آبا وکرے گا، اس وجہ سے پہاں اکثر شہروں میں لوگوں نے مکانا ت کو عباوت خانہ بنار کھا ہے، خدمت اقد س میں عرض ہے کہ اس عباوت خانہ کے اوپری حصہ میں پاپٹی وقت کی نماز جمعہ وعید بن پڑھتے ہیں، تقریباً ، ۱۳ سالمر او اس پر نماز پڑھ سے بیں اور نیچ تہد خانہ ہے اوپری حصہ میں چگہ کی تگی کی وجہ سے بیچ پڑھ رہے ہیں مگر اوپر کے حصہ کی چار صف تک مسجد کی نیت کر لی جائے ، اور تدخانہ کو مصالح مسجد مشلاً مکتب مسجد کا سامان ، میت رکھنے کے لئے جاربائی وغیر وضر وربات کے لئے استعال کریں تو شرع طور ہر اس طریقہ سے مسجد کی نیت کرنا جائز ہے اپنیس؟

۲-اور ال طریقہ ہے مجد کی نبیت کرنے کے بعد خدانخو استدال جگہ کو حکومت نے آبادی کو وہاں ہے نتقل کر دیا تو شوری کے آ دمی عنداللہ تجرم ہوں گے یا نہیں؟ اور لو کوں کا اس بات کا سوچنا کہ اس کے بعد کون آبا در ہے گا شرقی نقط نظر سے درست ہے یانہیں؟

الين يوثيات ( ٣-يا رتھ كڏگ اخريث بإشحا انگلينڈ )

### الجواب وبالله التوفيق:

(او۲) حضرت مولانا اہرارالحق صاحب مدنیف کا توجد دلانا سی وہرکا ہے، عبادت خاند میں جتنا تواب ملتا ہے مجد شرق میں کم از کم اس سے بچیس ۲۵ گنا زیا دہ تو اب ضر ورملتا ہے (ا)۔ ورندروایات اس سے زائد کی بھی ہیں اور مجدشر گی وہ جگہ ہوتی ہے جس کو نماز پڑھنے کے واسطے قیامت تک کیلئے وقف کر دیا گیا ہو، اس جگہ اور نمارت کو مالک نے ہرائے مجد وقف کر دیا گیا ہو، اس جگہ اور نمارت کو مالک نے ہرائے مجد وقف کر دیا ہو، وقف کر نے سے وہ جگہ ومکان واقف کی ملک سے نگل کر اللہ کی ملک میں فتی بقول میں واقل ہوجاتی ہے اور تا قیام قیامت وہ جگہ ومکان مجدی قرار پاتا ہے، مجد کے اوپر عنان اس وتک اور نیچ تخت افر کی تک سب بی مجد خالص ہوکر محفوظ ہوجاتا ہے، اس لئے اس کے اوپر و نیچ کسی طرف نماز وذکر و تناوت لینی عبادات خالصہ کے مطاوح کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں رہتائتی کہ امام ومو ذن کے لئے اس کے اوپر نیچ کوئی کمر و تھیر نہیں کر سکتے حالانکہ امام ومو ذن عیں ضرور بیات مجد میں سے ہوتے ہیں اور ان بی وجود سے شسل خانہ ووضو خانہ وغیر ہ بھی مثل کمر ومو ذن وامام کے ہیں مجد کے اوپر یا نیچے بنانا

۱- " "صلو ة الوجل في جماعة نضعف على صلوانه في بينه وفي سوقه خمسا وعشوين ضعفا "الحديث (رواه البخاري واللفظ له وسلم وابوداؤ دوالتر ندي وابن ماجه الترغيب والتربيب للمند ري الر٩ ٣٥ ) ب

درست نہیں ہے، ان طرح مکتب ومدرسہ خواہ دین تعلیم کا ہویا متت کے شل ولانے وغیرہ کی جگہ بھی یا مردہ رکھنے کے لئے فیریز وغیرہ رکھنے کی جگہ کوبھی عین مجد کے اوپر نیجے ٹائم کرنا جائز ودرست نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتو امام وموذن کے کمرہ کی طرح حاشیہ ومسجد میں خوادمتصل عین مسجد کے ہورکھنا جائے ، ہاں عین مسجد کے اوپر وینچے خاص مسجد کا سامان جیسے مسجد کے لو نے جاءنماز وغیرہ رکھنے کے لئے کوئی جگہ ہیں متعین کر کے کمرہ کی شکل بھی دے سکتے ہیں، اس لئے مالکان عبادت خانہ کو مسئلہ خوب سمجھا کر اورشر تی مسجد کی فضیلت سمجھا کرتر غیب دینا جاہئے کہ وہ عبادت خانہ ہر ائے مسجد وقف کر کے مسجدشر تی قر ار دے دیں ، ہے انتہا وتو اب اور حصول خیرو ہر کت کا کام ہوگا، رہا ہےاشکال کہ یہاں کے تا نون حکومت کے ما تحت سو ۱۰۰ر ہریں کے بعد گرانے والے بلان میں آ کروہ جگہ یعنی مبحد بھی گرادی جائیگی توالیں صورت میں اس نبیت کرنے والے ہر تو کچھ وبال نہ آئے گا، اگر اس جگہ دوبار دفتیر کرنے کی اجازت بھی مل جائے تو چونکہ اس جگہ سے مسلمان متفرق ہو چکے ہوں گے آباد کون کرے گاریاشکال شرعامعتبر فیجیج نہیں ہے ،اولاتو اس کئے کہفض لوگوں سے پچھے اس طرح سننے میں آیا ہے اگر گر جا گھر اورشر تی مساجد جو حکومت کے نز دیک بھی شرقی مجدنشلیم ہو چکی ہووہ اس کوگر انے والے بلان ہے منتقیٰ ہوتی ہے اگر ایسا ہوتو بہ ضلحان رہ جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں کے منتشر ہوجانے کے بعد کون آیا دکرے گاتو ظاہر ہے کہ اس گر ادینے کے بعد پھر چند مہینوں میں وہ جگہلو کوں ہے آبا دبھی ہوتی ہوگی ، اس وقت اس جگہ کو بکٹر ہے مسلمان لے لیس یا لینے کی سعی کریں کامیاب ہو گئے تو ال سعی کوٹو اب کے ساتھ ساتھ احماء دین واحماء مشاعر کا بھی ٹو اب ملے گا ورنہ ال سعی کا ٹو اب تو ضر ور ملے گا اور پہلی نفع سے خالیٰ ہیں اور ٹانیا اس کے لئے بیگر جا گھراور مساجد شر کی بھی اس گرانے کے بلان میں آتے ہوں جب بھی اس مذکورہ بالاسعی وغیرہ کا تواب کہیں جا تانہیں اور چونکہ بیگر انا اورآ ہا دی کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ وغیر ہنتقل کرنا خودایئے اختیار وخوشی ہے نہیں ہوگا اوروہ خو داینافعل نہیں ہوگا۔

بلكه حكومت قبرى طور بر ايباكرے گى اور مسلمان معذور بهوگا ارشاد بارى تعالى ہے: "ولاتنور وازرة وزر اخوى" (١)، ايك شخص كى تلطى كى سز اردوسرے كوئيس دى جاتى اور احاديث سيحه بيس آتا ہے: "رفع عن امتى الخطاء و النسيان و ما استكو هو اعليه أو كما قال عليه الصلوة و السلام" (٢)۔

لیعنی سر کار دوعالم علی نے نر مایا ہے کہ میری امت سے خطاء اورنسیا ن اور اس چیز کا گنا ہ وبال مرتفع کر دیا گیا ہے

٣- "لكور هذا الحديث في كتب الفقها ء والأصوليين بلفظ: رفع عن امنى ولم نو ه في الاحاديث المنقدمة عدد جميع التلف من اخوجه" (الخيص أثير الـ ١١١)، مؤسسة القرطب عامع صغيرللسيوفيّ ) .

جس میں وہ کرہ (معذور) ہو، اس آبیت کر بہہ وروایت کی بنیا دیر اس تغیر کا وہال مجد کی نبیت کرنے والوں اوروقف کرنے والوں پر ہالکل نہ پڑے گا، بلکہ کیا عجب کہ خلص کی سعی اللہ تبارک وتعالی کو اتنی پہند آجائے کہ اس کی برکت ہے اس کے گرانے کا پلان یا معاہد ومساجد گرانے کا پلان مشتقی ہوجائے اور اگر مشتقی نہ ہوتو بھی" انسا الاعتصال بالنیات "(ا) کے تخت اور "نینہ المصومن خیو من عصله" (۲) ، کے تخت آؤاب تو کہیں جا تا نہیں ، اس لئے تول کی تو جہ اس طرف منعطف کر کے ان عبادت خانوں کو شرقی مساجد بنانے میں پوری سمی کرنا جا ہے اور الدال علی آئٹ کا علمہ کے مطابق سمی ہے بھی پورا جمل ان عبادت خانوں کو شرقی مساجد بنانے میں پوری سمی کرنا جا ہے اور الدال علی آئٹ کا علمہ کے مطابق سمی ہے بھی پورا جمل کرنے والے کے تواب کی نیت رکھنے کے بعد اگر خدانخواستہ اس جگہ کو کو کو ت نے لیا اس جگہ کی بستی کو دومری جگہ منتقل کر دیا جب بھی بینیت کرنے والے اور شرقی مجد تر ارد بنے والے جمرم وما خوذ نہ ہوں گیکہ بینیت وسمی باحث انہ وقواب و باحث نیر وہر کمت بنے گی ، فقط وائلہ اٹلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين عظمي به مفتى دار أهلوم ديو بندسهار نيور اسهر امر ١٠٠ ما ١٥٠ هـ

## ۱ - مسجد کی آمدنی سے امام کی آمد ورفت کا کرایہ دینا:

متحدیثیں جوامام ہے اس کے گھر آنے جانے کا کرارید دینا طے ہے ، اگر کسی ونت روپٹے لوگ اپنے پاس سے نہ دے سکیس پورایا پچھکی رہ جائے اورمجد کی آمد نی میں سے دید میں تو سچھ ترج ہے یانہیں؟

# ۲-امام کے ناشتہ وغیرہ کانظم مسجد کی آمدنی ہے:

امام صاحب کے ناشنہ کا انتظام مجد کی آمدے کر دیں اور مجد میں جلانے کے لئے مٹی کا تیل ، آنا اور ماچس اگر بخوشی لوگ اجازت دیدیں ، اسٹوپ اور حجرہ میں روشنی کے لئے جلانا جائز ہے یا نہیں؟

## سو-مسجد کی آمدنی سے انعام دینا:

جیسا کہ اب دستور ہوگیا ہے کہ کوئی شخص معجد کی امداد کرتا ہے تو اس کوما تک پر بولا جاتا ہے اس کومن کرلوگ اور دیتے ہیں اور بعض جگہ اما م کو بھی بھی پر' ھنا پر' جاتا ہے یعنی نظم وغیر دنو اس سلسلہ سے اچھی آمدنی معجد کو ہوجاتی ہے تو اس میں سے یعنی معجد کی آمد نی ہے بچھ بطور انعام امام صاحب کو دیدیں تو جائز ہے یانہیں؟

ı - مثقل عليه مشكوقة II \_

۳- صعیف کما قاله العراقی ، آنی المطالب از ۴۰ ۳۰ دارالکتب العلمیة ، بیروت به

### الجواب وبا الله التوفيق:

ا - اگر گھر آنے جانے والے کا کرایہ لینے دینے کا معاملہ مجد کے ذمہ داروں اور اراکین مجدسے طے ہے کہ مجد کے پیسے سے دیدیا جایا کرے جب تو ایسے وقت میں مجد کے پیسے لیکر شرچ کرلیں اور بعد میں مجد کے ذمہ داروں کو ہتلا دیں اور اگر اس طرح معاملہ ہے ہیں تو مجد کے پیسے سے لینے کے بجائے کسی سے ترض کیکر کام چلائیں اور بعد میں طے شدہ معاملہ کے مطابق وصول کرلیا کریں۔

۲ - امام کے ماشند کا انتظام مشورے سے طے ہے تو کر سکتے ہیں ور نہیں اور مجد کے بھی جو بین مسجد تر اربا چکا ہواں میں مٹی کا تیل اور کوئی بد ہو دار چیز کا استعمال جائز نہیں (۱)، ہاں اگر وہ حصیر بحن میں مسجد ند ہو بلکہ وضو خانہ وشسل خانہ وغیر د کا جزء ہوتو وہاں جاا کتے ہیں۔

سامہ کی آمدنی ہڑ حانے کے لئے سادہ اور خموش طریقہ انتقل ہے بیندکورہ طریقہ اچھانہیں ، باقی اگر اس طرح وصول کرلی تئی ہواور اس میں سے بطور انعام کے امام صاحب کو بھی بچھ دبیریا تو اس کا لیے لیما امام صاحب کو جائز رہے گا۔ فقط واللہ انلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراطلوم ديو بندسهار بيورام ۸۸ س ۴ سما هد

مساجد میں اناج کا دسواں حصدلگانا:

ماجدين اناج كادموال حصدلك سكتام يانبين؟

### البواب وبالله التوفيق:

مساحد میں اناج کا دسوال حصہ (عشرہ) نہیں لگ سکتا ہے، جائز نہیں ہے، فقط واللہ انکم بالصو اب کتبرمجمد نظام الدین انظمی ہفتی دار العلوم دیو ہندسہا رنیور۲۱ م۱۲ مرس ۳۰ ساھ

<sup>- &</sup>quot; من أكل ثوما أو بصلا فلبعنز لدا او يعنزل مسجدالا" (يخاري ٢٠ ١ ٨٠٠ باب ما يكره كن التوم وايتول) -

### عیدگاہ کے لئے وقت شدہ زمین کامصرف:

ایک آ راضی جو کہ ۱۱ ڈسمل کی تھی جس میں ہم ہے جھے دار تھے وہ ہم دونوں حقد اروں نے عیدگاہ کے لئے تربیب پانٹی سال ہوئے بخوشی دیدی تھی اور نماز عید الفطر اور عید الاضی چارسال سے وہاں متو اتر ہوتی رہی ، عمارت کسی طرح کی نہیں بنی اور نہ کسی طرح کی بنیا دیر میں ، اب ببلک میں دوبار ٹیاں ہونے پر اعتراض ہوا ہے کہ ہم لوگ تربیب کے گاؤں میں نماز پر بھیں گے، ہم لوگ تھوڑے ہونے پر مجبوراً خاموش رہے ہیں ، اب اس میں عیدگاہ بننے کی کوئی امید نہیں ہے اب اس آ راضی کا کیا ہونا چاہتے وہ بریکار برا می ہے ہیا۔ اس میں کا کیا ہونا چاہتے وہ بریکار برا می ہے ہیا۔ اس میں کا کتا ہونا چاہتے وہ بریکار برا می ہے ہیا۔ اس میں کا شت ہوتی تھی۔

### البوارب وبألله التوفيق:

اس جگہ مسجد بنا دیجائے ،بہر حال پیجگہ وقف ہو پیچکی اور کسی ذاتی خرج میں بھی نہیں آسکتی ہے (۱)۔ کبتہ مجد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا رئیور

معجد بنانے کے لئے بینک سے سودی قرض لینا:

اگر کسی مجد کے متفلین مجد بنانے میں بینک سے سودی قرضہ لے اورادارہ کے حساب سے سودادا کرے تو شرقی تکم کیا ہوگا؟ اور بیک ایسے متفلین کے بارے ٹیل شرق تکم کیا ہے؟

ابراتيم بإوا

### البواب وبالله التوفيق:

بینک سے بھی سودی ترض لینے کی بغیر سخت مجبوری اورضر ورت کے گفجائش ٹییں ہوتی اور مجد کا بیخۃ کرناضر وری ٹییں ، اس لئے ایسا بیسہ لے کر مسجد میں لگانا ہی جائز نہیں ، بھر اس کا سود مسجد کے بیسہ سے دینا کب جائز ہوگا؟ کسی مسجد کے مشخصین اگر سودی ترض لے کر تغییر مسجد میں لگائیں گے تو گئرگار ہوں گے اور اس کا سوداگر مسجد کے بیسے سے دیں گئو گئرگار ہوں کے اور اس کا سوداگر مسجد سے بہاں بھی جا دیں گئے تھیں ہوں گے اور ان پر ضان بھی عائد ہوگا، البتہ چونکہ مسجد اسلام کے اعلی شعائز میں سے ہے ، اس

 <sup>&</sup>quot; لاله لايقبل الممليك والمملك "(ما ي ٣٠/ ٣٣)، مطبع عمانيه ).

منتخبات نظام القتاوي - جلددوم

کئے اس کی عظمت واظہار کے چیش نظر مساجد کاعام مکا ٹوں سے اٹلی وار نع بنانا اُنشل واحسن ہے، اس کئے اہل پڑوت اور اہل خیر حضر ات کودل کھول کریا کے کمائی سے نغیبر مسجد میں حصہ لیما جا ہے (۱)۔

"انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر و أقام الصلوة "(r) كأشيلت عاصل كرتي بر تجهي نظر ركمتي جائح منقط والله أعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريبور ٢٠١٢ م ٠٠ ١١٠ هـ

مىجدى تغير كے ليے سو دى قرض ليما كيما ہے؟

اگر کسی مسجد سے متنظمین مسجد تغییر کرنے میں بینک سے سودی قرض لیس اورا دار دھے حساب سے سود اوا کریں آؤشر تی تعلم تعلم کیا ہوگا؟ اور بیک ایسے متنظمین سے بارے میں شرعی تعلم کیا ہے؟ فقط والسلام

### الجواب وبالله التوفيق:

بینک ہے سو دی قرض لینے کی بغیر سخت مجبوری اور ضرورت کے گنجائش نہیں ہوتی اور مبحد کا بختہ کرما ضروری نہیں ہے، اس لیے ایسا بیسہ لے کرنغمیر مبحد میں لگانا ہی جائز نہیں ، پھر اس کا سود مبحد کے بیسہ ہے دینا جائز ہوگا۔

کسی مسجد کے نتظمین اگر سودی قرض لے کر نغیبر مسجد میں لگا نئیں تو گنہگا رہوں گے اور اس کا سود اگر مسجد کے پیسہ ہے دیں گے تو گنہگار بھی ہوں گے اور ان بر ضان بھی عائد ہوگا۔

البنة چوں كەمجداسلام كے اعلى شعائر ميں ہے ہے، اس ليے اس كى عظمت اوراظبار كے قُرْشِ نظر مساجد كامكانوں ہے اعلى وارفع بنانا أضل واحسن ہے، اس ليے اہل اثروت اور اہل خير حشر ات كودل كھول كرياك مكائى سے فغير مسجد ميں حصہ ليها جا ہے: ''إنسا يعصو عساجد اللّٰه عن اعن باللّٰه واليوم الالحور واقام الصلواة' الح (٣) كى اضيلت عاصل كرنے

ا- "أما لو ألفق في ذلك مالا خيئاً ومالا مبيه الخيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بهه بما لا يقبله "اه(شُرُيزالدردالحاركا الررالخار٣/٣٥ قبل مطلب أن أفقل المهاجد).

۳- "إنما يعمو مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآئي الزكوة ولم يخش إلا الله فعسي أولدك أن
 يكولوا من المهندين" (حورية ١٨).

۳- سور کاتوب ۱۸ 📗

كتاب الوقف (باب ما يتعلق بأحكام المساجد)

منتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

يريهى نظر ترتحتى حياجيه- نقط والله أنكم بالصو اب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريجور ٢٧ ١١ ١٠ • ١١ هـ

مىجدى متصل صحن كالحكم:

محلّہ میں ایک چھوٹی کی مسجد ہے مسجد مذکور ہے متصل ایک ججر ہ بھی بنا ہے جس میں مؤون وغیرہ رہتے ہیں ، ججر ہ مخلار کے ساتھ ملا ہوا ہے ، بعض مرتبہ جب زیادہ لوگ آجاتے ہیں توجب مذکور کے سامنے جوسمی فرش ہے وہ مسجد کے حق اور فرش کے ساتھ ملا ہوا ہے ، بعض مرتبہ جب زیادہ لوگ آجاتے ہیں توجب مسجد کے حق میں لوگ صف بناتے ہیں تو اس کا سلسلہ حجر ہوا لے سمحن تک چیا جاتا ہے ، اب اس میں دریا فت ریہ کرنا ہے؟

ا ججرہ ہوا لیے حق کا کیا تھم ہے ، وہ مسجد میں وافل مانا جائے گایا مسجد سے فارج مانا جائے گا؟

ا جولوگ حجر ہے والے حق میں نمی فریز ھیں گے ان کو بھی مسجد میں پڑھے والوں کے ہرا ہر تو اب ملے گایا ہو تھے گا۔

ملے گا۔

سوچرے والے جن میں مؤذن وغیرہ گرمیوں میں جاریا ئی بچھا کرسوسکتے ہیں کہیں؟

### الجواب وبألله التوفيق:

ا مجھن مصلیوں کی زیا دتی ہے وہاں سلسلہ پہنچ جانے ہے اس سحن کو مجد کا تھم نددیدیں گے جب تک کہ اس کو مشتقلاً اور ہالاصل مسجد قر ارند دے لیاجائے۔

۲۔ پچھ کم ثواب ملے گا جس طرح دیر سے آنے والے کو پہلے آنے والے کے اعتبار سے پچھ کم ثواب ملتاہے۔ سو جب تک اس صحن کو مشتقلاً مسجد قر ارنہ دے لیا جائے اس وقت تک کوئی سوء ادبی ٹیس ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتيه محجر نظام الدين النظمي بمفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ۱۳ / ۱۷ م ۱۳ هـ الجواب منيح سيد احد سعية تمثل الرحمل محمود عفى عندا سُب مفتى دار أعلوم

> مسجد کی آمد نی ہے مسجد کے حمام کی لکڑی جلانا کیسا ہے؟ ۱-مسجد کی دوکانوں یا مکانوں کی آمد نی ہے مسجد کے حمام کی لکڑی جا! ئی جا سکتی ہے؟

۴-جبکہ پچھ دوکا نیں مجد کی جاند او میں بنی ہوئی ہیں جو کہ چندہ سے اور مجد کی دیگر آمد ٹی سے تعمیر ہوئی ہیں۔ ۳- پچھ دوکان اور مکان پچھ مرحومین نے مسجد کے ہام وقف کردئے تھے ، ان کی بھی آمد ٹی آئی ہے۔ ۳- محلے والے بہت غریب ہیں اور تھوڑ ہے پچھ مالد اربھی ہیں۔ ۵- مگر مالد ارائے چند ذہیں دیتے جس ہے مجد کے جمام کی ککڑی یوری ہوجاویں عند الشرع کیا تھم ہے؟

### الجوارب وبالله التوفيق:

لکھی ہوئی پانچوں صورتوں پرنظر کرلی گئی ، ان تمام آمدنیوں سے مصلیوں کے لئے پانی گرم کر سکتے ہیں جائزہ ہے()، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المنظمي الفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۲۱ / ۱۷ م ۱۳ م ۱۳ هـ الجواب سيح سيد البريكي اسيد محمود على عند فتى دار العلوم ديو بند

# مىجدى آمدنى دوسرے كاموں ميں خرچ كرنا كيساہے؟

یہاں کے بنچائی لوگ شادی گھر کالڑکا اورلڑکی ہے مجد کے نام ہے لڑکے والے ہے ایک سور و بیہ اورلڑکی والے ہے مجد کے لئے پندرہ رو بیہ لیتے ہیں اور رو بیہ مجد کے فئڈ میں رہتا ہے ، اس رو بیہ ہے مجد کے لئے پچھ زمین بھی خرید گئی ہے اس زمین ہے ۔ اس زمین ہے ، ورائی رو بیہ ہے مجد کا تمام کام ہوتا ہے اور پیش امام کو ہے اس زمین ہے اور گئی ہوتا ہے اور پیش امام کو شخواہ دیجاتی ہے اور گاؤں والے پیش امام کو باری کر کے چار مہدنہ میں ایک آدی ایک دن کھانا کھانا ہے جس میں شریب اور بیوہ بھی شامل ہیں ، اس لئے سال میں ایک مرتبہ مجد کے دھان اور رو بیہ سے کھانا لیکا کرتمام بنچاہیت کے لوگ بلافر وضت کے بانٹ کرکھانا کیکر کھانا کیکر کور کھانے کھانا کیکر کھانا کے کہ کھانا کیکر کھانا کیکر کور کو کھانا کیکر کھانا کیکر کور کے کھانا کور کور کیکر کور کور کور کور کھانا کور کور کی کھانا کیکر کور کور کور کی کھانا کور کور کی کھانا کی کھانا کور

ا - کیامبجد کے روپید کوگاؤں والے میہ کہ بیتے ہیں کہ بیروپید ہماراہے ہم دیتے ہیں اس لئے ہماراحق ہے، ہم مبجد میں خرچ کریں یا جس راستہ میں جاہیں خرچ کر سکتے ہیں، کیا جائز ہے؟

۱- "مسجدله مستقلات وأوقاف، أراد المتولى ان يشترى من غلة الوقف للمسجد وهنا أو حصيرا أو حشيشا او اجرا وجصا لفوش المسجد أو حصى قالوا ان وسع الواقف ذالك للقيم وقال: نفعل مانوى لمصلحة المسجد كان له ان يشتوى للمسجد ماشاء" (تآوي بندير ١١/٣ ٣، رثيدير إكتان ).

٧- كيام جدكما م كاروبييم جدكو چيوڙ كردومرك كى كام بين لگانا جائز ہے۔

سو کیا ہے کہ کرکہ بیوہ اورغریب لوگ بیش امام کوکھانے کو دیتے ہیں وہ بنچائیت کی طرف ہے کچھ پاتے ٹبیں ہیں، اس لئے انکوخوش رکھنے کے لئے تا کہ وہ پیش امام کوکھانا دیں ، اس وجہ سے سال میں ایک دفعہ مسجد کے روپٹے سے کھانہ پکا کر اس کوفاتخہ دلا کرتما م بنچابیت کے لئے کھانا جائز ہے یا کٹبیں ؟

۳ ۔ متجد کے روپیہ سے جارتھ کی خرید کر متجد کے تالاب میں ڈال دیا جائے اور جب ٹیجلی ہڑی ہوجائے تمام بنچابیت اس کو پکا کرکھانا کیسا ہے؟ جومجد کے روپٹے سے متجد کے تالاب میں ڈالا گیا تھا، پیغل کیا جائز ہوسکتا ہے یا کڑیس؟ ۵۔ کیا متجد کے روپٹے سے بارہ وفات اور گیا رہویں شریف میں مٹھائی منگا کر فاتخہ کرنا اور تمام پنچابیت کا اس مٹھائی کو بلا اجازت کے بانٹ کرکھانا کیسا ہے، کیا جائزیا کڑییں؟

۲۔ مبحد کے روپیہ سے کسی انجمن یا لائبر رہری کو یا کسی غریب کو دیا مسافر کو یا کسی مدرسہ کو دینا یا کہ مولوی صاحب کا وعظ سنگر اس کو دینا میا وعظ کے واسطے کسی مولوی صاحب کو اس روپیہ سے دینا یا کہ گاؤں کا راستہ کی مرمت کرانا یا کسی سر کاری پیر کامز اربنانا یا کہ عیدگا ہ بنانا یا کہ گاؤں کے پانی کے لئے کئواں کھودوانا وغیر ہی تمام کام سجد کے روپیہ سے کرنا کیسا ہے؟ کے مبحد کے روپیٹے سے پیش امام کو تفواہ دینا کیسا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اپنی جورقم یا جو چیز مجد کو دیدی جاتی ہے وہ مجد کی ہوجاتی ہے، اب اس کا استعال کسی اور جگہ میں جائز نہیں رہتا ہے، خود دینے والے کوچی دینے کے بعد یہ افتیار نہیں رہتا ہے تو دوسروں کا کیا شار، اب وہ چیزی مجد پر وقف اور اللہ تعالی کی ملکیت خاصہ ہوجاتی ہیں (۱) اب اپنی مملوک چیز جیسا معاملہ اسکے ساتھ کرنا سخت گنا ہ اور اللہ تعالی کے خضب کا باعث ہوتا ہے اس کئے ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ بیسب چیزی ناخلا اور ماجائز ہوری ہیں، ہجائے تو اب الٹا گنا ہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کے ان تمام سوالات کا ڈر ہے۔

۱- "أما نعريفه إلى قوله: وعندهما حبس العبن على حكم ملك الله نعالى على وجه نعود منفعه الى العباد فيلزم
 ولايباع ولايوهب ولايورث كلاا في البدايه، وفي العبون والبئيمة: أن الفنوى على قولهما كلاً في شرح الشيخ أبى المكارم
 للمقاية "(مأثكيري ٥٠/٣ مرشيديها كتان)

ے۔ امام مجد کو تنح اور بنا یہ سجد بی کا کام ہے جائز ہے (۱) ، فقط واللہ انظم بالصواب کیٹر محد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہا رئیور الجواب مسجح سید احمد علی مائر سفتی دارالعلوم دیو ہند

## توسیع کی غرض سے مسجد کے متصل فیرستان اور جمر ہ کومسجد میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

مسجد کے دائیں جانب ایک جمرہ ہے اور ہائیں جانب کچھ جگہ پڑئی ہوئی ہے، جس میں دوقبر یں ہیں ، ایک تو ہوسیدہ ہورہی ہے اور دوسری تھے ہے اور مجد کے اندر کی جانب دوشف ہوجاتی ہے، کیکن سردی کی وجہ سے نمازی رمضان شریف میں کافی ہوجاتے ہیں ، جولوگ باہر رہ جاتے ہیں وہ بہت کم ہیں ، جولر آن سنتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اور دن میں تو ہم فرض وسنت پڑھ کر جلے جاتے ہیں تھوڑ انا مم لگتا ہے مگر رمضان شریف میں اتن در سردی میں کھڑ آئیں ہواجاتا ہے، خیال ہے ہے کہ اگر آپ صاحب ال بات کی اجازت دیں کہ دائیں جانب جو صاحب ال بات کی اجازت دیں کہ دائیں جانب کا جمرہ جو سجد سے ملا ہوا ہے اس کو سجد میں مالیا جاوے اور ہائیں جانب جو جگہ ہے اس کو سجد میں مالیا جاوے اور ہائیں جانب جو جگہ ہے اس کو سجد میں مالیا جاوے اور ہائیں جانب ہو اس بند ہوگئیں ہیں ، بچایں ساٹھ سال قبل دئن ہوتے تھے۔

### البواب وبالله التوفيق:

مئلہ بیے کہ جب قبری بہت پر انی اور بوسیدہ ہوجا نمیں اگر چہ بالکل مے نتا ن نہ ہوئی ہوں جب بھی اس کو ہر اہر کے نتا ن منا کر مبحد بنا سکتے ہیں اور جب بچاس سال سے زائد سے وہاں مردے ڈن نہیں ہوتے بلکہ آبادی ہز سنے سے وہ قبر سنان آبادی ہیں آ گیا ہے تو اگر اس قبر سنان کی زبین موقوف بھی ہوجب بھی اس پر مبحد بنالیما منشا واقف کے خلاف ظاہر و متباور نہ ہوگا، اور تجر داتو اظاہر متعلق مبحدی ہے، لہذا الیسی صورت ہیں جب مبحد ہیں تگی ہے اور تو سیج کی ضرورت ہے تو نشانات قبر منا کر مبحد کے دونوں جانب تو سیج کر سکتے ہیں (۲)، فقط واللہ انظم بالصواب

كتير محمد نظام الدين الظمى به مفتى وار العلوم ديو بندسها ريود الرشعيان ۸۵ ۱۳۸۵ هـ الجواب مسج محمود على اعتب

٣- "" وُتحد مسجدا، الماروي أن مسجد البي كان قبل مقبو ة للمشوكين فسئت كدا في الواقعات" (روائزا رام ١٣٥٠، مطلب أي رُن الميت)

# مال حرام ہے بنی ہوئی مسجد کا حکم:

معدی تغیر مال طیب اور حاول ہے ہوئی چاہے مال خبیث اور حرام ہے ہیں سوال ہیہ کہ ایک مجد مال خبیث اور طیب دونوں سے الاکر بنی ، این معجد بین نماز مقبول ہے یا نہیں ؟ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوی مکر وہ تحریکی کہتے ہیں اور اعادہ ایسی نماز کا واجب ہے یا نہیں اور ایسی مجد کا شہید کر دینا شعار اسلام کی وجہ سے باطل ہوگا اور دوسری نئی معجد کی تغییر لوگوں کے لئے شاق اور تکلیف مالا بطاق سے کم نہیں ، اب نماز کی اصلاح کے لئے ایسا کیا جائے کہ جو لاگت یا خرج مال خبیث مال محبوری کے مقبیث اس معجد بین لگا ہے تھے حساب کر کے اپنی پاک اور حاول کمائی کے اتنی قرم یا توا لک تک اور عدم رسائی میں کل رقم غرباء وساکیوں بی بی تاری محبوری کے وقت یہی تکم ہے کیا ایسا کرنا درست ہوگا اور اس تبدل موال الخبیشا باموال محبوری بی بین محبوری کے وقت یہی تم ہے کیا ایسا کرنا درست ہوگا اور اس تبدل موال الخبیشا باموال مصداق ہوگی یا کہیں ، اور اب بیاور مجدول کی طرح اس علی النو کی کی مصداق ہوگی یا کہیں جو مجدیا کہ حضرت مولانا رشید احد گنگوی مصداق ہوگی یا کہیں جو بیسی کی مساحت بی کے ساتھ نماز محبور ہوائے یا جماحت بی کے ساتھ نماز میں حوالے نوایسی محبور سے گھری یا نہیں ؟ مسلوں کا جواب محتقان دیو۔

### الجواب وبألله التوفيق:

کوئی مجداً گرمخس خبیت مال سے بنی ہوتو اس کا تھم اور ہے اور اگر خبیث اور طیب دونوں سے ملکر بنی ہوتو اس کا تھم اور ہے اور پھر ہر تھم میں تنصیل ہے بوصورت واقع ہوئی ہوای کو دریا فت فر مائیے ، ہاں اتناس لیجئے کہ اگر طیب وہا کیز دمال بھی اس میں لگا ہوا ورضف سے زائد لگا ہے تو اس میں نماز جائز ہوگی ، اس طرح خبیث مال سے مرادا گریہ ہے کہ خبائث محض معاملہ میں ہے حاصل شد دمال میں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی نماز جائز ہے کوبطر بین خبیث حاصل ہونے کی وجہ سے اس کوبھی خبیث کہیں کما صرح بہائتھ ہا ء ، ہاقی تعلیم واصلاح کا طریقہ جو آپ نے لکھا ہے وہ تھے نہیں ، اس لئے کہ اگر وہ ہاقی ہیں تو خواس کوبھی خبیث کہیں کما صرح بہائتھ ہا ء ، ہاقی تعلیم واصلاح کا طریقہ جو آپ نے لکھا ہے وہ تھی نہیں ، اس لئے کہ اگر وہ ہاقی ہیں تو خواس کوبھی نہیں ہوئی کہ مقدار اپنا وہر اپاک و طیب مال اس کے عوض میں تصدق کر ہے جب بھی مفید مطلب نہیں اور تطبیر اس مجد کی نہ ہوگی کیونکہ خبیث وحرام شکی بعید اینک موجود ہے اور خبیث وحرام شکی جب تک بعید موجود ہے اور خبید وجرام شکی حب تک بعید موجود ہے اور خبید کہ بیا تو اس شکی کو اس کے جائز ما لک کے پاس واپس کر دیا جائے خبیث وحرام شکی موجود ہے اور سیامکن ہوتو خود اس شکی کو اپنی ملک سے نکال کرفتر اور وہ یہ کہ بیا تو اس شکی کو اس کے جائز ما لک کے پاس والور نہ مکن میں اور سیامکن ہوتو خود اس فی کو اپنی ملک سے نکال کرفتر اور وہ یہ اور تھ مدی کرد سے اور یہ اس سے دور ان میں موجود ہے اور سے ماک کور یہ ہے اور تھ مدی کرد سے اور یہ اس سے دور ان میں موجود ہے اور یہ اس سے دور ان میں موجود ہے اور سے اس موجود ہے اور تھ میں کرد سے اور یہ اس میں موجود ہے اور یہ اس میں موجود ہے اور یہ اس میں موجود ہے اور سے ماکھ کی دور کی جائز ما لک کے پاس والور نہ میں موجود ہے اور یہ میں موجود ہے اور یہ میں موجود ہے اور نہ میں موجود ہے اور تھ میں کرد سے اور یہ اس میں موجود ہے اور یہ میں موجود ہے اور نہ موجود ہے اور نہ میں موجود ہے اور نہ موجود ہے اور نہ میں موجود ہے اور نہ موجود ہے موجود ہے اور نہ میں موجود ہے اور نہ میں موجود ہے اور نہ میں موجود ہے میں موجود ہ

ہے جیسا کہ آپ خود اس کونٹلیم کر رہے ہیں ، اس طرح دوسر ہے لوگ جو اپنے طور پر کریں گے اس سے بھی اس خبیث وحرام شک کا تصدق ند ہوگا بلکہ و دبعینہ وٹلی حالہ موجود رہے گی ایس اگر تطبیر واصلاح واجب بی ہوتو اس طرح کرلیس کہ اس مجد کو ہٹا کر گیر سے جدید نغیر جائز وحاال مال ہے کر کے اس میں نماز پر اھیں (۱) ، بیصورت بالخصوص ہمارے دیار میں نی زماننا بالکل جائز ہوگی اور اس کے علاوہ بھی حدود وضو البلہ میں داخل ہوکر اباحث صلاق کے لئے کافی ہوجائے گی وحوالمراد اور نماز پر مصف کے لئے پختہ وریخ تابی عمارت ہونا ضروری نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجحرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب ميج سيدا حدسويد محمود عفى عند هنق وارالعلوم ويوبند

اور جواز نماز بلا کر اہیت کے لئے بیصورت بھی ہوسکتی ہے کہ صرف فرش اکھڑوا دیا جائے اور جائز وحلال آمد نی سے دوسر افرش بنو لیا جائے ، نقط واللہ اللم بالصواب

سید احمد علی سعیدیا سب مفتی دار العلوم دیو بند ۱۱۱ ۸۸ ۸۵ ۱۳ ۵

## مسجد کی آمدنی کودوسرے کا رخیر میں خرچ کرنا درست ہے یا نہیں؟

ا - مجد کی آمد فی سے مصلیوں کی دینی کتابیں مثلاً قرآن ، عدیث ، رسالہ دبینیات یا وہ کتابیں جودین کا کلم سکھانے بیس ممرود معاون ہوں ٹرید با درست ہے یا ٹیس ، جبکہ مجد کی آمد فی کے سارے اثر اجات کو جدر جہاتم پورا کر کے کافی مقد ار بیس بھی رہتی ہے ، اس طرح اگر معجد کی آمد فی بیس کشائش گنجائش ہوتو اس سے ایک چھو نے کتب کی بنا ڈائنا جو مصلیوں کو علم سکھانے کے مقصد سے کھولا جائے گایا اس آمد فی سے ایسے معلمین کی تنو او دینا جو مصلیوں کو ضروری مسائل سے واقف کر ائے ہیں یا وعظ وضیحت سے لوگوں کے دلوں کو گر ماتے رہتے ہیں جائز ہو گایا کتبیں ، مجد بیس آمد فی کا ڈریعہ ایک تو آراضی موقو فہ مسجد سے ، دومری وقا نو قناعو ام اثنا میں کی اعانت ہے ، دونوں کا تکم کیساں ہے یا پہھیز ت ہے؟
مسجد سے ، دومری وقا نو قناعو ام اثنا می کی اعانت سے ، دونوں کا تکم کیساں ہے یا پہھیز ت ہے؟

آراضی موقو نہ سے برستی ہوئی آمد نی دیکھ کرلوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اپنے موقو فدرو پیوں کو جومبحد میں لگایا ہے مبحد کی آمد نی سے وضع کرلیں اوران رو پیوں سے دوسر ہے کار خیر مدرسہ وغیر ہ کی اعانت کریں، ظاہر ہے کہ موقو ف جائد ادمیں نضرف بالکل روانہیں لیکن یہاں جبکہ مبحد کی زمین کی آمد نی وسیع بیانہ ہر مبحد کے جملہ مصارف پوراکر کے بچی رہتی ہے، اس سے لوگ اپنے موقو فدر و پیوں کی تبدیل چاہیے ہیں اور متصد خدمت خلق ورعامہ ہر وری ہے اس کی پوری شختیق فرماویں۔

### الجواب وبألله التوفيق:

۱ - اس میں سب ما جائز ہے جب کوئی چیز مسجد کی ہوجاتی ہے خواہ ونف سے یا عطاء سے ازقبیل عمر ونس ومال ہو یا نقاز کسی حال میں بھی اس کومسجد کی ملک ہے تکالنایا کسی دوسر ہے صرف میں پیش کرنا خود وانف کوبھی جائز نہیں پھر دوسر س کا کیا شار ہوگا؟

۲ - بالکل جائز نہیں مکامر آنفا اگر لو کوں کوزیا دہ شوق ہو بیا زیا دہ ضرورت ہوتو اپنے مملوکہ اموال سے کریں مسجد کی آمد نی با مال سے ہرگز نہ کر ہے، مدرسہ خواہ دبنی ہویا دنیوی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ مجد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دارانطوم دیو بند سہا رئیور ۱۲ مر ۱۳۸۵ ہے الجواب میجی سیدا جو کلی سعید جمود مخیاعنہ

# غصب شده زمین میں میجد بنانے اور نماز مرشضے کا حکم:

ایک مبحد میں اس کے حقیق وواقعی رقبہ سے جوسر کاری کاغذات میں درج ہے زیادہ زمین بجر بحقیت غصب شامل کر لی جائے اور اس غصب شدہ اراضی میں مبحد کی آمدنی بذر بعید دو کانات بڑھائی جاوے یا غلہ خانہ اور جمام یا دارالوضوء بنایا جائے ، آراضی غصب شدہ خواہ کسی کی ملک ہویا کسی کے حق آسائش یارائے کی ہوائیا کرنے والے حضرات کا کیاحشر ہے اور اس مبحد میں نماز پڑھنے کا کیا تتیج ہے؟

### الجواب وبألله التوفيق:

سی مسجد میں کسی دوسر مے شخص کی زمین غصب سے طور پرلیکر نثا مل کرنا جائز نہیں ، اگر غصب سے ذریعیہ کوئی زمین حاصل کی جائے اور ما لک زمین رضامند نہ ہوتو اس کا استعمال کرنا اور اسپر نماز پر هنا پچھ بھی جائز نہ ہوگا نوٹ: لیکن اگر کسی

نتتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

کے ارض مغصوبہ میں نماز پڑھ کی تو درست ہوجائے گی )() ایسانخص عند اللہ سخت تجرم اور باعث غضب خداوندی ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى دا دالعلوم ديو بندسها رئيور ۲۱ ار ۸۵ ۸۳ اهد

مهجديين نكاح كاسبراية هناه

مبجد میں ہمرانکاح کے موقع پر پراھناجائز ہے یا کنہیں جواب ممل تحریفر ماویں۔

### البواب وبالله التوفيق:

مبحد کی بناء جماعت کے لئے ہموئی ہے اور معصیت کامبحد میں کرنا مطاقاً ممنوع ہے، اب اگر کوئی ایسے امر کے لئے مبحد میں جائے جو نہ طاعت ہے نہ معصیت بلکہ مباح ہے تو اس لئے خاص مبحد میں جانا مکر وہ ہے، کیکن پہلے ہے وہ شخص مبحد میں جانا مکر وہ ہے، کیکن پہلے ہے وہ شخص مبحد میں جان اتفا تا اس مباح کی حاجت پیش آگئی ہے اور اس کی شیت سے مبحد میں نہیں گیا تھا، بلکہ کسی طاحت کے لئے آگیا تھا اور وہاں اس مباح میں بھی اشتغال ہوگیا، تو بشر طعدم اکثار جائز ہے۔

لہٰذاصورت مسئولہ میں اگرسہرا صدودشر عیہ کے اندر اور بغرض سہرامسجد میں نہیں گیا ہے اور سادگی کے ساتھ اسکو پڑھتا بھی ہے ، اس کے اندرایبارتم نہ ہوجوگانے کیتر میں ہوجا وے کہ حاضرین اس سے لڈت محسوں کرنے لکیس ، ان قیو و کے بعد پڑھنے کی اجازت ہوگی ، لیکن نہ پڑھنا اولی ہے ، فقط والنّد اعلم بالصواب

كتير محمد فطام الدين اعظمي المفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٢ م ٨ ٨ ٨ ١٣ هـ ا

# جھوٹے ہے محلّہ میں دومسجد کی بنیا دڈالی نو کیا تھم ہے؟

تیره گھر کاایک چیونا ساموضع ہے جس میں ایک مبحد بھی تھی ،عوام کی ہے تو جبی سے وہ مبحد منہدم ہوگئی ، بعد میں رائے عامہ سے ایک کشا دہ جگہ میں نیو ڈالی گئی جب مبحد کی دیوار پھھاونچی ہوئی تو پھرلوگوں کی افرے میں تبدیل ہیدا ہوگئی اور تبسری جگہ مبحد کا بنانا طے ہوااور اس تیسری جگہ بھی نیوکھودی گئی اور پھھ رقم بھی بطور چندہ اکٹھا کی گئی اور دوسری مبحد جس کی ا۔ ۔ ''وفی شوح المدیدة للحلبی: بدی مسجدا فی ارض غصب لابائس بالصلونة فید''(دواکٹا دار ۵۳ میں عائمیہ )۔

د بواریجی بلند ہوچکی ہے اس میں قد رے سامان موجود ہے اب محلّہ ندکورہ کے لوگ متفق ہوکر بیچا ہے ہیں کہ جرف ایک مجد کا از روئے شریعت جائز ہوتا اور ایک مجد کا سامان دوسری معجد پر لگانا ہوتا تو بہتر تھا۔جواب میں سارے مقامی علاء نے انکار کر دیا یہ جواب پا کرمحلّہ والوں نے ہر ایک مجد کا بنانا بند کر دیا ہے ہیں ایک مجد بنانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں صرف ایک مجد بنانا جائز ہوسکتا ہے اور نمازی مشکل ہے محلّہ ندکورہ میں پانٹی چھا ہوں گے، نیز ایک مجد کی او ان کائی ہوسکتی ہے یا کہ نیز ایک مجد کی او ان کائی ہوسکتی ہے یا کہ نیس میار کی مجد میں باتھ ہوں گے، نیز ایک مجد کی او ان کائی ہوسکتی ہو گئیں کہ نیس میں باتھ ہوں ہے ، بول عی نماز صرف ایک مجد میں جماعت سے ادا کی جائی ہو باتی ہو ، بول عن کے مہالی ہوگئیں ؟ کہ نیس کیا قباحت سے ادا کی جائی ہو گئیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اوراگر پہلی مجد آبا دی ہے دور میا کنارے واقع ہوتو جو مجد بھی تربیب ہواں کی تغییر کی جاوے اور بقیہ کی حفاظت کی جاوے۔

كبشرمجمه نظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

<sup>-</sup> رواکتارسر ۱۵۰۳ مطبی مخانید

صحن مسجد ميں وضو خانه كا حكم:

متجد کے آواب کے مطابق متجد میں کلی کرنا ، وضو کرنا ورست نہیں ہے ، ہمارے یہاں کی متجد میں صحن ہے جو متجد میں سے متحد میں شار ہوتا ہے اس صحن میں جنوب کی و بوار میں ایک موری بنار کھا ہے اور اسی موری کے سہار نے تحن میں ایک پتر مشرق سے مغرب کی لمبائی میں بچھا ہوا ہے ، ہرائے مہر بانی اس پتر کا بچھانا متجد کے حن میں ورست ہے یا کہ بیں اور اس ہر نماز پڑھنا، وضو کرنایا و بال کلی کرنا درست ہے یا کہ بیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

وضوفان کا نقشہ مسلکہ دیکھااسکا تھم شرق ہیہ کہ مجد تغییر ہوتے وقت میں اس جگہ کو وضوفانہ کی نہیت سے تغییر کیا ہے
جب تو بلا تکلف وہاں وضو جائز ہے ، اور مجد کی تغییر میں وہاں وضو کی نہیں تھی بلکہ مجد کی تغییر تکمل ہونے کے بعد مجد سے
خارج کر کے وہاں وضو کر ماشر و تا کیا گیا تو بیدرست نہیں ہے (۱) موری کا وہاں بنا ہوا ہونا چر وہاں ایک لمبابھر بچھا ہوا ہونا جو
خاص وضو کے لئے ہے بیسب اس بات کا تربید ہے کہ بانی مجد کے دھن میں وہ جگہ وضو خانہ عی کے لئے ہے ، البند اہل مجد
کے متصل ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیسب عمل ہوت تغییر سے ہیں غرض بانی مبحد سے حقیق واقع کر کے پھر تکم
خاکورہ دونوں شقوں میں سے جو ہو مضابق کر لیا جاوے علی الاطلاق کوئی بات یا تکیر نہ کی جاوے ۔ نقط واللہ آئم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى بهفتى وار أعلوم ديو بندسها رئيود ۱۳۱۷ هر ۱۳۸۵ هد الجواب سيح : سيد احد كل سعيد ما شب هفتى وار أعلوم ديو بند

# متجد کاسامان منتقل کرنا کیساہے؟

جنگڑے کے سبب بستی کے مسلمان دفتر ایق ہوگئے ہیں ، ایک فراین کو ہندؤں نے مشورہ دیا کہم چندہ دیں گئے تو دوسری مجد بناؤ اور پہلی مجد بین نماز پڑھنا چھوڑ دو، چنانچہ ایسانی ہوا دوسری مجد تیار ہوگئی اور چند مہینے اس میں نماز پھی پڑھی گئی ہے اس کے بعد اختلاف دور ہواتو پہلی مجد بین نماز پڑھنے گئے اور دوسری مجد بین نالا ڈالا کہ دوسری مجد جو ہندوسلم کے چندہ سے تیار ہوئی ہے اس کا سامان نتقل کرنا کیسا ہے۔

<sup>&</sup>quot;لأن المسجد لايخوج عن المسجد أبدا" (مَّا يَعِربِعِلَ الدرر٢/١/٥٤ ،مَتَهِ وَكُرا ربو بند)\_

### الجواب وبالله التوفيق:

جب مسجد بن گئی تو اب وہ مسجد بی ہے اور رہے گی اس میں تالا لگانا جائز نہیں ہے (۱)، اس کو آبا در کھنا جائے ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى «نفتى دارالعلوم ديوبندسها رئيوره ۲۲ مر ۱۳۸۵ هـ الجواب سيح سيد احريك سعيد

### مسجد مين استنجاخان بنانا:

تر بیب نین ہفتہ ہواہے کہ سلسلہ روزگار میر اسفر وبلی کا ہوا اور صدر بازار میں مال خرید نے کی فرض سے تھیر ا،صدر
بازار میں ایک مبجد ہے جو ہڑی ہے، ہزاروں آ دمیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نمازی زیادہ بیوباری ہوتے ہیں، تر بیب
تر بیب دوسوآ دمی ہوجایا کرتے ہیں، میر اقیام دوروز تک ہر نماز کی جماعت میں شرکت کا ہوا، ای مبجد میں کیکن اتن ہڑی مبجد
میں استخافانہ کے لئے باہر جانا پڑتا ہے، مرکاری پا خانہ ہے جو مبجد ہے کچھ دور ہے بتر بیب تر بیب ایک سوقد م پر ہے، وہاں
ڈھیے رکھے ہوئے ہیں ان سے صاف کر لیجئے پھر طہارت آ کرشسل خانہ میں کر لیجئے، میں نے کہا کہ اس کو کسی عالم یا مولوی
سے معلوم کرو۔ دریا فٹ ہے کہ کیا مبد میں استخافانہ برنا خانہ بین ہے جبکہ جگہ موجود ہے۔

### الجواب وبآلله التوفيق:

مجد کے تربیہ مصلیوں کے لئے انتجاء خانہ بنانا شرعاً جائزی ٹہیں بلکہ بہتر ہے، دیلی میں اس کا رواج اس لئے متر وک ہے کہ انتجاء خانہ بنا ڈالتے ہیں اورگندہ رکھتے ہیں اور ٹنتظمین مجد فابو پانے سے عاجز رہتے ہیں، اس لئے منتظم لوگوں نے بیسلسلہ بی ختم کر دیا۔خودو ہاں کے لوگوں سے ایسا بی سننے ہیں آیا ہے ورند شرعاً کوئی حرج ٹہیں ہے۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه تحرفطام الدين اعظمى بمفتى وارالعلوم ديو بندسهار نپور ۱۳۸ م ۱۳۸۵ هـ الجواب سيح سيداح**ريل احدا** شيع وارالعلوم ديو بند

۱- " "لأن المسجد لايخوج عن المسجدية أبدا" ( رواكتاركل الدر٢/١ ١٥٥ مكتبه ذكرا ويوبند)، " اما لو قمت المسجدية ثم أواد البداء منع" (رواكتاركل الدرر٢ ٨٠/٨ مكتبه ذكرا ) ل

جہاں استنجا خانہ بنانے ہے مسجد کی ہے جمتی ہوء و ہیں استنجا خانہ بنانے کا حکم:

ایک متجد ہے جو پہلے ایک درج تھی اب تر یب دوسال کے ہوتا ہے کہ دودرجہ ہوگئی ہے، اس متجد میں استخبا خانہ پہلے ہے موجود تھا، اس کا راستہ پہلے متجد کے باہر سے عام راستہ پر تھا کہ جرصہ سات سال کا ہوا اس کا راستہ باہر سے بندکر کے متجد کے اندر سے بنادیا گیا ہے، کیونکہ باہر سے استخبا خانہ کا راستہ رہنے ہے متجد کی مبحرتی ہوتی تھی اور گیا ہ ہوتا تھا، اس کی وجہ بید ہے کہ متجد کے سامنے ایک اسکول ہے اس کے عام راستہ پر رہنے سے ہر ندیب کے لوگ استخبا کرتے تھے اور مثلاً کھڑ ہے ہو کہ مجد کے سامنے ایک استخبا کرتے تھے اور مثلاً کھڑ ہے ہو کہ جہد ایک استخبا خانہ تو رہنا استخبا خانہ تھا اس کی حجبت پر بنایا گیا جو پہلا استخبا خانہ تھا اس کی حجبت پر بنایا گیا جو پہلا استخبا خانہ تھا اس کی حجبت پر بنایا گیا ہو پہلا استخبا خانہ تھا اس کی حجبت پر بنایا گیا ہو پہلا استخبا خانہ تھا اس کی حجبت پر بنایا گیا ہے ، اس کا راستہ باہر سے آ سکتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے یا کہیں؟

### الجواب وبألله التوفيق:

وی پہلے والا استنجا خانہ گیر ہاہر ہے کھولتے میں مسجد کی ہے حرمتی حسب سابق لوٹنے کا خطر دنہ ہوتو کھولا جا وے ورنہ نہیں ، بے حرمتی ہے حفاظت واجب ہے (۱)۔

البنداستخافاندی حجت پر جہاں شل فاند بناہواتھا اگر وہاں استخافاند بنانے پر مجدی مے حرمتی ندہوتی ہوتو وہاں جھی بناکتے ہیں ، ای طرح مسجد سے ہاہر قریب تر جگہ ہیں جہاں بھی استجافاند بنانے سے کام چل جاوے اور مسجد کی ہے حرمتی سے مفوظ رہے ، بناکتے ہیں ، الغرض استخافاند بنانامحض اپنی اور مصلیوں کی سپولٹ کے لئے ہے بذات خود واجب نہیں ہے اور شخصود اصلی ہیں ہے ، ابذا بیمقدم رکھا جاوے نقط واجب اور مقصود اصلی ہیں ہے ، ابذا بیمقدم رکھا جاوے نقط واللہ اللہ علی میا اصواب

کتر مچر نظام الدین اعظمی بیفتی دارالعلوم دیو بندسها رئیور ۵ ۱۲ مر ۸۵ ۱۳ هد الجواب سیح سیداحی میل سعید یا سبه فقی دارالعلوم دیو بند

مسجد کی اینٹ مدرسہ میں بامدرسہ کی مسجد میں گلی تو کیا حکم ہے؟ ہمارے بہاں پر ایک بی ساتھ مجدا ور مدرسہ اور چر ہیتیوں عمارتیں شہید کی گئیں اور اس کے بعد تغییر کی گئی، اب

<sup>- &</sup>quot;فكان في جعله مسجدا ضرورة بخلاف جعل المسجد طويقا" (رواكم الكي الدر٢/١٥٤ مكتب زكر إلى .

چونکہ ریتر بیب تر بیب ہیں ان کے شہید کرنے کے وقت کا سیح انداز وکسی صاحب کو نہیں ہے کہ مجد کی اینٹ یا سامان مدرسہ میں لگایا مدرسه کامسجد میں لگا اور ایک آ دمی کہتا ہے کہ لگانہیں ہے جو بیکہتا ہے کہ مدرسه کی اینٹ گلی ہے کیکن کتنی مقدار میں گلی ہے ہم کو بیدد صیان ٹہیں ہے، اب اس کا کیا ہونا جا ہے ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جولوگ اس نفیبر کے کارکنان تھے وہ لوگ ذرمہ دار ہیں آپ لوگوں پر کوئی گنا ذہیں ہے، بے فکر محید میں نماز پڑھیں، کارکنان کو چاہئے کہ اندازہ کر کے جنتا سامان ادھر کا ادھر لگا ہواں کا تا وان وہ خود دیں اگر نہ دیں گے نو خدا کے یہاں پکڑے جانمیں گے (۱) آپ لوگوں سے مصلب نہیں ہے۔

کتبه گهر نظام الدین انظمی به فتی دار اُعلوم دیو بندسها رینود ۱۲۴ م ۱۸ ۵ ۱۳۱۰ هد الجواب سیم محمود تفی عندسید احدیکی سعید

## مىجدىيں دى ہوئى چيزىں واپس ليدا:

زید کی بستی جس کی آبا دی بہت مختصر ہے تقریبات و گھر مسلمان رہتے ہیں ، یہاں ایک عی مسجد ہے ، نمازیوں کی تعداد بہت مختصر ہے بھی نمازیل جا اور کہتی نہیں ہوتی ہے ، ایسی صورت میں بکر اور زید میں فزائ ہو گیا ہے ، البند ا تعداد بہت مختصر ہے بھی نماز کی جماعت ہوتی ہے اور کہتی نہیں ہوتی ہے ، ایسی صورت میں بکر اور زید میں فزائ ہو گیا ہے ، البند ا بکر نے عید کی نماز مسجد سے نین گز کے فاصلہ پر علیجہ دہر بھی اور بکر نے بچھ صلی اور دری مسجد میں دیا تھا اور بچھ ایسٹ بھی ، اب وہ اپنی چیز یں واپس کرنا جا ہتا ہے اور دوسری مسجد بنانے کو نیارہے اس کے لئے عند الشرع کیا تھم ہے؟

### البواب وبالله التوفيق:

مسجد میں دی ہوئی اینٹ وغیرہ اگر چہ جب تک خرج نہ ہو چکی ہوں دینے والا واپس لے سکتا ہے ،کیکن صورت مسئولہ میں بکر کے بیانعال کسی طرح تعجیج نہیں ، اگر واتعات ایسے ہی ہیں جیسا کہ سوئل میں مذکور ہے تو بکرکونورآباز آنا جا ہے

۱- "'ولايجوز لقله ولقل ماله إلى مسجد آخر سواء كالوا يصلون فيه اولا وهو الفتوى "(رواُكمّاركل الدر٧٠ / ٥٣٨ ، كمتر ذكرإ، مطلب فيما لوخو ب المسجد أو غيره) .

اور ہر گز اختلاف نہیں کرنا چاہئے مل جل کر رہنا اور کام کرنا ضروری ہے ، ورندسا ری خرابیوں کا وبال اس ہر پڑے گا۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

جواب سجح ہے: ایسے چھوٹے گاؤں میں نمازعید درست نہیں ہے محمود فی عند۔

# دوسری مسجد کی قمیر کے بعد پرانی مسجد کا حکم:

ایک گاؤں میں پہلے ایک ہی مجد تھی ،بعد میں نمازی زیادہ ہونے کیوجہ سے گاؤں والوں نے مشورہ کر کے دوسرے مخلہ میں اس مجد کونتقل کر دیا ، واضح رہے کہ کو پر انی مسجد باقی نہیں ہے کیکن جگہ مجد دباقی ہے اور اس جگہ ہر سال نماز عبد بن پڑھی جاتی ہے ایسے گاؤں کے آدمیوں میں کسی بات پر نزاع ہو گیا ہے ، نتیجہ یہ ہوا کہ بر انی مسجد کے مخلہ والے اس کو آبا دکرنا جا ہے ہیں ، دریافت ہمیکہ کیا اس پر انی مسجد کی جگہ پر پھر مسجد نائم ہو کتی ہے یا نہیں ؟

### الجواب وبألله التوفيق:

متجد جب ایک مرتبہ مجد ہوجاتی ہے قیامت تک متجد عی رہتی ہے(۱)، ال کو ویران بایز کنیس کرنا جاہیے دونوں متجد وں کو نماز ، چیگا نہ سے آباد کرنا جاہئے ۔ تنازع البنۃ نہابیت ہری چیز ہے (۲)، اس کو جہاں تک جلد ہو سکے ختم جاہئے ، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رنيور الجواب سيح محمود على عند

مسجد کے صحن کے پیچھ حصہ برمسجد کی آمدنی کی خاطر دو کان کی تعمیر: مسجد کے لیے پورب کی طرف لب روڈ پیچھ دو کانیں لٹمیر کرانے کاپر وگرام ہے، دو کانوں کے لیے اندر کی موجودہ

۱- "ولوخوب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثانى أبداً إلى قيام الساعة وبه يفني" (الدرالِقُ رسم ۱۳۷۱)ـ

٣- "والفندة اشد من القبل " (سورة) يُقرط ١٩١٥) \_

زمین حساب ہے پیچھ کم پڑری ہے، مسجد کا موجود فہرش جو بعد میں ہڑھا یا گیا ہے، اگر اس فرش کی تین نٹ زمین دوکا نوں میں شامل کر فی جائے تو دوکا نیں اچھی اور زیادہ کارآ مدہوں گی ہمجد کے مفاد کی فاطر کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟

### البواب وبالله التوفيق:

نرش کا جوجہ بہ اگر چیشر ورتا مجد میں داخل کرلیا گیا اور مجدتر اردیدیا گیا ،تو وہ مجدی کے حکم میں ہوگیا ،اب اس میں ہے ایک آ دھ نٹ بھی دوکانوں کے لیے نہ لیا جائے ، چاہے بیالیا مجد کے مفاد میں بی کیوں نہ ہو، جائز نہ ہوگا ، بکذا فی الردونی الدروغیر ہ(۱)، دوکانیں کشادہ نہ ہونے ہے یا کہ آمد نی نہ ہونے سے یا بالکل دوکانوں کی تغییر نہ کرنے میں بھی کوئی گنا ہ نہ ہوگا ،اورا جزاء مجدلے لینے میں سخت گناہ ہوگا۔

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# مىجد کے چندہ ہے دو کان واستنجا خانہ کی تعمیر:

مسجد کے چندہ سے مسجد کے لیے دوکان ، پیپٹا ب خاند اور قسل خاند وغیرہ ضروریا ہے کی تغییر درست ہے یا نہیں؟ جواب کا شدید انتظار ہے۔

الطاف الرحمٰن (أعظم كذرهه)

### الجواب وبالله التوفيق:

متجد کے جندہ سے ان مذکورہ تمام ضروریات کی فیر درست ہے۔

كتير محمد نظام الدين عظمي به فتي دار العلوم ديو بندسيا رنيور ١٧٢٧١٠ • ١١٣ هـ

## ایک سنوی موقو فه زمین کے متعلق استفناء:

ملک آسام میں جولوگ بو دوباش کرتے ہیں ، وہاں تین تشم کی زمینیں ہیں : میں میں میں ایک میں اور میں میں میں تفییر میں کا تفصیل مذہبی ہیں :

۱ –ایک سنوی یا بیکسنیہ، ۲ –میعادی، ۳۰ –توضیح به تینوں کی تنصیل مسلکه مسودات میں دی گئی ہے ۔مبحو ث عنها پہلی شم \_\_\_\_\_\_\_

<sup>- &</sup>quot;كما جاز جعل الإمام الطويق مسجد ألاعكسه ﴿ الدرالْخَارَكُ هَأْشُ الثَّا يُ ٣٨٣ م ٣ كمَّابِ الوقف (مرتب ))

کی زمین ہے۔

چونکہ مبجد بقبرستان ،عیدگاہ ، درسگاہ ایسی زمینوں میں ہیں اور کروڑوں بیکھے زمین ایسے اداروں کے لیے وقف ہیں ، سرکار کی طرف سے وقف نامہ کی رجشری بھی ہوتی ہے ، سلفاً خلفاً وقف قائم پرعم لِی اہتمر اری بھی ہے ، اس کے خلاف آج تک کوئی نتو تانہیں ہے کہ ایسی زمینوں میں وقف میچے نہیں۔

ایک شخص نے ایک زمین متجد کی خاطر وقت کی تھی ، پھر کسی وجہ سے اس کی وفات کے بعد اس کے وارث نے یہ زمین واپس لینی جائی ، حالانکہ حکومت کی طرف سے بیز مین "امباڑی لاجیت بتار پورب مبحد" کے لیے وقف نامہ کی رجٹریشن حاصل کر چکی تھی ، اس کی آمد نی بندرہ سال تک اس مسجد میں لگ چکی تھی ، اب مسئلہ کھڑ اہوا کہ بیز مین واپس لے سکتا ہے۔ یہ وقف فابس نہیں لے سکتا ، ورنہ لے سکتا ہے۔

بعض فقیہا ءکرام نے نتو تل صادر فریایا کہ وقف ٹابت ہونے کے لیے ملک بات واقف کی ہونا ضروری ہے اور ایکسٹوی زمین میں ملک بات حاصل نہیں ۔

ووسر \_ گروه نے وقف ثابت ہونے کا تکم ویدیا اور آبا کہ ملک بات ایک سنوی زمین بر بھی حاصل ہے اور استدلال میں شامی کی بیمبارت بیش کرتے ہیں: "إن الواقف الأرض من الأراضي الا یخلو إما یکون مالکاً لها من الأصل بأن کان من أهلها حین یمن الإمام علی أهلها، فإن کان الأول فلا فی صحة وقفه لوجود ملکه النح وإن وصلت إلى یده یاقطاع السلطان ایاها له، أو بشراء من بیت المال، فإن کان الأول فإن کانت مواتا أو ملکا للسلطان صح وقفها النح" ()۔

ایک سنوی زمین ان دونوں تتم کے اندرداخل ہے ہناریں وتف سیجے ہے ، آبنی امید ہے کہتمام دستا دیز ات بر بنظر غائر تو جہ مبذول فر ما کرا کیکمفتق اور مد**لل** جواب عنامیت فر ما نمیں گے۔ عبدارحمن ( قاضی شریعت موجاتی صلع جمیت ، آسام )

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب ایک سنوی زمین میں کروڑوں بیکھے زمین دینی اداروں کے لیے وقف ہیں تو ظاہر ہے کہ

<sup>-</sup> ئاي ۸ مهرس كاب الوقف.

ان اداروں کے اغتبار سے پیٹروں مسجدیں بھی بنی ہوں گی اور سب کا وقف ہونا شرعاً مسلم ہے ، ای طرح بیسیوں سے زائد قبر ستان بھی موقو فید ہوں گے اور ان کا بھی وقف ہونا ظاہر ہے اور شروع سے بیٹھمول چیا آرہا ہے اور حکومت نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تو حکومت کی جانب ہے ان امور کا بیاؤن حالی ہوا جوشر وع بی سے وجود تملیک کافرینہ بنا۔

پھر جب ان او قاف کا اور الیی زمینوں کے بچے وشر اء کا رجسٹریشن بھی ہر اہر ہوتا چلا آرہا ہے، حالا نکہ رجسٹریشن کا محکمہ حکومت کا نہایت اہم محکمہ ہے، کوئی رجسٹر ارحکومت کی بغیر اون واجازت کے رجسٹریشن کرنے کی جرائت نہیں کرسکتا تو سے چیز بھی شروع بی ہے وجود تملیک بلکہ ظہور تملیک پر دلیل بنی ، اور پھر جب اکیس سال گذر جانے پر بھی حکومت ان فدکورہ بالا امور پر اعتراض کرنے کے بجائے بچھ معمولی رقم لے کر جمیشہ کے لئے ملیت نامہ لکھ دیتی ہے تو بیجیز تا نو نا بھی ظہور ملک کی دلیل بنی۔

اور جب بیتعمول شروع بی سے حیاا آر ہاہے تو اس معمول کا جاری وساری اور دائم رہنا انتصحاب حال بھی ہوا ، اور ایسے امور میں "بقاء ما کان علمی ما کان" (1) کے ضالط شرعیہ کے مطابق بیہ انتصحاب حال بھی دلیل بنیآ ہے۔

ال لیے بلاشہ بیتمام اوقاف شرعانسچے وہاند قر ارپائیں گے، اوراس کے خلاف نتو کی دینایا ان اوقاف کووتف غلط یا وقف غیرسچے کہنا کسی طرح درست وسچے نہ ہوگا، اورانہی سب قر ائن ووجوہ سے بھی کسی عالم وفقیہ نے ان اوقاف کوہا جائز یا غیرشرق وغیر ڈبیس فر مایا۔

اور بیکہنا کرصحت وقف کے لئے موقو فہ پر واقف کی ملکیت بات ہونا شرط یا لازم ہے سیح نہیں جیسا کہ رواکتا رکی صلاح اس ۱۳۹۲ والی عبارت جس کوفریق الی نے اپنے استدلال میں پیش کیا ہے، اس کے بعد والی عبارت بس ۱۳۹۳ ہے بھی بہی مستقیم ہوتا ہے، نیز در مختار کتاب الوقف کے شروع میں بی اس متن (ویز ول ملکہ) کے تحت شراح نے جو کھا ہے اس ہے بھی بہی مستقیم ہوتا ہے، اور''ولا یقسم إلا عند هما فیقسم المسشاع وبد افتی قاری المھلایة وغیرہ المخ" (۲) اس عبارت سے توبیہ بات خوب واضح ہوجاتی ہے کہ شئے موقو فہ پر واقف کی ملکیت باتہ بولات وقف ملکیت باتہ شرط یا لازم بی خبیرں، کیونکہ شئے مشاع وشترک میں اس کے ہر جزیر شریک کی ملک بالیقین ہوتی ہے، اس کے با وجود جب کوئی شریک اس مشترک کا ایک متعین حصہ (مثلاً فصف یا جوحہ مراد ہو) مشاعاً وقف کر دیتا ہے تو مفتی بیتول کے مطابق بیونت درست ہو

الاشاه والنظائر مع شرح حموي، ص ۷۷، افن الاول.

r - ورفقا زگل هاش الشای ۲۸ سرسه

جا تا ہے، حالا نکہ اس پورے موقو فیرصہ پر ہونت واقف کی ملکیت با تأییں ہوتی، بلکہ اس موقو فیہ کے تنہیم کرالینے اور قبضہ کرالینے کے بعد ملک بابتہ اس پر ثابت و قائم ہوتی ہے ، اور ہونت وقف تمام اجز اءموقو فیہ پر ملکیت یا تو نی الجملة تھی یا محض ملاوک کے اعتبار سے تھی پھر بھی اس وقف کو مفتل بیقول میں تعجے قر اردیا گیا ہے۔

اور صورت مجوث عنها میں جب الشخص نے اپنی زمین ہرائے مجدوقف کی تھی اور وقف کا رجمٹر پیش بھی کر اویا تھا اور اس زمین موقو فد پر مجدوی پندرہ سال سے ہراہر تابض ورخیل چلی آربی ہے اور ہمیشداں کی آمد نی اپنے تضرف میں اور اس زمین موقو فد پر مجدوی پندرہ سال سے ہراہر تابض ورخیل چلی آربی ہے اور ہمیشداں کی آمد نی اپنے تضرف میں لاربی ہے تو بیکہنا کہ اس پر واقف کی ملک بات نہتی ، اس لیے بیوقف سے تبییل ہے ، بیغلط ہے ، بلات بدیدو قف سے موراب استے دنوں کے بعد اس وقف کو سیحے نہ ماننا اس ضالط تشرعیہ ' قاحیم البیان عن وقت المحاجمة الا پہوڑ " (۱) کے بھی خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر وغیر دمفید ہے۔

پھر اس اعتر اش کا اگر ونت تھا تو وقف کرنے کے ونت تھا ، اب اشنے دنوں کے بعد اور واقف کے مرجانے کے بعد اس بات کواشانے والوں کومنہم کرتا ہے، اورمنہم کاقول شرعاً حجت نہیں بنیآ (۲)۔

اوراگر ہونت وتف کسی وجہ سے ملک ہات نہ بھی رہی ہوجب بھی وقف کے بھی ہونے میں کوئی شہریں رہا،جیسا کہ ابھی وقف مشاع کے جو از کی تقریر سے ٹابت ہو چکا۔

لہٰذااب وقف کے بیچے ہونے میں کسی کو کوئی تر دونہ ہونا جا ہیے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ۵ مر ۹/۴ و ۱۳ هـ

# مىجدى سابق عمارت گرا كردوسرى جديد تعمير كائلم:

التمس منك أن تجيب جوابا واضحا بشريعة الاسلاميه لسوال الذي تحت هذه الرسالة، فان بلدي ادرا مفتنم بضلعة تنجاور من رياسة تاملناد، ففي بلدنا مسجد الجامع القليم بني المسجد الجامع المذكور قبل ثلاث مائة وخمسون سنة وكل جدارها ومبنيها بحجر السوداء يصلون الجمعة المسلمون فيه بغير راحة ولا واسعة وقد يمكن ان يصلون فيه مائة وخمسون نفرا ومجموع نفر من

قواعد لفظه ١٠١٧ لالأعن شرح السير ١٥٧ س.

٣- المنهم ليس بحجة فاقلاعن شوح السبو الكبو ٩٨١٩٥ ٢٠/١٠

بلدنا كانوا مسلمين قريبا خمسة عشراً الافاعدداً ولذ عزمنا أن نبنى مسجداً جديدا في هذا المكان الذي كان مسجداً قليماً مع الواحة الواسعة

فحينئذ ينكر بعض العلماء من بلدنا ويقولون من سبب انكارهم هدم مسجد القليم وبنى مسجد جديد اختلاف الشريعة وحرامها، وقد وقع الفساد عندنا بأقوالهم، فالتمس عندك العظام ان تفتى فتوى واضحا لبنى المسجد الجديد.

اى: هل بنى مسجدا جليدا بعداهدام المسجدالقليم للراحة والواسعة من المسلمين المصلين؟ ام لا؟

فاكتب فتويك بسرعة، إنى أتوجه إليها والصلوة والسلام على محمد واله وصحبه أجميعين والحمدلله رب العالمين.

#### البواب وبالله التوفيق:

حاملاً ومصليا ومسلماً فاعلموا أن تأسيس هذ االمسجد ولو كان من أزيد ثلثه مائة وخمسين سنة، ولكن كان تعميره مستحكماً من الأحجار السودا، ولم يتزلزل إلى الأن بل بقى قابلا؛ لأن يصلى فيه من غير خوف الهدم والخطر عليه، فلا يجوز إهدامه بوجوه سنذكرهاانشاء الله بل إن ضاق على المصلين فيلزم عليهم أن يبنوا مسجداً آخر في مقام اخر بحيث يرفع الضيق والاحتياج، وإن لم تتيسر الأرض الواسعة حسب الضرورة فلهم أن يبنوا مسجماً على منازل منزلا على منزل حسب الضرورة وحسب استطاعتهم

وأما حكم عدم الاهدام فبوجوه: الأول أن المسجد وقف ومراعات غرض الواقفين واجبة ففي الإهدام من غير داعية الاهدام ارتكاب خلاف الواجب فيخشى أن يكون مواخذاً عند الله من هذاالارتكاب.

و أما ثانيا فإن المساجد من شعائر الله وقال تعالىٰ: "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، فيه إشارة إلى تحفيظ شعائرها فلايجوز استتماسها من غير أن يكون على شرف الهدم يبقى استعمالها يبقى استعمالها من خوف الهدم والخطر عليه

و أما ثالثا. إن المساجد انموذجة من السلف وتذكار للخلف، فيكون للعبر والتحريض الا للاستتماس.

وأما رابعاً. إنه في ملك غير اسلامي فياهدامه من غير وجه شرعى داع إلى خوف الهدم والخطر ينفتح باب الإهدام عن أعداء الدين من غير وجه شرعى، هذا ماعندى من الله حكم الشرع الشريف، فقط والله ألم الصواب

كتبه محجر ذلطا م الدين اعظمي به فتي وا دالعلوم ويوبندسها ريبور ۵ ار ۱۱ / ۱ سااه

### نابينا كومسجد كاسفير بنانا:

موضع تیتر واڑہ کی جامع مسجد اس وقت نہایت ہوسیدہ خطر نا کے صورت میں ہے، اس کی جدید تقییر کے لئے جندہ کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک سفیر کے ضرورت ہے وہ ایک نامینا آ دمی جنگانا م ملا شجا عت ہے۔ اس میں ایک سفیر کے اور ان کے ہمراہ محمد علی پر نصیر اللہ بن ہرائے خدمت بھیجا جاتا ہے اور ان نامینا کوسفیر مقرر کیا جاتا ہے، ان کی سفارت میں کوئی شرق خرابی تونہیں ہے تجربر نر مائیں۔

### الجوارب وبألله التوفيق:

صورت مسئولہ میں اگر مفادم بحد ہے تو شرعی کوئی نفض نہیں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کیٹر مجھ نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نپور

# مسجد میں ترفین درست مہیں ہے:

متو لی محدصاحب اپنی قبر مسجد علی کے اندرایک کوشہ میں بنوانا جائے ہیں ہشر تی اعتبار سے کیاتھم ہے؟ میں جد ۱۵ ر سال سے آبا دے، پنجوقتہ نماز ماجماعت ہوتی ہے۔

مظهر إستا حيدرآ بإدركن

### الجواب وبألله التوفيق:

محدجس جگر آربا جاتی ہے اس کے بعد اس میں کسی تشم کا نضرف شرعاً درست نہیں ہوتا ہے اور جب نما زجناز ہ کا تحکم بھی یہ ہے کہ وہ خارج مسجد اداکی جاتی ہے تو پھر مسجد میں تدفیین شرعاً کس طرح درست ہوسکتی ہے؟(۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه تجمانظا م الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٢ / ١/١٠ ما ه

كناب الوقف (باب ما ينعلق بأحكام المساجد)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

كناب الوقف (باب ما ينعلق بأحكام المساجد)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

# باب ما يتعلق بأحكام المدارس

ز کو ة وصدقة الفطر کی رقم بغیر حیلهٔ تملیک کے مدرسین کی تخو اہ پانتمیر وغیرہ میں صرف کرنا جا رَبْهیں :

ان مداری کے بارے میں جن میں بیرونی طلبہ زیر تعلیم ہیں اور قیام وطعام بذمہ مدرسہ ہے ، معطی کی رقم زکو ۃ دیتے وفت مینیت ہوتی ہے کہ جواپنے ذمہ زکو ۃ ہے وہ ادا ہوجائے ، میتو ہوتا نہیں کہ اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں مقام پرخرج کرو بلکہ غیریا مدرسہ کے مہتم کے کہنے پر مدرسہ زکو ۃ لیتا ہے تو زکو ۃ دیتے ہیں۔

سونل میہ کے مصارف زکو قالے مدرسہ میں کیا کیا مقام ہیں ۔ تنخو امتعلمین ،طلبہ کے قیام وطعام ولباس ،مدرسہ کی توسیع توسیع ، مدرسہ کے دیگر افر اجات وغیرہ مہتم مدرسہ رقم زکو قالی حیلہ تملیک نہ کرنا ہوتو اس زکو قالی رقم کوکہاں کہاں خرج کیا جائے ؟

احميكي صديقي (كمركون، ايم لي)

### البواب وبالله التوفيق:

ز کو قا،صد قد نظر اور دوسری واجب انتملیک رقوم کوسرف نا دار وغیر منتطیع طلبہ کے کھانے اور کپڑے پر خرج کرنا لازم ہے، اگر شخوا دمدرسین یا تغییر وغیر دیا کسی کام کی اجرت میں خرج کرنا ہو، یا کسی بھی ایسے کام میں خرج کرنا جس میں تملیک مستحق نہیں ہوتی ، بغیر تملیک مستحق کے خرج کرنا جائر نہیں ہے۔

ال لیے احتیاطی بہاو یک ہے کہ ان رقوم واجب انتملیک کے وصول ہونے کے ساتھ بی مستقین زکاوۃ سے تملیک کرا کے پُھرخرج کے لیے استعمال کریں (۱)، اور تملیک کا بہترین طریقہ میہ ہے کہ جینے روپے کی تملیک کرنا ہوائے روپے

<sup>- &</sup>quot;والحيلة أن ينصدق على الفقير ثم يأمو ه بفعل هذه الاشباء"(الدرالخاركل هأش روالخار، ج٣٠،٣٣ كآب الركوة) (مرتب).

کے بارے میں کئی غربیب مستحق زکو قاسے کئیں کہم استے رو ہے کئیں سے ترض لا کرمدرسہ میں بطور چندہ وعطیہ دے دوہ تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، پھر جب وہ غربیب اتنا رو ہے کئیں سے ترض لا کربطور چندہ مدرسہ میں دے دیتو اس کے بعد زکو ق وغیر دواجب انتملیک والی رقم اس غربیب کودیدیں اورغربیب اس رقم سے اپنا ترض ادا کردے۔

اں کوتر ش دینے میں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خودا ہے پاس سے اس کوتر ش دے دیں پھر جب وہتر ش لی ہوئی رقم چندہ میں دے تو اس کے بعد اپنی زکاوۃ والی رقم اس کو دیدیں پھر جب وہ اس رقم پر ما لک ہوجائے تو اس سے اپناتر ض وصول کرلیں ، یمی طریقة کسی دوسر سے مالد ارسے ولا کراختیا رکر سکتے ہیں ۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين المنطمي بهفتي وارالطوم ديو بندسهار نيور ۱۷۲۵ ارا ۱۳۰۰ ه

## فراجمی مالیات کے لئے اجرت کی ایک حبد پیشکل اوراس کا تھم شرعی:

میں ایک مدرسد میں پرمھا تا ہوں جس میں مستطیع وغیر مستطیع ہرتشم کے طلبہ پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں، میں وہاں سے چندہ کرنے کے لیے جمبئی، تجرات کے علاقہ میں جاتا ہوں، اس سال مدرسہ میں سفارتی اثبات اور انعام کی جدید شکل طے ہوئی ہے جس کوعرض کرتا ہوں ۔

ا - تخو اه پومیه بیجای رویه بهوگی جس میں نفرخرج بذرمه نفیر بهوگا۔

۴ - بورے حلقہ کا ایک کویڈ مقرر ہوااں طرح پر کہ پچھلے سال کی آمد فی سوا - حصہ اس سال کے لیے کونا ہے ، ای طرح ہر سال کی آمد فی کا ﷺ حصہ اپنے آئند و کے لیے کونا ہوگا ، مثلاً میرے حلقہ کی پچھلے سال کی آمد فی بارہ ہز ارتقی اب آٹھ ہز ارکونا ہوا۔

بہر کیف جوکونا متعین ہے جوکہ اوپر مذکورہے کہ اتن رقم وصول ہونے برکوئی انعام نہیں ہے بصرف تخواہ ہے اوراگر چندہ کی رقم کونا ہے متجاوز ہوگئی تو تخواہ تو جاری ہی رہے گی جب تک وصولی جاری رہے گی مزید مندرجہ ذیل شرح کے ساتھ مصل کو انعام بھی ملے گا۔کونا ہے متجاوز رقم ہے ایک ہے لے کر دوہز ارتک پندرہ فیصد، دوہز ارایک ہے لے کر چار ہز ارتک ہیں فیصد اور دی ہز ارایک ہے لے کر دی ہز ارایک ہے لے کر جار ہز ارایک ہے سے کر جوہز ارتک بخیس فیصد، تھے ہز ارایک سے لے کر دی ہز ارتک تمیں فیصد اور دی ہز ارایک ہے لے کر اوپر جتنا بھی ہوساڑھے بنیس فیصد۔ اس میں ایک جیز سے ہے کہ مندرجہ ذیل شرحوں کے ساتھ انعام جس منزل پر سے لے کر اوپر جتنا بھی ہوساڑھے بنیس فیصد۔ اس میں ایک جیز سے ہے کہ مندرجہ ذیل شرحوں کے ساتھ انعام جس منزل پر بھی ہوگا وہ کوٹوں کے بعد والی رقم کو محیط ہوگا مثلاً کونا کے بعد چھے ہزار ایک روپیے ہم نے وصول کر لیا تو اب ہمیں انعام پورے

جھے ہزار میں ، سارفیصد کے حساب سے ملے گاای طرح دیگیر شرحیں بھی۔

۳-وصولی کے ایام میں ہماری پر انی تفواہ جواور ایام میں ہوتی ہے جاری رہے گی، یہ تفواہ بچاس روبیہ بیسہ وصولی وصولی وصولی اللہ ہے، نو مندر جہ بالاشکل میں بہتفواہ اور اس طرح انعام مقرر شدہ لیما جائز ہے یا نہیں؟ اور ماظم صاحب کی اجازت کے بغیر ہم سفراء اگر مفادِ مدرسہ کوسا منے رکھ کر من جائتہ میں کام کریں جو نیاہے توجائز ہے کرنہیں جبکہ نیا حلقہ بنانے میں وقت زیا دہ لگے گا تو تنخواہ زیا دہ ہوگی؟ مہر بانی فر ما کرشر تی تھم سے نوازیں۔

محرغفران (أنظم گڑھ)

### البواب وبالله التوفيق:

مدارس بین کمیشن برسفر اوسے جومعاملہ رائے ہے وہ جائز نہیں ہوتا ، بعض صورتوں بین بیاجارہ باطل ہوتا ہے اور بعض صورتوں بین فاسد ہوتا ہے۔ اس کا جائز اور سفیر ومدرسہ دونوں کے لیے سود مند بیطر بقتہ ہوتا ہے کہ اس کا م کے لیے سفیر کی ایک تخواہ مقر رکر دی جائے خواہ خشک یا خورا کی کے ساتھ اور جس علاقہ بین بھیجنا ہواں علاقہ کے سابق وصولی کی مقدار کے مطابق یہ کہد یا جائے کہ اگر آپ کی وصولی اس مقدار سے نہیں ہڑ ھے گی تو آپ کوانعا م نہیں لیے گا، باں اگر مقررہ مقدار سے نہیں ہڑ جے گی تو آپ کوانعا م نہیں لیے گا، باں اگر مقررہ مقدار سے نیا دہ وصولی ہوتو انعام اس طرح ملے گا کہ آپ اپنی کل وصولی مدرسہ پر بھیجتے جائیں اور مدرسہ اس کو اپنے خزانت مدرسہ بین رکھتا جائے گا ، پھر جب آپ کا م ختم کر کے آجا نمیں گی اور حساب وصولی کریں گئو اس وقت مقررہ مقدار سے زائد بین اتنا فیصد (جومناسب وموزوں ہو) آپ کوانعا م دیا جائے گا ۔ اس طریقہ کا رہے سفراء کی ہمت بھی ہوشتی رہے گی اور مدرسہ کو بھی فائدہ (جومناسب وموزوں ہو) آپ کوانعا م دیا جائے گا ۔ اس طریقہ کا رہے سفراء کی ہمت بھی ہوشتی رہے گی اور مدرسہ کو بھی فائدہ کینے گا اور کوئی شری قباحت بھی نہوگی ۔ فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي منعتي واراعلوم ديو بندسهار نيور ١٧٤ مرا ١٧٠ هـ

# مدرسه کے نام موقو فہ زمین پرعید گاہ ،مسجداور مطبخ بنایا :

ہمارے جوار میں ایک صدی پہلے ایک مدرسہ کے لیے چند انتخاص نے زمین وقف کی اوران کی اولین نہیں صرف مدرسہ کی تھی ، پھر اس موقو فدز مین میں مدرسہ بنا پھر مطبخ اور دار الطلبہ بنا پھر اس زمین میں ایک مسجد بھی بنی اوراس زمین میں درخت بھی لگو ائے گئے اور پھرعیدگاہ بھی بنی ، اس وقف میں کوئی تحربر شرائط وقف کے لیے نہیں تھی ،صرف زبانی وقف ہوااور

نوٹ(۱) زمانہ ماضی میں عوام کے ذہنوں میں اگر چیصرف مدرسہ ہونا تھا، کیکن مدرسہ کے متعلقات یعنی مطبخ ،
دار الطلبہ ، مجد ، عیدگاہ کی تمارات ان کے تصور میں ہوتی تھیں ، اس طرح آج کل بھی مدرسہ کی تحریک سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی اولین نیت مدرسہ ہوتی ہے اور ان کے آبا واجداد کی طرح ان کے تصورات بھی ہوتے ہیں ، زمانہ گذشتہ میں مدرسہ کے نام وکام سے جو زبانی وقف ہونا تھا بچھ دنوں کے بعد جب کہ وقف کنندگان میں بچھلوگ نوت ہوجاتے تھے، باتی وقف کنندگان کی کہ سے موقو نہ زمین میں مجدعیدگاہ مینی تھی ، لیمنی مجدعیدگاہ مینی تھی ، لیمنی مجدعیدگاہ مینی تھی ، لیمنی مجدعیدگاہ اور خالی زمین میں زراحت ہرائے مدرسہ اور درخت ہرائے مدرسہ کولو از مات مدرسہ تصورکرتے تھے۔

نوٹ (۲) اگر تخریری وقف نامہ کھا جائے اورصرف مدرسہ کا ذکر ہو پھر اس موقو فدز بین میں مجدیا عیدگاہ ہنائی جائے تو کیا جائز ہے؟

مائرراغب على (مقام و پوسٹ دو دھارا شلع بہتی، یو پی)

### الجواب وبالله التوفيق:

مدرسہ ہر وقف کرنے کامفہوم بہی ہے کہ مدرسہ اور مدرسہ کی ضروریات ہر وقف ہے اور مدرسہ کی ضروریات جس طرح درسگا ہیں ہوتی ہیں ، ای طرح مطبخ ، وارالطابہ ، وارالا قامہ اور مجدمدرسہ میں شار ہوکر ان سب چیز وں کا بنانا اور قمیر بھی واقف کے منشا کے خلاف نہ ہوگا ، ای طرح مدرسہ کی آمد فی ہڑھانے کے لیے فاضل زمین ہرز راحت یا باٹ لگانے ہے ہوئے والے نقع کا طلبہ اور مدرسہ برخرج کرنایا ای فاضل زمین ہر نماز عید بن وغیر دادا کر لیما سب درست رہے گا ، ان میں سے کوئی چیز واقف کے منشا کے خلاف ہوکرنا جائز نہ ہوگی۔ البنة نمازعيدا گرباغ يا مفازه کي شکل ميں ہوتے ہوئے ادا کريں تو ٹھيک ہے، باقی اس پرعيدگاه کی مُنارت تعمير کرليما سچے نه ہوگا، اس ليے که عيدگاه کی مُنارت بھی وقف ہوتی ہے، کيکن سيمُنارت ضر وريات مدرسه ميں سے نہيں ہے اور جوچيز موقو فه ہوتی ہے اس کوپُھر وقف کرنا درست نہيں ہوتا ہے۔

ہاں اگر واقف نے شروع وقف میں بی اس کی اجازت دے دی ہو، یا وقف نامہ کی عبارت سے اجازت تکلی ہوتو دوسری بات ہوگی اور پیچکم ہر دوصورت کا ہے کہ بیاع برگاہ کی عمارت موقو فیمدرسہ پر بنانا نا جائز نہیں ہوگا،خواہ کوئی اپنے ڈاتی رویے سے بنائے یا مدرسہ کے چیسے سے، البتہ الیم عیرگاہ میں جونمازیں ادا کی جائیں گی وہ ادا ہوجائیں گی۔

نوٹ: واقف نے زبانی یا تخریری کوئی شرط لگادی ہوتو "شوط الواقف کنص الشارع فی المفہوم والمدلالة فی وجوب العسل بلا (۱) کے مطابق اس کی اتباع اور رعابیت ضروری ہوتی ہے اور اگر واقف نے کوئی شرط آئیس کا گئی ہے ، نہ زبانی نہ تخریری کیکن اس کے زبانہ میں جو کمل ہواہے اس کے منشا اور رضا کا استنباط جبال تک ہو سکے وہیں تک وسعت دی جائے گی ، یا پھر اس کے منشأ وقف سے زیادہ مستقین منشا وقف ہوا ورعند الشرع احسن منہ ہوتو اس کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ نقط واللہ الم بالصواب

كيثه مجمد نظام الدين مخلمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۴۸ / ۴/۳ • ۱۴ ه

# سفر کے لئے مہتم کی اجازت کے بغیر وصول شدہ رقم میں تضرف کرنے کا حکم؟

مدرسداساا میہ رہانی ایڈ و وبا ولی والوں نے اپنے مدرسہ کے ایک مدرس کو پاکتان جندہ وصولیا بی کے لیے بھیجا،
ان کے پاسپورٹ بنوانے ، ویزہ حاصل کرنے اوراس سلسلے میں ہونے والے دیگر مصارف سفر شرح کرایہ وغیرہ مدرسہ نے
ہرداشت کیے ،مدر سے سے روائی تا والیس مکمل تفوٰ اہدرسہ نے دی اوران کو بینا کیرکی گئی کہ جوبھی رقم حاصل ہواں کا آپ
سامان بالکل نہ شرید یں بلکہ جملہ رقم پاکتان میں مقیم زید ،ممر وہ بکر وغیرہ کے حوالے کرتے آئیں وہ اپنے طور پر یہاں روانہ
کردیں گے ۔کیکن مدرس موصوف نے اس کی خلاف ورزی کر کے اس رقم کا سامان شرید ااور کشم آفس پر اس کوروک کیا گیا ،
تقریباً ایک تبائی سامان ساتھ میں لے آئے بقیدہ و تبائی پاکتان کشم پر روک لیا گیا اور پاکتان میں ان کے مقیم تعلقین کو واپس کر دیا گیا جورفتہ رفتہ آئے والے لوگوں کے ذریعہ بھیجا جا رہا ہے ، مدرس موصوف اس سامان کوتا تہ انہ طریقے پر ایجھے

غا صے نفع ہے اس کوٹر وخت کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح رقم جمع کر کے مدرسہ کی وصول شدہ رقم جمع کر دوں گا۔اس مدرس موصوف کے تعلق دریا فت طلب امور بدین کہ:

۱ – جب موصوف کا پاسپورٹ ، ویزہ تنخو او ،سفرخرج و دیگر جملہ مصارف مدرسہ نے دیے کر ان کو چندہ کی وصولیا بی کے لیے بھیجا، کشم کےخطرات کوسامنے رکھ کرسامان کی ٹریداری ہے منع کیا گیا، تو ان کوسامان خریدیا اوراس کی تجارت کرنا حائز ہوگایا ٹیس؟

۲ - اس سامان سے حاصل ہونے والے نفع کے مستحق مدرس موصوف ہوں گے یا مدرسہ، لیعنی مدرسہ کی رقم مثلاً گیارہ ہز ارسی مدرسہ میں جمع کرنی ہوگی جو کہرسیدات کے مطابق ہے ،یا اس بیسے سے جورقم مع منافع مثلاً پندرہ ہز ارحاصل ہوئی تھی وہ جملہ رقوم مدرسہ میں جمع کرنی ہوگی۔

سو-مدری موصوف چندہ کے لیے گیے تھے انہوں نے اس سے تجارت نامی اس قم کا سامان خرید کیا تو اس صورت میں جن لوگوں نے ان کوزکوۃ کی رقم دی تھی ان کی ز کوۃ اد اہو تئی یا نہیں؟ ان کود وہار ددینی ہوگی یا نہیں؟ فر مالتي سامان لانے ير نفع ليدا:

ہ - مدرس موصوف کی با کستان روانگی کے وفت بعض حشر ات نے فر ماکشی طور پر انہیں بچھ سامان لانے کے لیے کہا وہ سامان مثلاً سوررومیے کا آیا وہ اس سامان کو ان لو کوں کو دوسورو میے کا دےرہے ہیں تو سوال بیہے کہ اس سامان سر ان کو نفع لینا جائز ہے پانہیں ، کیونکہ بیتجارت نہیں ہے بلکے فر مائش ہے، جیسے کوئی بازار جائے اور اس سے کہہ دیں کہ فلاں سامان لے آ ویں قولانے والے کواں طرح منگوائے ہوئے سامان پر نفع لیما جائز ہے یانہیں؟

حا فظ محود على (ناملاً هوإ دلي هملع را م يوريو لي )

### البوار وبالله التوفيق:

۲،۱ – اگرنج ریر کرده واقعات ای طرح میں جس طرح سوال میں نج ریہ میں تو مدرس مذکور گنهگار ہوا اوروصول شدہ مال ونفع سب کامستحق مدرسہ ہے ہیں مدرس نہیں ہے ، بلکہ وصول شد ہ رقم میں اگر پچھ نقصان ہوجائے گا تو اس کا صان بھی مدرس بذکور ہر لا کو ہوگا۔ نیز اس مدرس پر لا زم ہے کہ تمام مال مع نفع کے مدرسہ کے سپر دکردے۔

سو-ال صورت ميں زكوۃ ادانيس ہوگی (1)۔

<sup>&</sup>quot; ُهي لمليك جزء مال عبده الشارع" ( تنوير الابصاريكي رداكتا ر ٢/٣ كتاب الزكوه ) (مرتب ) ـ

كاب الوقف (باب ما ينعلق بأحكام المدار مي)

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

سم – ان مال بربھی ان صورت میں نفع لیما جائز نہیں ہے ، باں اگرشر وغ معاملہ میں بی اپنے ان عمل کی اترت طے کر لی ہوتو صرف ان اترت کو لے سکتے ہیں ، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رابطوم ديو بندسها رنپور ۸۸ ۵ /۱ ۰ ۱۴ هـ

مکا نب اسلامیہ میں زکو قاصد قتہ الفظر اور چرم قربانی کی رقم صرف کرنا ، نیز حیلہ تملیک کی بہتر شکل؟

ایک بیتی مسلمانوں کی ہے، تقریباً چوسو کی مردم شاری ہے بومسلم کا شکاروں پر مشمل ہے ۔ تقریباً سات یا آٹھ افر ادبیا کی کاشت والے بیں ، باقی چور نے چور نے رقبہ والے ، فریب کاشت کارکافی روز سے بیباں کے مکتب اسلامیہ بیل کام پاک اور اردود بینات کی تعلیم ہوتی ہے، ایک معلم بیس رو بے مابا نہ اور خوراک پر تعلیم و بیتے تھے، کیل تخواہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا تو دومر اسملم بہت می تاش کے بعدای رو بے مابا نہ اور خوراک پر رکھا گیا ، پچوں اور پچیوں کی وجہ سے انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا تو دومر اسملم بہت می تاش کے بعدای رو بے مابا نہ اور خوراک پر رکھا گیا ، پچوں اور پچیوں کی حجم سے نہوں نے جس کی بنا پر ایک معلم کے لیے تمام کام کرنا مشکل ہوگیا ہے، ایک مدرس ناکانی ہے، کاشت کار اپنا چالیسواں حصد دیگر مدارس جھوٹ فردیکی بیداوار سے چالیسواں حصد دیگر مدارس میں جو چور نے درجہ کے بیں وہ اسپ فلد کی بیداوار سے چالیسواں حصد دیگر مدارس میں دیتے تھے، اور مقامی مکتب کو بھی کور منٹ کار اپنا چالیسواں حصد دیگر مدارس میں وہ بھوٹ کو رہے تھے، اور مقامی مکتب کو بھی کور منٹ کار بائم کی اسکول بھی نائم ہے چونکہ آباد دی میں کور منٹ کار بائم کی اسکول بھی نائم ہے چونکہ آباد کی میں کور منٹ کار بائم کی امران کی ہے، اس لیے کہ اس دور میں کار م پاک، اردواور دینیا سی کی سامانوں کی ہے، اس لیے کہ اس دور میں کار م پاک، اردواور دینیا سے کو تعلیم دلانا ، بچوں کو رہیت ضروری ہے، مندر جہذیل امور اس سلسلہ میں فائل غور ہیں:

ا - ال مكتب مين فطره كي المدادكرما جائز بي إنهيس؟

۴- اس مکتب میں چرم قربانی کی رقم یا کھال دینا کیسا ہے؟

سو-نیز ا*ل میں ز*کوۃ دینا کیسا ہے؟

م - ان تنیوں مدوں کی رقبیں تملیک کر کے دینا جائز ہے یانہیں؟

۵-ناظم یامهتم کانت تملیک کرسکتا ہے یانہیں؟

اں اندازے سے جواب شرعیہ مع دلائل ہوں کرعو ام الناس بغیر تکلف کے بجھ لیس ۔

مولانا احويل

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا نا سم: صدقہ فطر، زکوۃ اور چرم تربانی کی قیمت تملیک مستحق کے بغیر تخواہ وغیرہ کسی مدیل فرج کرنا درست نہیں، بال تربانی کی کھال بجائے فروضت کرنے کے اگر بطور بدیہ و تحفہ ناظم یا مہتم مکتب کو دے دی جائیں، پھر باظم اس کھال کو اپنی ملک میں لینے کے بعد جس مصرف میں چاہے خرج کرسکتا ہے حتی کہ پھر اس سے مدرسین وملاز مین کی تخواہ بھی دینا جائز ہو جائے گا(ا)۔

### حيلة تمليك كابهترطريقه:

یہ کے بساجات واجبہ کی جتنی رقم تخواہ وغیرہ میں دینی ہواتی رقم کے لیے کسی فریب سے کہاجائے کہم اتی رقم فرض لاکر بطور عطیہ و چندہ مدرسہ میں وے وقتم ہاراتر ض اداکیا جائے گا، پھر جب وہ فریب اتی رقم کہیں سے ترض لاکر مدرسہ میں داخل کر مدرسہ میں داخل کر دیو تو صد قات والی رقم میں سے اتنی رقم اس فریب کودے کران کوما لک بناویا جائے ، پھر وہ فریب اس رقم سے اپنا تر ضہ اداکر دے، اگر کسی دوسری جگہ سے اس کوتر ض نہ لے تو اپنے پاس سے صد قات واجبہ کے علاوہ جورو ہے ہوں ان میں سے ترض و سے دیو ایسا بھی کرسکتا ہے، ای طرح اگر فریب سے خطرہ ہوکہ وہ بیرتم لے کر تر ضہ ادائیوں کر سے گا تو جس سے ترض لایا ہوا ورد افنل مدرسہ کیا ہواں کو بلاکر اس کے سامنے صد قات واجبہ والی رقم قرض اداکر نے کے لیے اس کودی جائے اور پھر اس فریم ایسا کر سے اس کودی جائے اور پھر اس فریم ایسا کر سے اس کودی جائے اور پھر اس فریم ایسا کر سے اس کودی جائے اور پھر اس فریم کی بیا تر ضہ دوسول کر سکتا ہے۔

اورسب سے اہم اور پہلی ہات ہیہ ہے کہ جیلہ ہملیک سخت مجبوری کی صورت میں کرنا جا ہیں ، اس لیے پہلے جولوگ متمول اور ہڑے کا شت کار ہیں ان کولازم ہے کہ صد نات ما فلہ وعطیہ سے ایسی امداد کریں جس سے حیلہ کے بغیر بی مدرسه کا کام چلنے لگے، اس لیے کہ دینی تعلیم کا جاری کرنا اور رکھنا بہت ہی ہڑ اکار ٹواب ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تحرفظا م الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ٢٨٨/ ٣٨٠ ٥ ١١٠ ه

## الاؤنس مدرسین کے بارے میں حکم شرعی:

ایک مدرسہ میں نا خوشگوارحالات کی ہنا پر چندمدرسین نے سیجا درمیانی سال میں استعفیٰ دیا، مدیتے استعفیٰ سے قبل مدرسہ کی مجلس شوری بیٹھی جس میں استعفیٰ کی واپسی سر پوراز ور دیا گیا،کیکن مدرسین واپسی پر راضی نہ ہوئے۔

لا حظه وه الدر الحقار كل بإمش الثنائ ، ٣٣ ج٣ مثلب الركوة (مرتب )\_

بالاخر بیہ معاہدہ ہواکہ ، سام رمضان تک انتعفیٰ موخر کیا جائے ، درمیانی سال سے سب اس معاہدہ میں مدرسہ کی معلمت تقی ، چنا نچ شور ٹی کی کارروائی میں بیہ معاہدہ طے ہوا اور ای کو بنیا دیتر اردے کر جملہ مدرسین کے الا وُنس ، سوررو پے ماہانہ جو مدرسہ دیتا تھا ہجائے ، سام رو پے کے بندرہ رو پے کم کر کے ثامل تفواہ ، سام رمضان تک کیا گیا اور کورنمنٹ سے ملنے والے الا وُنس پر وعدہ کیا گیا کہ وصول ہونے کے بعد ادا کیا جائے گا، اس معاہدہ کے بعد ستعفیٰ مدرسین بھی اخیر سال تک بر اہر کام کرتے رہے۔

۱۹ رشعبان ۹۰ ھے کو مدرسہ میں تعطیل ہوگئی مدرسین کوشعبان کی تفواہ نہیں دی گئی وہ اپنے اپنے مکان واپس ہوگئے، وسطِ رمضان میں صرف ۱۸ ردن کی تفواہ شعبان بذر بعید نی آرڈ رروانہ کی گئی جس کو مدرسین نے واپس کر دیا، مدرسین کا کہنا ہے کہ چونکہ معابد ہ کے بھی پورے شعبان کی تفواہ کے ہم شرعامستی بتھے، اب چونکہ معابد ہ میں مدرت اجارہ ، سوررمضان تک بڑھا دی گئی ہے، اس لیے اس معابدہ کی روسے پورے شعبان ورمضان دونوں مہینوں کی مشخواہ کے ہم شرعامستی ہو ہے ہیں۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ مدرسین اس مطالبہ میں حق ہجانب ہیں یانہیں؟ اگر حق ہجانب ہیں تو شرعامہتم کو ان دونوں ماہ کی تخواہ رو کئے کاحق نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنے برہتم صاحب عند اللہ ماخو ذہوں گے بانہیں؟ الجواب وباللہ النوفیق:

صورت مسئوله بين معابده فذكوره كى وجهت مرسين كا مطالب على جه اور مطالبه يورات كرفيتم كمرموافذه موافذه موافذه الله تعالى و أو فو ابالعهد إن العهد كان مسئولاً "(سورة مراسل هم) مر قات شرح مشكوة بين ب: "أن الوعد للحق بالدين كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: العدة دين "على مارواه الطبراني في الأوسط عن على و ابن مسعود " ١٣٦ / ٢ "الا شاه "بين بالخلف في الوعد حوام، صفحه: ١٣٥٣ م، فقط والله أنام بالصواب -

محمة يسيبن المباركيوري خادم لتدريس والافتآء في الجامعة العربية احياءالعلوم المباركتور اارذي الحجة

### الجواب وبالله التوفيق:

سیچے ہے کہ رمضان کی تعطیل استراحت کے لیے ہوتی ہے کہ بعد استراحت پھرمستعدی ہے کام ہوسکے،جیسا کہ

### احكام المدارس متعلق ايك فتوى:

كياتكم بشر بعب مطهره كاان دونول صورنول مين:

ا - جن مدارس کا الناق کورنمنٹ ہے ہے ، وہاں کے شیخ الحدیث حضرات بکشرت ایسے طلبہ کو جو دوسر ہے مدارس میں تعلیم پاتے ہیں ، ان کا فارم امتحان سرکاری ان طلبہ کی منظوری پر خود بھر بھر اکر یا ان طلبہ کے والد یا سر برست کے ذریعہ بھر بھر اکر اپنے بیاں سے واقعہ کے خلاف اس فارم کی تصدیق کر کے کورنمنٹ میں امتحانات کے لیے بھیج دیتے ہیں ۔ تو کیمان حضرات کے لیے بھیج دیتے ہیں ۔ تو کیاان حضرات کے لیے ایسے فارموں کی تصدیق درست ہے؟ جب کہ ایسا کرنے پر طلبہ کی عمر کے لحاظ سے کا فی فقصان بھوجائے گا۔

۴ - مدرسین کی تفواہیں مدارس میں طے رہتی ہیں ، اس کے با وجود کورنمنٹ سے بھی پہچھ امدادی رقوم ان مدرسین کو مدرسین کو مدرسین کو مدرسین کوز کو قالی کی رقم سے حیلہ تشر تک کر کے تفواہ لیا درست ہے، جبکہ وہ کورنمنٹ سے مجھی ان کی ضرورت بوری ہوجا یا کرتی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا –امتحان تو پرائیوٹ بھی ہوتا ہے، لیس اگر محض پر ائیوٹ امتحان کے فارم کی تصدیق کرتا ہے تو بیٹیج ہے، البتہ اگر پہلکھتا ہوکہ بیاڑ کا ہمار سے پہاں داخل ہوکر با افاعد دیرا ھتا ہے، حالا تکہ داخل نہ ہوتو کذب صرح ہوگا اور ما جائز ہوگا۔

۳-تخواہ کا معاملہ اترت کا ہے جواہل مدرسہ کے ذمہ واجب الا داہے ،قطع نظر اس سے کہ اس کی ضروریات اس میں پوری ہوتی ہیں یانہیں؟ اور حکومت سیجھتے ہوئے امداد دبتی ہوکہ اس کومستقل تخواہ ملتی ہے اور دونوں دوالگ الگ جیزیں ہیں۔

كتبرجح نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها دنيور

## مدرسه یا مسجد کامکان بینک پاکسی سودی اداره کوکرایه پر دینا:

مدرسہ یا متجد کامکان ہینک یا مسلم فنڈ والوں کوکرا میر دینا اوران سے دکان یا مکان کا کرا میہ وصول کرنا جائز ہے یانہیں ؟ کیونکہ بینک بیں سودی کاروبار بھی ہونا ہے ،تو کیا اس سے حاصل شدہ کرا میر کی مدرسہ یا متجد میں لگانا درست ہوگا؟

#### البواب وبالله التوفيق:

مدرسہ یا متجد کا مکان بینک کویا کسی ایسے ادارہ کوکر ایہ پر دینا جس میں سودی کاروبار ہوتا ہویا ایسے تخص کو دینا جو اس میں بت یا سنکھ رکھے یا بجائے میابت وغیر ہ کو پو ہے اس کا کر ایہ پر دینا امام ابوحنیفیّہ کے نز دیک جائز ہے اورصاحبین نے بوجہ اعانت علی المعصیة مکر ودفر مایا ہے اور منع فر مایا ہے، اس لیے تنجائش جواز نکلے گی منز اچھا نہ ہوگا اور حتی الوسع اجتناب کرنا لازم رب گا(۱)، نقط والله انلم بالصواب، مِذْ ه كلها في كتاب لإ جارة من الكتب الفقيه

كتبه محير نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۲۱ / ۱۳ م ۱۳۱۰ ه الجواب يحج وحبيب الرحمٰن خيرآبا دي

مدرسدکے مفا دکے پیش نظرمدرسہ کے خزائے ہے خواص وعوام پراوسط درجہ کاخرج کرنا درست ہے؟ ۱ - ہم دار اعلوم میں کسی برزرگ با عالم کو مدعو کریں ان کے ساتھ خدام اور ان سے ستفیض ہونے کی غرض ہے وام بھی داراعلوم میں آئیں تو ان مہمانا ن کرام پر داراعلوم کے خز انے سے خرج کرنا جائز ہے کہیں؟ ۲ - دار اعلوم میں عوام کی آمد ہر دار اعلوم کے نز انے میں سے خرج کرنے میں کوئی حرج آئے گا، نیز دار اعلوم

کے معاون ورد رگا راو کوں کود ار اعلوم عی کے مفاد کے پیش نظر مدعو کیا جائے اور ان برٹری کیا جائے تو کوئی حرج ہے؟ توٹ: واراعلوم کی او ناف کی جائد او ہیں ہے، داراعلوم کے اثر اجات کامدارصرف چندہ پر ہے۔

محماساميل ( كيرآف داراطوم مجروج كنتها رييلع مجرات )

#### البواب وبالله التوفيق:

۱،۲-مدرسہ کے مفاد وصلحت کے پیش نظر مدرسہ کے تزانے سے اوسط درجہ کا خرج ان جملہ مذکورین پر جائز ہے، اگر اوسط در جبکی مقدار معین کرنے میں اختلاف ہوجائے تو اراکین شوری آپس کے مشور د ہے کوئی مناسب مقدار طے کر کے اں کا اختیار مہتم کودے دیں۔

یے تھم چندہ بی کی رقم ہونے کی صورت میں ہے، اگر وقف کی آمد نی ہوتو منشأ واقف کا لحاظ کرنا بھی ضروری

<sup>(</sup>و جاز إجار ةبيت إلى قوله ليتخلابيت نار أو كبيسة أوبيعة أويباع فيه الخمو ، وقالا : لاينبغي ذالك، لأله إعالة على المعصبة وبه قالت الفلائة، قال الشامي تحت قوله "وجاز إجارة ببت" هذا عنده أيضاً: لأن الإجارة على منفعة الببت ولهذا يجب الأجر بمجرد ة التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو مختار، فينقطع نسبته عنه الخ" فأولَّا ك ۵/ ۵۱ تصل فی الروع (مردت ) ب

ہوجائے گا اورخلا نے منشا واقف کرنے کاار اکین یامہتم کواختیا رند ہوگا (۱)، فقط والٹد انکم پالصواب کتر محدظا مالدین اعظمی ہفتی دارانعلوم دیو ہند سہا رنپور ۲۱ / ۱/۷ • ۱۳ ھ

## سنیمابال وغیره کی کمانی مدرسه بامسجد میں لگانے کاحیله شرعی:

زید ایک سنیما بال کاما لک ہے اور وہ فلم کی ریل مگوا کرفلم بھی چلاتا ہے، اس طرح کی کمائی ہوئی وولت، مکامات،
کھیتیاں اور نقدر و پیدی شکل میں رکھتا ہے، آٹھ وی سال ہے با قاعدہ نیج گانہ نماز اواکرتا رہتا ہے، حاجی ہے، مگر ذر بعید معاش سنیما بال اور کھیتوں کی آمد نی ہے، کھیتیاں وغیرہ بھی سنیما بال کی آمد نی ہے عی خرید گئی ہیں، نیز وہ سنیما بال کا دھند اچھوڑ کر کوئی اور تجارت کرنے کی جد وجہد بھی کرر باہے، مگر لا کھوں روپین ندگورہ تجارت میں پھنسا ہوا ہونے کی وجہہے جلد علیجہ و نہیں ہوسکتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ایک مدرسہ کھولے جہاں دینیا ہے، حدیث تغییر اور ابتد ائی علوم دینیہ پر معائے جا کیں ، بچوں کے لیک قدر میک تغییر کی جائے ، اب سوال بیہے کہ آیا زید کی ایل آمد نی ہے زید کامدرسہ کھولنا، مجد تغییر کرنا جائز ہور جائز ند ہونے کی صورت بیل اس کی لاکھوں روپیہ کی دولت کی تطبیر کی شریعت مطہرہ میں گؤئی صورت ہے؟

#### الجواب وبأله التوفيق:

ان روہیوں سے ہراہ راست مدرسہ وغیرہ کی تغییر نہ کریں بلکہ کسی سے قرض لے کرتھیر کرلیں اور وہ قرض ان روہیوں سے اداکر دیں۔

اگر کسی غریب سے جومصرف صدقہ ہے کئیں کہتم است روپے کس سے قرض لے کر جھے بطور اعانت مدرسہ میں جندہ دے دو، میں تمہاراتر ض ادا کر دوں گا اور اس کو اطمینان دلا دیں، وہ غریب شخص کسی سے قرض لے کر دیدے اور پھریہ شخص اس پہلے روپے سے اتناروپیہ بطور صدقہ اس غریب کو دے دے جس سے وہ اپنا ترض ادا کر دے تو اس طرح تقلیم بھی است صدقہ کر دہ روپیہ کی ہوجائے گی (۲)، اس روپیہ سے جو کھیت ٹریدا ہے، اگر اس کو اجارہ یا لگان ہر دے گا تو اس کا نقع بھی صدقہ کر دہ روپیہ کی ہوجائے گی (۶)، اس روپیہ سے جو کھیت ٹریدا ہے، اگر اس کو اجارہ یا گان ہر دے گا تو اس کا نقع بھی صدقہ کرنے اور اپنی محنت سے جو فلہ کی پیدا وار ہوگی وہ صال ہوگی،

الأن مواعاة غوض الواقفين واجبة" (ردائتا ر٣٢٣/٣).

٣- " " أو الحبلة أن ينصدق على الفقير ثم يأمر ه بفعل هذه الاشباء" (الدرالخا ٢٣ /٣٣ كاب الزَّوق) ـ

اں کا کھانا درست رہے گا، پس اس سابق حاصل کر وہ روپیہ سے ہزار ڈیرڈ ھے ہزارا یکٹر یا جنتنا ہوسکے اراضی خرید کراس میں اپنا فارم بنا کرکھیتی کرے اور بیداوار حاصل کرے اور اس کو اپنا ذریعیہ معاش بنالے اورتھوڑ اٹھوڑ اٹھپ موقع بغیر نیت تو اب محض وہال سے بچنے کے لیے صدقہ بھی کرتا رہے ، تو انتا ء اللہ ذریعیہ بھی پاک رہے گا اورتظ بیر بھی ہوجائے گی ، جب کہ اس طرح کمائے ہوئے روپے کی مقد ارصد قد ہوجائے گا، صدقہ کرنے میں جو مدرسہ کھولے گا اس کے اندر خریب و مسکین طلبہ کے کھانے ، کیٹرے پر بھی خرج کرنا درست ہوگا (۱)۔

سنیما بال اگر حرام روپے سے نہیں ہوایا ہے بلکہ پاک روپے سے ہناہوا ہے تو اس بیں صرف سنیما خود جانا بند
کر سے اس کوکر اید پر دے دینا کافی ہوگا جوکر اید ملے گا وہ طیب ہوگا اور اگر سنیما بال بھی حرام بی روپیہ سے خرید ا ہے تو اس کی خرید کی قیمت کے ہر اہر بھی جب تصدق کردے گاتھوڑ اتھوڑ اکر کے تو وہ بھی طیب ہوگا اور اس کے کرایہ وغیرہ کی آمدنی بھی حال ہوجائے گی، البت ریل کوفر وخت کردے اور اس ما جائز کار وہا رکوختم کردے۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ۱۲۸ ۱۲۸ م.۹ ۱۳۰ هـ

## موقو فدمدرسه كالمرجح حصه يتيم خاندكودين كاحكم:

مدرسیتریشید مظفر گرا کی عرصہ ہے بنا پڑا تھا، حاجی عبد افتی نے اس کو بنام مدرسداسلامی عربیہ مرادیہ وتف کر دیا ، چنا نچہ مدرسین مدرسہ اسلامی عربیہ مرادیہ ظفر گریٹیں درس وقد رئیس کا کام کر رہے ہیں اور بیرونی طلبا وہی اس بیس رہتے ہیں واقف نے وقف نامہ بیس تحریر نر مایا ہے کہ مکان مدرسہ کا کوئی جز کر انیہ پرنہیں دیا جا سکتا، سوائے تعلیم دین کے اس بیس کوئی مشغلہ نہیں ہوسکتا ، اب حال بیس بیتیم خانہ مظفر گر کے مہتم نے واقف سے بیکوشش کی کہ مدرسہ موقو فد کا اوپر کا حصہ بیتیم خانہ کو دید یا جائے ، اس بیتیم خانہ بیس زیادہ تر انگریز کی کی تعلیم ہوتی ہے ، واقف ند کوراب کہتا ہے کہ اوپر کا حصہ بیتیم خانہ کو دیا جائے ، اس صورت میں مدرسہ موقو فدکا کوئی حصہ بیتیم خانہ کو دید ینا جائز ہے یا نہیں ؟ در آس حالیکہ وہ مدرسہ اسلامی عربیم او بہ ظفر گر

ا- "وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فإما ان ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغيرعقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن لفسه فليس له حبلة إلا أن ان يدفعه الى الفقراء" (بدّل أجرو دا/٣٤٠ كتّاب اظهارت ) ـ وير دولها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعلم الود على صاحبه ( تتوك ما ٥٥ ١٣٥٥ فصل في يتصدق بها بلا لبة الثواب إلما ينوى به بوائة اللمة " (مرتب ) ــ

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

کے ام کل کاکل وقف ہو چکا ہے۔

#### الجواب وبأ الله التوفيق:

واقف نے جب مدرسہ مرادیہ تظفر گلر بر وقف کر دیا اور وقف کمل ہوگیا تو اب واقف کو اختیار نہیں کہ اس وقف کو سوخت کرے یا اس کا کوئی حصہ مدرسہ مذکور کے علاوہ کسی اور مصرف میں استعمال کرے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر محرفظا ممالہ بن اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نبور ۱۱ مر۱۲ مرام ۱۳۸۵ ہے البواب میں سیدا میر میں مقتی دارالعلوم دیو ہند سیار میر مقتی دارالعلوم دیو ہند

### مدرسه کے لئے وقف زمین پرمسجد وعیدگاہ کی تھیر:

ہمارے جوار میں ایک صدی پہلے ایک مدرسہ کے لئے پچھاشخاص نے زمین وقف کی اوران کی اولین نہیں صرف مدرسہ کی تھی پھر اس موقو فدز مین پر مدرسہ بنا اور پھر مطبخ اور دار الطلباء بنا پھر اس زمین میں مجد بھی بنی اوراس زمین میں درخت بھی لگوائے گئے اور پھر عبد گاہ بھی بنی، اس وقف میں کوئی تحریر شر الظ وقف کے لئے نہیں تھی صرف زبا نی وقف ہوا اور جوں جوں مدرسہ ترقی کرتا گیا کمرے بنتے گئے، اسکے بعد دیگر مدارس سنے اور وقف کنندگان کی اولین نہیں صرف مدرسہ تھی ، کیکن اس میں بھی جوں جوں ترقی کنندگان کے دارالطلباء مجد اور عبدگاہ کا احاط بھی بنالیکن وقف کنندگان کے تصور میں مدرسہ سے متعافلہ تمارات مطبخ، دارالطلباء مسجد اور عبدگاہ بھی رہی جسیا کہ ماقبل کے مدرسہ میں ہوا۔

نو اب مجداورعیدگاہ کی تغییر جائز ہموئی یا نہیں اورعیدگاہ کا احاطہ طلباء کی تعلیم کے لئے حسب موسم استعال ہوتا رہا، اس طرح ایک مدرسہ کے لئے ماضی تربیب میں زمین وقف کی گئی اور اس میں عیدگاہ کا احاطہ بھی بنااور وقف کنندگان سے پچھ افر اونے عیدگاہ میں اینٹ گارے وغیر ہمیں امداد دی حالا نکہ عیدگاہ کی چہار دیواری ایک بی شخص نے اپنے خرج سے بنایا تو اس میں عیدکی نما زیرہ هنا جائز ہے یا نہیں؟

نوك: (۱) زمانه ماضى شيئوام كے ذہنول بين اگر چيصرف مدرسه بهوتا تفاليكن مدرسه كے متعلقات يعنى مطبخ، دار الطلباء ، منجد ، عيدگاه وغيره ثمارتيں ان كے تصور شي بهوتي تخييں ، اس طرح آج كل بھى مدرسه كاتح يك سے متاثر بهوتے بيں اس مدرسه كاتح يك بيت متاثر بهوتے بيں اس مدرسه كاتح يك الله دعالى وصوف منفعها على من احب ولو عبا فيلزم فلا يجوز له إبطاله " (الدر الحق ركى الرد سم ۵ معروم عثاني ) فيلزم فلا يجوز له إبطاله " (الدر الحق ركى الرد سم ۵ معروم عثاني )

اور ان کی اولین نیت مدرسه ہوتی ہے اور اپنے آباء واجد ادکی طرح ان کے تصور ات بھی رہتے ہیں ، زمانہ گزشتہ میں مدرسہ کے نام وکام سے جو زبانی وقف ہونا تھا کچھ دنوں کے بعد بلکہ وقف کنندگان میں کچھ لوگ نوت ہوجا تے بھے ، باقی وقف کنندگان کی تحریک سے موقو اندز مین میں مجدعیدگاہ بنتی تھی۔ لیتنی مسجدعیدگاہ اور خالی زمین میں زراعت ہر ائے مدرسہ اور درخت ہر ائے مدرسہ کولواز مات مدرسہ سے تصور کر تے بھے اور آج کل بھی وہی حالت ہے۔

نوٹ: اگرنخ میری وقف نامہ کھا جائے اور صرف مدرسہ کا ذکر ہوتو پھر اس موقو فدزین میں مجد یا عیدگا ہ ہنائی جائے تو کیا جائز ہے بنابر تصور بالا جو اب دے کرممنون فریا ہے۔

ماشرر هبای (دودهاراه لمهبتی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدرسه برِ وتف کرنے کامفہوم بی بیہے کہ مدرسه اور مدرسه کی ضر وریات برِ وقف ہے اور مدرسه کی ضر وریات میں جس طرح درسگا ہیں ہوتی ہیں ، اس طرح مطبخ ودارالطلباء، دارالا قامه اور مجد مدرسه سبضر وریات ومتعلقات مدرسه میں شار ہوکران سب جیز وں کا بنانا لِقعیر کرنا کوئی بھی واقف کی منشاء کےخلاف نہ ہوگا(1)۔

ای طرح مدرسدگی آمدنی برخصانے کے لئے فاصل زمین برجھتی کرلیما باباغ لگا کراس کا نفع طلباء ومدرسہ برخرج کرمایا اس فاصل زمین برنمازعید بن وغیرہ اداکرلیما سب درست رہے گا۔ ان میں ہے کوئی چیز منشاء واقف کے خلاف ہوکریا جائز ندہوگی، البنة نمازعیداگر باغ یا مفازہ کی شکل ہوتے ہوئے اداکرلیا تو ٹھیک ہے باقی اس برعیدگاہ کی ممارت تھی کردینا یہ صحیح ندہوگا، اس لئے کہ عیدگاہ کی ممارت بھی وقف ہوتی ہے اور بیٹمارت ضروریات مدرسہ میں ہے نہیں ہے اور جوچیز موقو فہ ہوتی ہے، اس کو تیک اور سے نہیں ہوتا جب بیز مین ایک وفعہ مدرسہ کے لئے وقف ہوچی تو اب اس کو عیدگاہ کی ممارت کے لئے وقف کرنا تھے ندہوگا ہ کی ممارت کی سے نہیں ہوتا جب بیز مین ایک وفعہ مدرسہ کے لئے وقف ہوچی تو اب اس کو عیدگاہ کی ممارت کے لئے وقف کرنا تھے ندہوگا ہ کی ہوگا۔

ہاں اگر واقف نے شروع وقف میں بی اس کی اجازت دیدی ہویا وقف نامہ کی عبارت سے اجازت تکلتی ہوتو

ا- "أوإذا جعله نحنه سوداً بالمصالحة أي المسجد جاز" (الدرائقارع روائعا ١١/١٥٥٥) ألو بدى فوقه بيئاً للإمام لا يضو الأنه من المصالح" (الدرائقارع روائعا ١١/١٥٥٥).

٣- ''فإذا هم ولزم لا يملک ولا يملک ولا يعار ولا يوهن"(الدرائقار)"لا يملک أى لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملک أي لا يكون مملوكاً لصاحبه ولا يملک أي لا يقبل النمليک لغير ه بالبيع و لحو ه "(روائع اگل الدرائقا ٥٣٩/١).

دوسرى بات ہوگى اور يہ تلم ہر دوصورت كا ہے كہ يہ عيدگاہ كى عمارت موقو فد مدرسد بر بنانا جائز نہيں ہوگا خواہ كوئى اپنے ذاتى رو بے سے بنائے بائد الله على اللہ اللہ الله على اللہ الله على اللہ على ا

نون: واقف نے زبانی یا تحریری کوئی شرط لگادی ہوتو "شوط الواقف کنص الشارع فی المفہوم والمدلالة ووجوب العسل به" (۱) کے مطابق اس کی اتباع ورعابیت ضروری ہوتی ہے، اور اگر واقف نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے نہ زبانی نتجریری، لیکن اس کے زبانہ میں جو کمل ہوا ہے اس سے اس کے مغشاء مرضی کا استنباط جہاں تک ہو سکے وہیں تک وسعت کی جائے گی یا پھر اس کے منشاء وقف سے زیادہ مستحسن منشاء وقف ہوا ورعند الشرع احسن منہ ہوتو اس کا اعتبار کیا جائے گا ورنہیں ، نقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه مجمر نظام الدين اعظمي بمفتى وارابطوم ويوبندسها رنيور ۲۸۸ ۲۸۸ • ۱۳ هـ

## سفرائے مدارس کا تکم:

ہمارے مدرسہ کے بعض علاء کورمضان میں وصولی چندہ کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جن کی تخواہ کی سیسورت ہوتی ہے کہ اس مخصوص مبلغ تک اگر چندہ وصول کیا تو ہا ہواری جو تخواہ رہتی ہے اس کا ڈیل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر مخصوص مبلغ میں مخصوص انعام دیا جاتا ہے۔ اٹرا ہم ہزار میں سور و پہیا انعام تو اس طریقہ سے تخواہ متعین کرنا درست ہے بائیس؟ اگر درست نہ ہوتو تعیجے جواز کی کیاصورت ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

مداری میں موجود سفارت کا معاملہ جو فیصد پر طے ہوتا ہے ، کئی وجہہے نا جائز ونا درست ہے۔ شر وع معاملہ میں جس وقت کوئی مقد ارموجود بی نہیں تو اس کا فیصد مقر رکر نا باطل اور بیمعاملہ شر عاباطل منعقد ہوگا۔

اور اگر معاملہ اس طرح کیا جائے کہ جب وصولی ہوجائے گی تو وصولی کا بیفیصد لیا جائے گا تو اس صورت میں حدیث تغیر طحان کی مخالفت کی وجہ سے بیمعاملہ شرعا فاسد ہوگا۔

اورابل مدارس کای کیا کہ اگر اس طرح معاملہ نہ کیاجائے تو مدرسہ کوکوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اکثر وصولی سفراءی

ک نظر ہوجاتی ہے، قابل خاظ ضرورت ہے اور اس کا تد ارک اس طرح ہوسکتا ہے کہ معاملہ اس طرح کیا جائے کہ شراء کی سابق کارکردگی کے اعتبار ہے ان کی تخواہ خشک بھتہ وسٹر خرج وغیرہ کے ساتھ مناسب ہو، مقر رکردی جائے اور ان ہے کہا جائے کہ آپ جملہ وصولی مدرسہ بیں بھیج جائیں اور مدرسہ کی تحویل بیں ڈالنے جائیں اور ساتھ بی کہ دیا جائے کہ جب معاملہ تم کرے آپ مدرسہ بیں آئیں گے تو آپ کی کل وصولی تحویل مدرسہ بین تنقل ہوجائے گی ومع الخلط استہلاک وہ ضالبلہ عمالات مدرسہ کی ہوچکی ، اب آپ کے حافقہ وصولی تحویل مدرسہ بین تنقل ہوجائے گی ومع الخلط استہلاک وہ ضالبلہ کے مطابق مدرسہ کی ہوچکی ، اب آپ کے حافقہ وصولی کے اعتبار سے جب تک اس مقد ارکے اندرر ہے گی آپ کو سرف تخواہ طلے گی ، بال جب اس مقد ارسے زیادہ ہوگی تو آپ کو انتا فیصد انعا م بھی ملے گا ۔ اس طرح سفر اء کی ہمت افر ان ہوگر دیا دہ سے زیادہ وصولی بھی ہوگی اور مدرسہ مذکورہ بالاخطرہ کے اختال سے محفوظ رہے گا اور معاملہ بھی شرعا بالکل درست وسیح ہوگا ۔ فقط واللہ الم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## بلاتعدی مدرسه کی رقم سفراء ہے گم ہو جائے تو کیا تھم ہے؟

ا - ساجد نے مدرسہ کی طرف ہے ہم اے فر اہمی مالیہ سفر کیا اور مدرسہ ہے تاکید کر دی گئی تھی کہ جس شہر کا کام مکمل ہوجائے اس کی رقم دوسر سے شہر کے سفر سے پہلے بھیج ویں اس کے باوجود ساجد نے دوسر سے شہر کا رخ کرلیا اور دوسر سے شہر کی محبد میں کرتہ نکال کرسوگیا ابھی بیداری تھا کہ کسی ہنگامہ کی صورت میں مجد کے سی دوسر سے کوشہ کی طرف بھا گا۔ اور کرتہ سابق جگہ ہی بھول گیا۔ جب ہنگامہ فر و ہوا اور ابنی جگہ واپس آیا تو اس کی جیب ضالی ہوچکی تھی روبیوں کی اور بینس واقعہ کی صدائت کی تصدیق وہاں کے مقامی ذمہ داروں نے بھی کی ہے۔ اور ساجد کے حالت کو ٹیش نظر رکھتے ہوئے غالب گمان بھی ہے کہ اس نے کذب بیانی سے کام نہیں لیا ہے اور واقعہ تھے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ الم

کیاصورت بالاین ساجد کووه رقم مدرسه کوادا کرنا چاہتے یا تہیں ، کیا بہتم مدرسه یا ذمه داران مدرسه کومعاف کرنے کاحق ہے؟

۲ – راشد نے ای طرح سفر کیا اور تمام رقوم اپنے ہمراہ لے کرواپس آر ہاتھا۔ ریل میں کسی نے اس کومٹھائی کھلادی اس کے بعد اس کو بیبوثی ہوگئی اور سارا روپیہ اس کی جیب سے نکال لیا گیا، کافی دیر کی بیبوثی اور بکڑی حالت میں جی آر۔ بی ۔والوں نے ٹرین سے اتا رکرعلاج ومعالجہ کرایا۔اورتصدیت نامہ بھی دیا۔اوربعض ذرائع سے نفس واقعہ کے پیش نظر ان کی نصدیق ہوتی ہے اور بھی راشد مذکور سے خیانت کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور وہ مدرسہ کا ملازم بھی نہیں ہے اور کوئی صاحب جائیدا دیایا ضابطہ ملازمت پیشہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ نی الوقت وہ رقم ادانہیں کر سکے گا، آئند ہ بھی مستقبل قریب میں ادائیگی کی تو نع مشکل معلوم ہوتی ہے۔

ال صورت میں ازروئے شرعُ وانتظام کیاطر یقنہ کارانتنیا رکیاجائے۔

ساہر دوصورت بالا میں مزکی کی ز کوۃ کا کیا حکم ہوگا، کیا اس کود وبار د ز کوۃ اد اکرنا ہوگا؟

سیبات پیش نظررے کہ بیکروں جندہ دہنگان کومطلع کرنا ایک امرمشکل اورمز پیدمشقت کاباعث ہے، علاوہ ال کے علاء اور مداری کے ساتھ وام واہل خیر کوجوسو قطن پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سے اس پر اعتاد نہ کرسکیں گے، اگر کربھی لیس تو اندیشہ ہے کہ آئندہ مدرسہ بذاکو جندہ بی دینا بند کردیں اور مے اعتادی ہوجاوے، ایسے بیس ماظم مدرسہ کو کیا طریقتہ کا رافتایا رکرنا جا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب ذمہ داران مدرسہ نے طریق کار کی تا کیدی پر ایت کر دی تھی اور ان سفر اونے اس کے خلاف کیا تو ان سفر او پرشر عاصان واجب الا داء ہوگیا۔ اور ذمہ داران کا مدرسہ کی رقم سے صان ادا کرنایا اس کومعاف کرنا پہھے بھی درست نہیں۔ جب ان سفر اوکا دیا نتدار ہونا اوران کا خیانت نہ کرنا اور معذور ہونا عوام کے نز دیک بھی ٹابت ہے توعوام کوان کی طرف سے جندہ کرکے وہ رقم مدرسہ میں دیدینا جائے۔

اب رہ گیا بیاشکال کہ اس تر ہیر ہے بھی زکو قد ہندگان کی زکو قد کسے ادا ہوگی توالی صورت کا اصلی تکم تو یہ ہے کہ زکو قد وصد قات واجہ انتملیک رقم دینے والوں کو مطلع کر دیا جائے ، تا کہ وہ لوگ معانی کر دیں صان نہ لیس اور صحت ادا کے لئے دوبارہ رقم دے دیں کیکن اس صورت میں وہ اشکال بھی ہے جو استفتاء میں درج ہے اور ان سب اشکالات اور بدنا میوں سے مدارس دینیہ کے بناء وابناء کے لئے تحفظ بھی واجب ہے اور خاص کر ہندوستان چیسے نسادوا لے ملک میں ، اس لئے ضابطہ شرعیہ (یہ حتاد اُنھون البلینین) کے مطابق عوام کے چندہ سے اس رقم کو پوراکر لینے کی شرعا گنجائش نکلے گی۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرمجر فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

نوٹ: اگر اراکین مدرسہ غیر مناسب نہ مجھیں تو روئیدادین بطور نوٹ سے جملہ بھی درج کر دیا جائے کہ آج کل فسادات کی کثرت سے راستہ میں رقوم کی بلکہ بعض او قات سفراء کے ضیاع کا بھی خطرہ زیادہ رہتا ہے، اس لئے ایسے ضیاع کے وقت میں مقامی مخیر مصرات سے اس ضائع شدہ رقم کی ادائیگی سچے ہوجانے کے لئے چندہ کر کے معطی حضرات کی جانب سے دے دیا جائے گاتا کہ ادائیگی سب کی سچے ہوجائے۔

ہاں اگر کسی صاحب کو اس سے اتفاق نہ رہے تو مطلع کر دیا جائے ، تا کہ وہ دوبا رہ ادا کر کے اس کو بیچے کرلیس ایسا کرنے سے سب دشوار یوں اور بدیا میوں سے حفاظت ہوجائے گی۔ نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجر فظا م الدين أعظمى بمفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

## سفیر سے مدرسہ کی رقم گم ہوجائے کا کیاتھم ہے؟

بھے مدرسہ کے فر آئی چندہ کے لئے تصبہ گلا وقتی اور شہر میر تھ سے فر اخت کے بعد قصبہ سکندر آبا در البند شہر ) جانا تھا،
مثام کا وقت اور کھے بارش کا موسم تھا اور مزید ہم آس یہ کہ فیکورہ سکندر آبا وقصبہ اپنے لئے بالکل نیا اور اجنبی تھا، وہاں رات شل کسی وقت پہنچا جاتا پہنچنے کے بعد نہ معلوم کہاں قیام ہوتا، اس لئے بہتر سمجھا کہ گلاو تھی ہیں اپنے جانے پہچانے سابق امین جناب حافظ عبد البجار صاحب امام مجدم تعربہ والی کے پاس دوئین روز کے لئے موجودہ وصولیا ہی سلغ چور (=/600) امانت رکھد نے جائیں، چنا نے اس خیال سے شاملز بیب ا بجسمتو کل بلی اللہ ہوکروہ رقم موصوف کو پر دکر دی اور بیرقم الیون کی بلیا تیس سے بردگ تھی کہ انسان تو بلیحدہ کوئی بیند بھی برٹیس ما رو باتھام اور ہا کہ دلئہ محفوظ تی آ کہ کہ نے نیز یہ معاملہ کوئی پہلائیں مقاملہ کوئی کہ انسان تو بلیحدہ کوئی بینہ بھی برائی گئی ہا کہ بھی اس کے باس کی گئی ہزار کی رقم رکھتا رہا ہوں اور اٹھ دلئی تھا گئی کوئی تاک نہ لے نیز یہ معاملہ کوئی پہلائیس مفاقلہ کوئی تھا کہ بھی بین موائم رفقائی کہ باتھ بھی اس خون پیسنہ کی وصولیا بی سے خوری ہوگئی ، نیز ہر احقر کوسکندر آبا در کھر بیب والی آئے ہوئے تی بین موائم نے ساتھ جھوڑ دیا اللہ اللہ کہ خوری کے باس کی جوڑ دیا اللہ اللہ کہ مورتی موری ہوگئی اور خوری ہوگئی اماللہ والم البعد رہوں اس نے ساتھ جھوڑ دیا اللہ اللہ کہ اس حافظ صاحب کے بیل کی ورز میں ہوئی آمد در آمد کر کے بہاں (وفتر مدرسہ میں) ان حافظ صاحب اور بھائی محمد باش مصاحب اور بھائی محمد باش صاحب اور بھائی محمد باش مصاحب اور بھائی محمد باشر مصاحب اور بھائی محمد باشر مورد کوئی کی دوروں کوئی ان محمد مصاحب صدر مدرس وغیرہ کی بہاں (وفتر مدرسہ میں)

كاب الوقف (باب ما ينعلق بأحكام المدار مي)

منتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

ذ مہدداران مدرسہ سے بالمشافہ بات چیت کر اکرتخریر آن کی تا سُدیجی پیش خدمت ہے۔

العبد محمر سبيل قاسمي

سلام مسنون! بند دکی ای سلسله میں حاضری ہوئی ندکور دبالائخریر واقعہ کے عین مطابق ہے۔ عبدالببار (امام سجد مقبرہ والی گلاؤشی)

### الجواب وبالله التوفيق:

نوك بنس جواب سے قبل تسهيل فهم کے لئے چند تھی عبار تنین نقل كى جاتى ہيں:

۱-وعن محمد إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله وما ذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز
 وعليه الفتوى(١)ـ

۲- قوله لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذى يحفظ مال نفسه وهو إنسا يحفظ مال نفسه وهو إنسا يحفظ ماله بسن فى عياله فيجوز أن يدفع إليهم الوديعة وعن هذا قيل: العيال ليس بشرط فإنه روى عن محمد أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وهو ليس فى عياله أو دفع إلى أمين من امنائه ممن يثق به فى ماله وليس فى عياله أنه لا يضمن (٢)۔

- فكان المالك \_\_الخ \_\_ أقول فيه شئى (الى قوله) فالظاهر أن مدار ذلك هو الضرورة
 كما هو المفهوم من قوله و لأنه لا يجد بدأ من الدفع إلى عياله، فالأولى أن يترك فكان المالك راضياً به (٣)\_

### اب ال کے بعد اصل جواب معروض ہے:

سول میں ہے کہ گلاوٹھی میں ثنا م کاونت ہو چکا تھا، اگر وہاں بینک بھی ہوتو بھی ثنا م کو بینک بند ہو بیکے ہوتے ہیں، اس میں محفوظ کرنے کا کوئی سول نہیں ہے اور سکندر آبا وقصبہ بالکل نیا اور اجنبی تھا اور حافظ عبد الجہار صاحب جانے بہجانے

۱- در فقار علی الشای سهر ۱۸۷۰

۳- عزاية على ماش فتح القدير ١٥٨ ٥٠٠ س

٣- فتح القدير 2/ ٩٠

معتد شخص تھے اور معاملہ بھی پہلی ہار کانہیں تھا جیسا کہ اس خط کشیدہ الفاظ (بیہ عاملہ کوئی پہلا معاملہ نہیں تھا بلکہ النے ) سے معلوم ہونا ہے اس لئے عبارت او ۲ و ۱۲ سے بالخصوص عبارت نمبر ۲ کے خط کشیدہ حصہ سے ظاہر ہے کہ سفیر موصوف پر کوئی صفان نہیں ۔

علاوہ ازیں جب سفیر مذکور کا بار بار کا بیطر یقد تھا تو بیطر یقدتر بینہ ہے کہ مصلیان چندہ اور اہل مدرسہ دونوں کویا اس بیس سے کسی ایک کو اس طریقہ کانکم تھا پھر کوئی اعتر اش یا نکیرنہ کرنا ان کے اون حال پر دہل وسقوط صفان کا موید ہے ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيود ۱۹ مر ۱۰ م ۱۳ هـ

### مدارس ومكاتب ميں چرمقر بانی خرچ كرنے كا حكم:

ہمارے علاقہ بیل قریب آریب اکثر دیہات بیل مکانٹ قائم ہیں جن بیل کھور کارے منظور شدہ ہیں کھو غیر منظور شدہ ہیں، نسباب تعلیم ہندی، آنگش، صاب تو سرکاری نسباب کے مطابق ہے، ابنہ اس کے ساتھ اظر دہر آن وتعلیم الاسلام وغیرہ بھی داخل نسباب ہے۔ ان مکانٹ کے لئے عیدالانتی کے موقع پر ایک عام نضاء قائم ہوگئ ہے کہ گاؤں والے اپنے بیبال کی چرم قربانی کوفر وخت کر کے اس کی قیمت اپنے اپنے مکتب کے مدر سین کی تخواہ بیل اور قیمر ات فیرش وغیرہ بیل اپنے کرنے میں افزیش مدر سین بیل کھور وخت کر کے اس کی قیمت اپنے اپنے مکتب کے مدر سین کی تخواہ بیل اور قیمت دولوں بیل فرق موجوا تا ہے، کھال دینا درست نہیں، عوام مسئلہ کوئن کرمدر سیاد کھال بی دین درست نہیں، عوام مسئلہ کوئن کرمدر سیاد کھال بی دینے ہیں، کھال اور قیمت دولوں بیل فرق موجوا تا ہے، کھال دینا درست ہے، قیمت درست نہیں، عوام مسئلہ کوئن کرمدر سیاد کھال کی دید ہے ہیں، نہیں موجوا میں دینے کوکوئی شخص بھی تیار نہیں، اگر مہتم کود ہے ہیں تو ود بھی ہرائے مدرسہ بی دیتے ہیں، نہیں مدرسہ کی ذاتی ملایت میں دینے کوکوئی شخص بھی تیار نہیں، اگر مہتم کود ہے ہیں تو ود بھی ہرائے مدرسہ بی دینے ہیاں تیک مدرسہ ان کھالوں کوئر وخت کر کے مدرسہ پر خرج کرد ہی ہیں، نیز ان میس پر اسف والے بچوں کے طعام کا انتظام آن طرح کیا جاتا ہے کہا تا ہے، چنانچ ان بچوں ہر وہ پیسے مرف نہیں کیا جاتا ہے۔ انتظام آن طرح کیا جاتا ہے کہا تا ہے، چنانچ ان بچوں ہر وہ پیسے مرف نہیں کیا جاتا ہے۔ ان بھی ہر میں برائی کیا جاتا ہے۔ کہا تھا می ان کھور کیا تیک کیا جاتا ہے۔ کہا تھا میں کھور کیا ہوا تا ہے۔ کہا تھا تا ہے، چنانچ ان بچوں ہر وہ پیسے میں کہا تا ہے۔

ازروئے شرع شریف فریا 'نیں کہ ہماراایسے مکاتب کوتر یا نی کی کھال دینا اور کمیٹی وذمہ داران کو ان کوفر وخت کر کے مدرسین کی تخواہوں میں نقیبر ات میں خرج کرنا جائز ہے کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

یدمکانٹ سرکارے منظورشدہ ہوں یا غیر منظورشدہ ہوں اگر علوم دینیدگی تعلیم اصل مقصود بالذات ہے اور حساب و کتاب اور علوم دینوی کی تعلیم محض بقدرضر ورت اور تبعاً ہوتی ہے توسب کو مکانٹ دینیہ شار کریں گے اور سب کو قائم کرنا اور ان کور تی دینا باشارہ آیت کریمہ نظر ان الغین المنوا قوا اُنفسکم و اُنعلیکہ فارا"(۱)، واجبات اصلیہ میں ہے ہور قوم پر ضروری ہے کہ اپنے عطیات وصد قات نافلہ ہے اس کی بھر پور فدمت کریں، ابستہ صدقات واجبة التملیک میں جیسے زکوۃ وغیرہ اور قیمت جرم قربا نی اور ان کی رقوم کو ایسے مکتب میں دینا جن میں ان کامصر ف مسلمان غربیب بیچ جوستی صدقہ اور ذکوۃ نہ ہوں دینا درست نہ ہوگا، ان رقوم کو صرف ان مکانٹ میں دینا درست رہے گا جن میں ان مصرف میں فرج کرنا ہو اور قوم تملیک میں کی بھر چی ہو تھی کرنا ہو اور قوم تھر جی مصرف میں فرج کرنا ہو

پس اگر کوئی مہتم مدرسہ اس در جہ عتمد نہ ہوکہ چہ م تربانی کی قیمت اس کوتھنہ یا ہدینہ وغیرہ دیا جائے تو وہ مقاصد مکاتب دینیہ کے مطابق سیح سیح خرج کر سکے تو دینا درست نہ ہوگا، بلکہ اراکین کے ذمہ لازم رہے گا کہ وہ ان کھالوں کونر وخت کر کے حیلہ سملیک کے بعد جس کام میں چاہیں خرج کریں، کیونکہ بیرتم واجب التصدق ہے، بطور پر بیعد ارس میں دینا کافی نہ ہوگا اور نہ ذمہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کافی ہوگا۔

یہبیں سے بیٹھی معلوم ہوگیا کہ جن مداری ومکانٹ میں غریب نا دارطلباء ہوں ،گر ان کوکھانا کیڑ اوغیر ہملیکا نہ دیا جا تا ہو، بلکہ کھانے پینے وغیرہ کا انتظام اہل محلّہ ہر ہو۔ ان میں بھی ان طلباء کے بہانے سے بیرقوم دینے سے دینے والوں کا ذمہ بری نہ ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محير نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ ابر ابر ۱۱ سماره

### جس مدرسه میں اسلامی کام نه ہواس میں چندہ دینا:

کسی گاؤں میں اسلامی طور پر ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہواوروہ اسلامی کام نہ کرر ہاہواور ہندی کی تر تی کرر ہاہے اور سرکار کیطر ف سے ڈپٹی صاحب جانچ کے لئے آئے ہوں اور جے جے کنعر ہلگاتے ہوں اور مدرسہ والامہتم صاحب یا صدر

\_146 \$ Spr -1

صاحب اسلامی مام لیے لیے کر چندہ کرتے ہوں ، دریا فت ہے کہ ایسی شکل ٹیں جہاں گا ڈن والوں سے اسلامی مدرسہ بتلا کر چندہ کرتے ہوں کیا ایسے کتب میں چندہ دینا جائز ہے یانہیں؟

#### البواب وبألله التوفيق:

محض اسلامی مدرسها م رکھنے ہے کوئی مدرسه اسلامی نہیں ہوتا ہے جب تک اس میں اسلامی طور برکام بھی تہ ہوٹرض ایسے مدرسہ میں زکوۃ ،صدقہ نظر ، چرم تر بانی کی قیمت اور جتنے صد قات واجبہ جنکا مسلمان غربا ، ومساکیون کو مالک بنانا واجب ہے(۱) ، اور بغیر ان غربا ، ومساکیون کے مالک بنائے ادا نہ ہوتے ہوں اوروہ اس مدرسہ میں نہ ہوتو نہ دے ، اگر کوئی کچھ دینا عی چاہے تو تفلی جندہ دے بیسب نہ دے (۲) ، فقط واللہ الم بالصواب

كتبر محمر نظام الدين المطلق، مفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۸۸ ۸۸ ۱۳۸۵ هـ الجواب مسح محمود مخل عند

### جماعت اسلامی کے مدرسہ میں چندہ دینا:

ایک تربیش ایک مدرستر بی جوعرصہ سے دین محدی عربی کی تعلیم سے بچوں کوسیراب کررہا تھا اور بیا دارہ جماعت اہل سنت کے ماتحت تھا ، اب کسی وجہ سے اس پر جماعت اسلامی کے کارکنان کا تسلط ہے اس بیس انہی کا نساب چل رہا ہے ، قر آن شریف کے بچھ ہے ہیں ، اب سوال میہ کہ جو مشر ات خیرات چندہ دیں وہ اس مدرسہ بیس دیں یا اور کسی ادارہ بیس اپنا مربیدگا کر تو اب دارین حاصل کریں آیا اس بیس دینے سے ان کو تو اب ماتا ہے یا کہیں ان کی نیت خدمت دین اور تو اب ماتا ہے یا گرام المل تربیا ایس بیس دین آور تو اب ماتا ہے یا کہیں ان کی نیت خدمت دین اور تو اب ماتا ہے۔ مرافظ ہے اگر اہل تربیا ہے مدرسہ بیس اپنا چندہ دیں تو ان پر کوئی تو حرج نہیں ہے۔

#### العوارب وبألله التوفيق

جماعت اسلامی کے تبلط سے بچانے کی مذہبر کرتے رہیں اور اس سے معقق ندھوں اور جب تک وین تعلیم

٣- و يکھئے البدائع ٣/ ١٦١ مکتبه ذکریا دیوبند

كاب الواقف (باب ما يتعلق بأحكام المدار مي)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

ہوتی ہے اس میں چند ہ دینے ہے تواب ملے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجرافطا م الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب صيح محمود على عند

مدرسه کی موقو فدر مین براسکول بنانا:

مدرسددینید کے لئے زمین لی گئ اس میں لڑ کیوں کا انگریز ی تعلیم سے لئے اسکول بنانا کیا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

مدرسہ دینیہ کے لئے تعلیم دینے کی تفریح کیسا تھ جو چندہ لیا گیا کہ اس سے مدرسہ دینیہ کے لئے زمین خریدی جائے گی اور اس سے جوزمین خریدی گئی اس پر محض دینی تعلیم کے لئے اسکول بناما خواہ اسکول انگریزی ہویا غیر انگریزی ہو درست نہیں "شوط الو اقف سحنص المشارع" (۱)، فقط واللہ انظم بالصواب

كتبرجح فطام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ديو بندسها ديبورس الرسهرس وسااه

رواکنا رکل الدر ۲۸ ۹۸ ، مکتبه زکریاب

# بإب ما يتعلق بأحكام المقابر

### مترو كقبرستان مين مسجد كي نوسيج كرنا:

ایک قدیم متجد ہے اس کے اردگر دقبریں ہیں، متجد کے سامنے بھی قبرستان ہے اور دونوں طرف چندقبریں ہیں، متجد کی طرح قبرستان ہے اور دونوں طرف چندقبریں ہوتی متجد کی طرح قبرستان بھی بہت قدیم ہے ، سائھ ، ستر سال ہے اس میں تدفیری نہیں ہوتی ، لیکن قبریں بالکل صاف متعلوم ہوتی ہیں ، اس متجد میں جمعہ ہوتا ہے اور یکی جامع متجد بھی بھی اتفاق ہے متجد میں تنگی محسوں ہوتی ہے ، اس وجہ ہے متجد کی توسیع کی تئی ، متجد ہے متصل ایک حوض ہے اور حوض قبر کے اوپر ہے ، یعنی قبر کو بالکل منہدم کر کے اس کے اوپر عمارت بنائی تئی ہے ، کیا بیٹارت بنایا جائز ہے؟

لى، الين موى (مقا موبوست اليسريولا كاليك ينكوآ رمينيه)

### الجوارب وبالله التوفيق:

مسئلہ یہ ہے کہ جب قبریں اتن پر انی ہوجا کمیں کہ میت کے جسم کامٹی بن جانا غالب ہوگیا ہوتو فقہ کی کتابوں میں کہھا ہواہے کہ اس کے اور تقبیر کرنا جائز ہے (۱)، یہاں تو مسجد کی توسیق کی ضرورت ہے جس کا تو اب تدفین سے کم نہیں۔ اس لیے ایسے قبرستان میں جس میں تدفین متر وک ہوچکی ہوگر چیموقو فدہواں میں مسجد کی توسیق کرنا بلاشہ جائز ہے اور بیغل حقیقتا فشاء واقف کے بھی خلاف نہ ہوگا۔

خلاصہ بیہ کے صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال بیہ مجد کی توسیع کرلیما یا قبرستان کوضر وریا ت مجد میں لے لیما بلاشبہ جائز ہے (۲)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتر مجد نظام الدين اعظمي الفتي دار العلوم ديو بندسها رنيوره ام عروو مااه

ا- "إذا بلى المبت وصار دواباً يجوز زرعه والبناء عليه" (ثا ك١٠ ١/ ١٠ ١٦٠ كأب المائز) ـ

٣- " الأن غوضه (حياء حقه و ذلك يحصل بما قلما" (مَّا كي سهر ٣٠ كمَّابِ الوقف ) (مرتب ) ـ

### قدیم مترو کقبر کے نشانات ختم کر کے مسجد بنانا ؟

ایک جامع متحد کی بابت مندر جه ذیل سوالات پیش خدمت ہیں، مدلل جواب سے جلد نو ازیں:

کٹرت از دہام کی وجہ ہے مبجد کے علاوہ اس زمین پر بھی نمازی جمعہ کے دن بھر سے رہتے ہیں بلکہ پھھا خیر ہے آنے والوں کو جگہ نہیں ماتی ہمز ار مذکور مبحد کی مغربی دیوار میں پڑتا ہے ،تقریباً آدھی مبجد کی تغییر اگر صرف مز ارتک رکھی جائے تو نمازی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ، اور نہ توسیع کا مقصد ہی حاصل ہوگا ، اور اگر مز ارختم کر دیا جائے تو اس میں فتنہ کا امکان ہے ، مذکورہ حالات میں کیا صورت اختیار کی جائے ؟

#### البواب وبالله التوفيق:

البحر الرائق مين ٢٠٠٠ و لو بلي الميت و صار توابا جاز دفن غير ٥ في قبره و زرعه و البناء عليه" (١) ــ

<sup>-</sup> ۱۳۱۴ کاپ البخائز۔

وهكذا في الود (١)و الهندية المعروفة بفتاوي عالمكيرية وغيرها.

ال عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قبر اتی پر انی ہوجائے کہ جسرمیت کے مئی ہو بھنے کافلن غالب ہوجائے تو اس قبر میں دوسر سے مردہ کافران کرنا اور اس پر بھنی کرنا اور مکان بنالیا سب درست ہے اور جائز رہتا ہے ، اور جب بھی کرنا اور مکان بنالیا عبارز ہے تو مجد کی تو سی تو تھیں بلاشہ جائز و درست ہوگی ، چنا نچ تاریخ الکعبة المعظمة ، سر 11 میں ہے: مابین المعقام و اللو کن و زمز م قبر تسعة و قسعین نبیاً یعنی مقام ایر ائیم اور رکن اور چاہ زمزم کے درمیان میں ننا نوی نبیوں کی قبر یں ہیں ، اور ای کتاب میں ہے کہ جب کس نبی کی امت بلاک کردی جاتی تھی تو وہ نبی ہیت اللہ شریف کے پاس آگر پناہ لیتے اور وہیں تا زندگی متعبد ہوجاتے تھے ، اور ظاہر ہے کہ نبی کی جس جگہ وفات واقع ہوتی ہے وہ اس جگہ مذون ہوتا ہے اور اب جب کہ ان قبر وں کشانا مت صدیوں ہے کسی کو معلوم نہیں تو کہنا پڑے گا کہ مجد حرام کی تو سیج میں زما ندتہ کم ہے می وہ قبر یں صدود حرم میں آگئیں ، اس طرح حضرت المعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ما جدہ حضرت ہا تھ دی کی بی دار چھیم میں ہیں، جو عدود مطاف میں ہے اور قبر وں کا کوئی نشان نہیں ہے۔

سے ہاتیں ان ہات کی دلیل ہیں کہ بر انی قبر وں کے نثانات مٹا کر بھی توسیج مسجد وقبیر جائز ہے ، اسی تتم کے مضامین طبری اور البدا بیوانیما ہے، جلد 9 ص ۲۰۱۲ ۸ ، ۱۹۱۱ میں بھی ہیں ۔

ال کے صورت مسئولہ میں بلاشہ جائز ہے کہ نتان قبر مٹا کر توسیق مجد کر لی جائے ، بالخصوص جبکہ اس قبر کا واقعی قبر
ہونا بھی مشتبہ ہے ، لیکن اگر اس میں فتنہ و فساد کا اند بیٹہ ہوتو ہے کرلیا جائے کقبر کو بغیر تو ڑے اور منہدم کے ہوئے مٹی اتی اونچی
باٹ دی جائے کقبر زمین میں چھپ جائے اور فتان قبر تک نمایاں ندر ہے اور اس پر توسیق مجد کر دی جائے ، اگر اس صورت
میں بھی کسی فتنہ وغیرہ کا اند بیٹہ ہوتو ہیکھی کر سکتے ہیں کرقبر کی اونچائی سے ہر اہر ہر طرف دیوارا شاکر اس پر ایک ڈاٹ لگائیں کہ
بوری قبر ڈاٹ کے اندر آجائے پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کرکر ہی اونچی کر انہیں اور مجد کی توسیق کر انہیں ، اس صورت میں اگر چہ
مجد کی کری بھی ہجھ اونچی کرنا پر اسے تو اس میں بھی کوئی مضا کتے نہیں ہے ، اگر اس صورت میں بھی فتنہ کا خطرہ ہوتو عجلت نہ کی
جائے بلکہ عوام کو مسئلہ کی نوعیت و حقیقت بٹلا کرخوب مصمئن کر لینے کے بعد کوئی قد ام کیا جائے ، فقط واللہ انلم با اصو اب

أي في روالحتار الر١٠ ١٠ مثلب البيئائز \_

### قبرستان کے پیڑیااس کی قیمت کومسجد میں لگانا:

جمیں ان امر کے لیے نتو تل درکار ہے کہ قبرستان کے پیڑیا ان کی قیمت متجد کے اعاظہ کے اندریا متجد کے اعاظہ سے باہر واقع متجد کے کمروں کی نغیر میں استعمال ہو عتی ہے یا نہیں ، دیگر ریے کہ پیڑکی کنڑی یا ان کی قیمت کس طور پر استعمال کرنا جائز ہے؟

حیم اقبال(صدر منظر تمین دوگذه ملع پوژی گڑھوال)

#### الجوب وبالله التوفيق:

قبرستان کے بیڑوں کی قیمت یا ان کی لکڑی متجد کے کئی اس وفت لگانا جائز ہے جب کہ وہ قبرستان کے کام وضر ورت سے بالکل فاصل ہواور بوں بی بڑے ضائع یا خراب ہوجانے کا غالب گمان ہوجائے ، بغیر اس کے ان چیزوں کا قبرستان کے علاوہ کئیں اور استعال درست نہ ہوگا۔ فقط واللہ اللم بالصواب کنٹہ مجمد نظام اللہ بن انظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نیور ۱۲ ارم ۹۷ م ۱۳ ہ

# قبرستان کی زمین بردو کان کی تعمیر اوراس کی آمدنی کا حکم:

ایک قبرستان جوکہ اب سڑک ہے اس کے پاس والے خالی قبرستان کی زمین میں اگر دوکانیں بنالی جا نمیں اوران کی آمد نی مدرسة عربه پگز ارمحمدی تیموں ، بیواؤں بغر با بیشزی اسکول جس کا بنانے کا ارادہ ہے اس میں خرج کی جائے تو کیسا ہے؟ محملی (مقاممًا ہو دھلع مظر محربولی)

#### البواب وبالله التوفيق:

وہ خالی زبین اگر اس درجہ بیں ہوکہ نہ تو اس وقت تدفین کی ضرورت ہے اور نہآ کندہ ضرورت متو قع ہے، تو اس صورت میں حواثی ہر دوکا نیس بنا کرچو صدی قبرستان بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کی آمد نی جوقبرستان کی ضرورت سے فاضل ہواس کو ندکورہ دینی کاموں میں بھی ہمبیل مناسب اور بقاعدہ دیا نت ٹرچ کر سکتے ہیں ورنہ کوئی صورت جو از کی نہ ہوگی۔ فقط واللہ انکم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي دارالعلوم ديوبندسها رنيور

منتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

قبرستان یامسجد کے رویہ پکوشجارت میں لگانا؟

قبرستان یا متجد کے مثلاً پانٹی سورو ہے ہیں ، اس رقم سے قبرستان یا متجد کے مفاد کی خاطر کوئی تنجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

عبدالقيوم القاتي (خادمها مدعر بهيقاتهم العلوم تصبيغ وربجنور)

#### البوار وبالله التوفيق:

قبرستان ہامبجد کے روپیہ سے تجارت کرنام گز جائز نہیں ہے، پیچر کت منشاء واقف کے صرح خلاف ہوگی، جاہے مفاقبر ستان وسجد بی کے لیے کیوں نہ ہو۔

ال لیے کردینے والے اور وقف کرنے والے نے تو اب حاصل کرنے سے لیے دیا ہے، تجارت کے لیے ہیں دیا ہے اور تخییں دیا ہے اور تخیارت کرنے میں وہ رقم واقف کے مصرف میں خرج ہونے کے بجائے تجارت میں مستبلک ہوجائے گی ،" لأن مو اعاة غوض الواقفین و اجبة" (ا)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المنظمي بنفتي دار العلوم ديو بندسها رينور ۱/۳ ساره ۱۰ ساه الجواب ميج حبيب الرحمن خير آبادي ، محمد ظلمير الدين مفتاحي

### ا قبرستان کو آمدنی کے لیے استعمال کرنا:

مرکزی انجمن شحفظ مساجد وقبور آندهرایر دلیش آپ کو واتف کراتی ہے کہ صوبہ آندهر ایر دلیش بالخصوص حیدرآبا دمیں آپ دن قبرستانوں پریا جائز قبضوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے ، بعض قبرستانوں کو آندهرایر دلیش وتف بورڈ نے جس پرصیانت کی براہ راست ذمہ داری نانون او ناف دفعہ ۱۵ رسم 1993ء کے تحت عائد ہوتی ہے ۔ خود آندهرایر دلیش وتف بورڈ کئی براہ او سانوں کو بائڈ کئیس وغیرہ بنانے قبرستانوں کو بائڈ کئیس وغیرہ بنانے کے لیے کئی سال اجارہ پر دے چکا ہے۔

مرکزی انجمن نے جب بھی ارباب وتف ہورڈ ہے کہا کہ اراضی قبرستان کوآمدنی وتف ہورڈ کے لیے استعمال نہیں کیا

ا - روافتارسم ۲۳۳س

جاسکتا تو ارباب بورڈنے کہا کہ ہمارے پاس نتو کا موجودے کہ فارغ اراضی قبرستان کوآمد فی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، مرکز می انجمن عالی جناب سے بیسوال کرتی ہے کہ واتف جس غرض وغابیت کے لیے اراضی کو وتف کرنا ہے واتف کے منشاء کے خلاف جانے کا کسی فر دیا حکومت کو بھی حق نہیں پہونچتا۔ جب کہ شہر وصوبوں میں ہڑستی ہوئی آبا دی کے پیش نظر قبرستانوں کی صیانت آیک مسئلہ بن چکی ہے۔

## ٢-ميت كي تدفين كے كئے قديم قبرول كومنهدم كرنا:

شریعت میں پکی قبر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ قبرستان محدود ہونے کی بنیا دہر کیا قدیم قبروں کو منہدم کر کے من بدیمینوں
کو ڈن کیا جا سکتا ہے؟ یہاں بعض افر اوریہ کہ ہدرہے ہیں کہ ساٹھ سال کے بعد قبر کو مسار کرنے کا تکم عدیث شریف میں موجود
ہے، اس نا ویل کی بنایر کئی قبرستانوں میں علائے بٹیارتیں وغیر دلتھ یہ ہوری ہیں اور مرکزی انجمن آخر میں مسلمانوں کی آخری
آرام گاہ کی صیابت وحفاظت کے لیے علاء کرام سے فتوئی حاصل کرنا چیا ہتی ہے، نا کہ بعض غرض مند افر او کے غلط
پر ویکینڈے ختم ہوجا نہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

مسئلہ بیہ ہے کہ جوقبرستان موقو اُنہیں ہیں مملوکہ ہیں ، ان میں اصل مالکوں کو تصرف کاحق حاصل ہے ،کیکن جو قبرستان موقو فیہ ہیں ان کاحکم میہ ہے کہ جب تک ان میں مر دے بی دن کرنا متعین ہے ، اس کے علاوہ کسی اور کا م میں اس طرح لانا جس سے منشاء واقف نوت ہودرست و جائر نہیں!

ہاں جوموقو فیقبرستان اس حالت میں پہوٹے گیا ہوکہ اس میں تدفین موقو ف ہوگئی اور آئندہ اس کی تو تع بھی نہ ہوکہ بتر فیمن ہوگی، بلکہ اس کے ضائع ہونے کاقو می خطر ہ ہوگیا ہوتو اس کے اور اس کے واقف کے منشاء کے تنحفظ وبقاء کے لیے جو مناسب صورت ہوافقیا رکرنا ضروری ہے۔

مثلاً بیکہ اس کو چہار دیواری ہے محفوظ کر کے اس میں کل کے اندر باغ لگا کریا مثلاً اس کے حواثی ہر بیرون رخی دکانیں اور اندر باغ لگا کر اس کی آمدنی دوسر مے تاج اعانت قبرستان ہر خرج کی جائے۔

اوراگر دوسر اقبرستان مختاج اعانت نه ہوتو اس کی آمد نی دین مدارس پرخرج کی جائے ،یا اس میں مسجد تغییر کر دی جائے یا دین مدرسہ قائم کر دیا جائے۔ اور جب ہڑستی ہوئی آبادی کے چیش نظر قبرستانوں کی زیادہ ضرورت ہوتو اس صورت میں اس کی آمدنی سے دوسرے مختاج اعانت قبرستان ہرخرج کرنایا مستقل دوسر اقبرستان قائم کرنا زیا دہ قابلِ ترجیج ہوگا، ذاتی وُخصی رہائش گاہ وغیرہ بنامیا یا کوئی عمل ایسا کرنا جس سے وقف بی بالکلیہ نوت ہوجا تا ہوہر گز جائز نہوگا۔

معلوم نہیں کہ وقف بورڈ والوں کے پاس کیا نتوی ہے اور کہاں سے گیا ہے، جب تک وہ قتا وی سامنے ند ہوں ہم ان کے بارے میں پچھ کہ نہیں کتے ۔

۲- فانون شرع میں کی قبریں بنانا جائز تہیں ہے (۱)۔

اورمسکایہ بیہے کہ جب قبر اتن ہر انی ہوجائے کہ جسیر میت مٹی ہو ٹیکنے کاظن غالب ہوجائے تو اس میں دوسرامر دہ ڈن کر کتے ہیں۔

جسد میت کامٹی ہوجانا بیملک وموسم کے اختلاف سے اور خود میت کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ ای طرح اس کے برانا ہونے کی تحدید وقیبین سما ٹھ سال کے سماتھ کی حدیث میں نہیں ہے ، فقط واللہ انکم بالصواب کتر محمد نظا مالہ بن اطلاع میں دارالعلوم دیو بند سہار نبود ۴ مر ۱۲ م ۹۳ ساھ

## یرانی قبروں کے نشان مٹ جانے پر کیا تھم ہے؟

یباں ایک مبجد کے تحن کے جنوبی جصے کے ایک کونے میں تقریباً ۱۵ رفٹ کے احاطہ میں چند پر انی قبریں ہوں اور بالکل ویران جگہ ہے جبال بچھووغیرہ نگلتے رہتے ہیں ، ایک مرتبہ مدرسه کی ایک پٹی کومبحد میں بچھونے کا ان این وجو ہات کے مدنظر منتظم مدرسہ نے ارادہ کیا ہے کر قبروں کو ہٹا کر اس ویران جگہ سیمنٹ لگا کر تھی بنالیا جائے ، کیا شریعت کی روسے مبجد کے احاطہ والی قبروں کی جگہ سیمنٹ سے ایکا کرنا جائز ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر قبر اتنی برانی ہو چکی ہوکہ مر دہ مٹی بن چکا ہو گا تو قبروں کانشان باقی رکھناضر وری نہیں ہے، نشان مٹا کر زمین

اً "عن جابر لهى رسول الله نَائِكُ أن يجصص القبور وأن يكنب عليها وأن نوطاً رواه النومذي"(مُشَكّرة المِماحُ/ص١٣٨-١٣٩).

ہمو ارکر کے پیزین بھی بناسکتے ہیں ، بلکہ مذکورہ خطر ہ کی صورت میں ایسا کر لیما بہتر ہے (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر محرفظا م الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا رنپور

### متولی کی اجازت کے بغیر موقو فرقبرستان میں قد فیبن: بغیر متولی کی اجازت کے سی کوقبرستان میں دفنا دیا جائے اس سلسلہ میں شرق مسئلہ کیا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سونل کے خط کشیرہ جملہ سے معلوم ہوتا ہے مید معاملہ موقو فیقبر ستان کا ہے اور موقو فیقبر ستان کا تعکم شرعی میہ ہے کہ جو متولی غیر واقف ہو اس کا واقف کے در جہیں ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ واقف کی شرائط کے تابع ہوتا ہے۔"لأن شوط اللو اقف کنص الشارع" (۲)۔

نیزشامی (۳۲۴ میس) میں ہے: "مواعاۃ غوض المواقفین واجبۃ" ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ متولی جو فیر واقف ہووہ او قاف کا محض نگرال و نشخم وقیم ہوتا ہے اور اس کوواقف کی منشاء وغرض کے خلاف کے دنن کر دینے سے حاصل ہوتا ہے، پس"المعدوو ف عوفا کا لمصلوو ط شرطا" (۳) ضابط شرعیہ کے تحت کسی مسلمان کواس قبرستان میں دنن کرنے سے روکنا شرعاجا کرنہ ہوگا۔

ہاں اگر واقف نے اصل وقف نامہ میں صراحت کر دی ہوکہ اس موقو فدمیں فلاں کو دُن نہ کیا جائے تو صرف اس صورت میں متو لی کی بغیر اجازت دُن کرنا جائز نہ ہوگا۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي منعتى دار العلوم ديو بندسها رنيور ۲۱۱ سهر ۱۱ سماره

### ا قبرستان کے اروگر دکی زمین مدرسه میں وینا:

کسی آبا دی کے بیب ایک جنگل میں کسی ہزارگ کار انامز ارہے جس سے قدیم لوگوں کوعقیدے تھی جس کی بناء ہر

او لو بلي الميت و صار دراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه و البناء عليه ((رواكا را/٩٩)-

٣- الدرالخاري بأش اشائ هما في ١٩/١.

٣٠- قواعدائدينه كاعدة ٣٣٣س

مزار کے گردیجھ اراضی چھوڑ دی گئی تھی بعض خود رو درخت اور اکثر کانے دارجھاڑیاں پیدا ہوگئی ہیں اور اس کے تربیب کی
آبادی کے لوگوں نے جنگی کاشت اس مزار کے تربیب ہوتی تھی ایک فقیر کومزار کی حفاظت کے لئے مقر رتھا دیدی تھی جوعرصہ
در از تک اس اراضی کے خودر و درختوں کی آمدنی سے فائد ہ اٹھا تار ہا ہے اور آخر کا راس کو چھوڑ کر گئیں باہر چاا گیا ، اس کے بعد
اس کی اولا دیٹس کوئی دومر اُحق اس پر نا ایض ہوگیا اور درخت کی کٹڑیاں کاٹ کر اپنے کام بیس لا تار ہا ہے اور غیر مزروع دیشن سے
کے چھے حصہ نا تل کاشت کر کے کاشت بیس م کھالیا ہے اس کوئر وخت کر دیا با فی غیر مزروع حصہ بیس اس کی کاشت نہیں ہے
اور ضا لک کی حیثیت سے اسکانا م ہے ، اب آبادی کے لوگوں نے جنگی کاشت اسکوٹر بیب ہے فیصلہ کیا ہے کہ مزار کی حفاظات
کے لئے ایک چہار دیواری بنا کر درواز دلگا دیا جائے اور مزار کے گردونواح کی غیر مزروع ذبین ایک اس یا کی مدرسہ بیس دیدی
جائے ، مدرسہ خود اس جنگل کو صاف کر اکر کوئری مدرسہ کے صرف بیس لے آوئے اور زبین کو نائل کاشت بنا کر مدرسہ بی کاشت کرائے اور اپنے مصرف بیس جب کے بندی بیس اس حصہ کا نگل جانا گئی ہے آبا کے مدرسہ کے تندی بیس اس حصہ کو انگل جانا گئی ہے آبا کے مدرسہ کے تن بیس بیندی بیس اس حصہ کانگل جانا گئی ہے آبا کے درست ہے یا کہیں؟

### ۲ - قبرستان کے درخت کی آمدنی مسجدومدرسہ میں صرف کرنا:

کسی آبا دی کے جنگل ٹیں قبرستان ہے جہاں مسلمانوں کے مردے ڈن ہوتے ہیں، اس زبین ٹیں بعض درخت ہیں جن لوگوں کے مردے قبرستان ٹیں ڈن ہوتے ہیں انہوں نے قبرستان کے درخت کٹو اکر مجدیا مدرسہ ٹیں صرف کرنیکی اجازت دیدی ہے آبا ان درختوں کو کٹو اکر مجدیا مدرسہ کے صرف میں لانا درست ہے یا کہیں؟ نیز قبرستان کے حاقتہ کی بقیہ زبین جس ٹیس قبر بین ہیں ہیں یا پر اٹی قبر وں کے آٹا رہھی باقی نہیں رہے ہیں مدرسہ کو دیدی جائے تو اس ٹیس مدرسہ کاشت کر اسکتا ہے یا کہیں ۔

### البواب وبالله التوفيق:

ا ۔عبارت سوال سے پنہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین جومز ار کے اردگر دابتک باقی ہے موقو فدہے یا کسی کی ملک ہے ، اگر موقو فدہے تو وقف واقف کے شر اکٹا کے مطابق اکی حفاظلت وتر قی ودیکھے بھال کرنی واجب ہے اس کے خلاف مدرسہ کو دینا جائز ندہوگا (۱) ، اوراگر وقف نہیں ہے تو جس کی ملکیت ہوائی کی اجازت سے جس جائز مصرف میں جاہے صرف کرسکتے

 <sup>&</sup>quot;وسئل هو (القاضى الامام شمس الاتمه محمود الاوزجدلي) ايضا عن المقبرة في القرى إذا المرست ولم يبق فيها

ہیں اور مدرسہ اسلامی اسکا بہتر بن مصرف ہے اور مالکوں کا پیۃ عرف عام ہے بھی چل سکتا ہے ، ورندقد بیم سرکاری کاغذات ہند وبست سے ضرور چل سکتا ہے ، بہر حال جب کسی طرح کوئی پیۃ نہ جلے اور چک بندی میں نکل جانے کاظن غالب ہوتو ایسی صورت میں آبادی کے لوگوں کا بی خیال سیجے ہے۔

تا۔ پیہاں بھی بیتیم ہے کہ اگر قبرستان وقف ہے تو اس وقف میں واقف کے شرائط ومنشاء کے مطابق عمل کرنا واجب ہے اور اگر وتف نہیں ہے اور اگر وتف نہیں ہے تو مالکوں کی اجازت لے کر درخت کٹو انے درست ہیں اور یکی تھم حلقہ کی بقیہ زمین میں کاشت کرنے کاہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير مجرفظا م الدين اعظمي به فتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۸ م ۱۸ م ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عنه ،سيداحية كل سعيد دارالا فرآ عدار أعلوم ديو بند

مز اروغیرہ کے نام وقف شدہ زبین اوراس کی آمدنی کومسجد میں لگانا جائز ہے یانہیں؟

کسی فحص نے پچھ زمین پہلے مزار پیر کے ہام پر اور پچھ زمین محرم وغیرہ کرنے کے لئے وقف کی تھی ، لینی پیر کے عرب تعزید لائھی وغیرہ کے لئے بیسارے کام خلاف شرع ہونے کی وجہ سے متولی مجدز مینوں کی دیکھ بھال کرتے رہے پھر انکو مسجد کی زمین میں شامل کر لی ، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا یہ وقف سیجے ہے ، نی الحال اس کی آمدنی مسجد کے کام میں لگایا جارہ ہے ، یا بیانگانا درست ہے اگر عدم صحت کا نتو کی ہوتو پھر جورہ پیدیگایا جا چکا ہے انکا کیا تھم ہوگا، نیز ان زمینوں کی آمدنی کو جارہ ہے ، یا سکول یا مدرسہ میں یا کسی اسکول کی تیاری میں لگایا جا سکتا ہے یا کہ نیس ؟ پیھی معلوم ہونا چاہئے کہ واقنوں نے نتو مسجد کے نام وقف کیا ہے ، موجد کے ام پر رجشری کی ہے۔ موقو فہ زمین کی تبدیلی جائز ہے یانہیں؟

#### البواب وبالله التوفيق:

جس شخص نے مزار بیر مائحرم وقعز سیسے لئے میز بین وقف کی تھی اگر ودیا اس کے ورثہ ندکورہ موجود معلوم ہوں تو ان سے اجازت لیے لی جائے ورنہ اس زمین کامسجد میں ثنامل کرنا یا اس کی آمد نی مسجد برصرف کرنا تھیجے نہ ہوگا (۱)۔ ای طرح ای

اثو الموني لا العظم ولاغيوه هل يجوز زرعها واستغلالها قال: لا "(بنديه ١/ ٣٥٠، كتيدر تُيدي إكتان ) ـ

۱- "'في الواقعات بدي مسجد اعلى سور المدينة لاينبغي أن يصلي فيه لانه حق العامة فلم يخلص للَّه نعاليٰ كالمبني في ارض مغصوبة" (١٤/ ٢٥٣/١٤/١٤).

ز بین کایا اس کی آمدنی کا بائی اسکول کی بیاسی اسکول کی تیاری تغییر بین خرج کرما بھی جائز ند ہوگا اور صحت وقف بیل بیانتھیل ہے کئرم وقعز بید والا تو شرعا سیح نہیں (۱) ، اور مزار بیر کے وقف میں اگر تصرح کے نہ ہوتو اس کا بھی وی بیکم ہے جوئرم کے وقف کا ہے اور وہ بیہ ہوگہ جو آمدنی متولی نے بلا اس شخص کی بیا اس کے وار تول کی اجازت کے مبحد بیل لگائی ہوگی اگر وہ شخص بیا اس کے ورث چاہیں تو معول کی ہوگی اگر وہ شخص بیا اس کے ورث چاہیں تو معول کی دویا ہیں تو معال ہی کہ کردیں اور بیان ان کے لئے بہتر ہے تو انکو تو اب ملے گائیکن خوب بیا در ہے کہ بیتا وال وضال وغیر ہ مجد کے وقف بیا بال سے وصول نہیں کر سکتے ہیں ۔

اور اگر مزار بیر بیا محرم وقعز ہیں کے لئے دینے کی بابت بہت قدیم اور پر ائی ہواب اس دینے والے بیا اس کے ورث کا بھی پیتہ نہ ہوتو متو لی پر بچھ صفال نہیں ، مسلما نوں کے مشورہ ہے مجد پر بیا جس کار خیر میں ہوشری کرے اور ان سب کے مشورہ سے ایک ضابطہ وقاعد دمطابق شرعش ہیف بنا کر اس کے مطابق محمل کرے وفظ واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### مترو کقبرستان کی زمین میں غرباء کے لئے مکان بنانا:

تقریباً دوسوسال پہلے بھنورشا دیکیامی ایک جگہ میں پھھ قبرین شرار کا مام ونشان نہیں ہے، البتہ چند قبروں کے نشایات موجود ہیں، دیگر اراضی میں مام ونشان کسی قبر کانہیں ہے، نہ ایک سوسال سے آج تک وہاں کسی قبر کا وجود ہے، اب دریافت طلب میامرہے کہ اس وقت اس تکیہ میں جوخالی جگہ بڑی ہوئی ہے وہاں فریا ء کے مکانات فغیر ہوسکتے ہیں یانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

تر ائن گریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ قدیم قبرستان اور موقو أدب اگر ایسا ہے تواں سے کی شم کا انتخاع جائز نہیں جیسا کہ عالمگیری جلد ۲ کتاب الوقف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "وسئل ہو أیضاً عن المقبرة فی القری إذا الندرست ولم يبق فيها اثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال: لا ولها حکم المقبرة كذا في المحيط و هكذا في قاضي خان من كتاب الوقف ۴ )۔

۱- "أومنها (أي من شوائط) أن يكون قوبة في ذائه وعند النصوف فلايضح وقف المسلم أو اللمي على البيعة والكيسة أو على فقواء أهل الحوب كلما في النهو الفائق" (بنديـ ١٣ ٥٣ مكتبد شيديـ إكتان ).

٣- فآوي بنديه ٢٨ • ٤ ٣، مكتبدر شيديه بإكتان -

بلکہ اس کا تھم ہیہ ہے کہ صرف منشا وقف وواقف کے مطابق اس کا استعمال وحفاظت و آبادی کی جائے ،لہذا وہ قبر سنان متر وک ہوگیا ہویا اس میں ذن ممکن نہ ہوگیا ہوتو مجبوراً اس کو تحفوظ کر کے اس میں باغات لگا دیئے جا کیں یا جہاں خالی جگھویں ہوں وہاں ہر کرامیا کی دوکانات فغیر کرا کر کرامیا ہو دیا جائے اور اس کا نفع جو اس کی حرمت وحفاظت سے بچے اہل محلّہ کے دوسر مے تبرستان ہر صرف کیا جائے اور اگر دوسر اقبرستان بھی اس آمدنی کا مختاج نہ ہوتو غرباء وسسا کیس ہروہ فقع تفسیم کر دیا جائے ہاں اگر وہ جگہ کی ملک ہوتو ما لک کی اجازت سے اس ہر مکان بھی تغییر کر کتھ ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب سيح سيداحيري سعيد بحود عفى عنها سُبه هتى وارالعلوم ديو بند

## قبرستان کی موقو فہ زمین برمدرسہ بالمدا دیتا مل کے لئے مکان کی تقبیر:

قلب آبادی بجواڑے میں ایک قدیم قبرستان ہے جس میں تقریباً ایک سوسال سے تدفیین بندہے ، پجھ ھے پر بعض قبور کے کے نشان یائے جاتے ہیں۔

عالات حاضرہ کے تخت اراضی قبرستان کا تعفظ مشکل نظر آتا ہے اس کا امکان ہے کہ اراضی وستبر دزیانہ کی نظر ہو جائے ، کیا یہ بہتر ہوگا کہ اس کولب سٹرک حصہ برید مدرسہ جفاظ والدادیتائی کیلئے عمارت بنا کروقف کیا جا و سے تا کہ جس طرح مسلمان اپنی زندگی اللہ تعالی کے لئے وقف کرتے ہیں بعد الموت اس کی خاک بھی تملیک الی اللہ کی حیثیت بنگر اس سے خدمت دین ہیں صرف ہوتی رہے ۔مسلم عوام میں علوم کرنا چاہتے ہیں کہ بند الشرع اس میں کوئی مما نعت تو نہیں؟

#### الجوارب وبألله التوفيق:

قدیم مسلم قبرستان عموماً وتف بی ہوتی تھیں لہذا اگر یقبرستان و تف ہے جیسا کہ ظاہر اور متبا در بھی ہوتی ہوتی ہو قبرستان کے لئے استعمال کرماشر عاکسی طرح بھی ہوما جائز ہے ، تعفظ دینا ضروری ہے اور اس کی ایک صورت ہی ہوسکتی ہے کہ اس قبرستان کی احاطہ بندی کر ادبیا جائے اور سب سٹرک جہاں قبریں نہ ہوں جگہ خالی ہو ہر ائے نفع ومرمت و حفاظت قبرستان دوکا نیس بنادی جائیں اور رخ مڑک برکر دیا جائے اور اندرون قبرستان جہاں جگہیں خالی ہوں کچھ درخت ازشم بائ لگا دئے جاویں اور اس کی آمد نی قبرستان ہر اور اس کے علاوہ جو دومر اقبرستان مسلمان کا ہواس برخرج کیا جا وے اور اگر مسجح كاب الواقف (باب ما يتعلق بأحكام المقابر)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد دوم

خبوت ودکیل سے بیمعلوم ہوکہ بیقبرستان وقف کی نہیں ہے بلکہ کسی خاص شخص کی مملوک ہے تو اس ما لک کی مرضی سے جہاں حجامین خالی میں قبر وں کے نشانات نہیں میں مکانات بھی ہنوائے جاسکتے میں ۔ فقط ولٹد اٹلم بالصواب

كتبرمجر ذظا م الدين اعظمى «مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب سيح محمود عفى عنها سُب مفتى وارالعلوم ديو بند

عورتوں کے فبرستان جانے کا تکم:

ا عورتوں كومطلقا قبرستان ميں جانا كيساہے؟

۲ عورتوں کو سی مز اربرزیارت کی فرض سے جانا کیا ہے؟

سوفرض نماز کے بعدسریا ببیثا فی پر ہاتھ رکھ کرجو دعا پر ہے ہیں وہ کیا ہے۔مسنون ہے یانہیں؟

ہ-محد کے ممبر کے سامنے مطلقار وید گننا کیساہے؟

۵-مىجد كے ممبر كے سامنے اى مىجد كے چنده كاپييكى ذمه داركوديا جائے تو جائز جايا جائز؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۲۰۱) عورتوں کامطلقا قبرستان میں جانا یامز ار بر جانا نی نفسہ جائز ہے،کیکن چونکہ کمز وردل کی ہوتی ہیں ، اس لیے متاثر ہوکربعض نا جائز فعل (شرک وبدعت وغیر ہ) کر دیتی ہیں ، اس لئے روکا جاتا ہے ، پس اگر بر دہ کے ساتھ جائیں اورسنت کے مطابق کچھ برڑھ کراپسال ثواب اور دعائے مغفرت کر کے واپس آ جائیں تواس میں کوئی مما نعت نہ ہوگی۔

سا- بیمل نہ تو سنت ہے نہ تو واجب صرف بطور مباح ایک فعل ضعف دماغ سے حفاظت کی نہیت سے بیملاج کے درجہ کی چیز ہے۔ درجہ کی چیز ہے۔

۷-جائزے۔

۵- جائز ہے۔فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه مجمر نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنبور عرد ١١ ١١ ١١ هـ

چرم قربانی کی رقم سے قبرستان کی چہار دیواری بنانا کیسا ہے؟ چیم قربانی کے ستحق کون ہیں اور کیاچیم قربانی کی آمدنی سے قبرستان کی دیوار بنائی جاستی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

قر بانی کرنے والاجب تک چم کور وخت نہ کردے اس کوسب اختیار ہے۔ چاہے قو خود اس کامصلی ، ڈول وغیرہ کچھ بناکر استعمال کرے یا خریب یا امیر یا اور چس کو چاہے بطور تخلہ وہد یہ کے دے دے پھر وہ پانے والا اس پھڑے کو چس طرح چاہے استعمال کرے حتی کر بر وخت کر کے قبرستان کی چہارہ یواری بنوادے یا اس کے بنوانے کے لئے بطور عطیہ دید سب جائز رہتا ہے ، "ویتصدق بعدلمھا او یعمل منه نحو غوبال وجواب و قویة و سفر ہ و دلو "(۱)۔ البتہ جب تر بانی کرنے والا خود چڑا افر وخت کردے یا کسی کے ذریع نیز وخت کرادے تو اس قیت کا فر باء یا ما کین پرصد تہ کردینا واجب ہوجا تا ہے اور کسی بھی دوسرے کام میں صرف کرنا جائز ہیں رہتا ہے ، "فیان بیع اللحم او اللحم او اللحم او بلے فرج کرنا ہے اور ما لک ہوکر پھر جہاں اللحم او جائز چ کرسکتا ہے قبرستان کے لئے بھی دے سکتا ہے۔ فقط واللہ آئلم بالصواب

كتبه مجير نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۸۸ ۱۴ / ۱۳ اهد

قبرستان میں آبادی بسانا: قبرستان میں آبادی کرنا جائز ہے یا کنہیں؟

الجوارب وبالله التوفيق:

موقو اقبرستان میں رہائش کے لئے مکان بنانا جائز نہیں ہے، فقط واللہ اتلم بالصو اب

كتير محد نظام الدين اعظمي بمفتى وار العلوم ديو بندسها دينور ۱۳۲۷ هر ۱۳۸۵ ه

ا – البرزق رام / 20 س

٣ - تنوير الا بصاري بأش رداكتا ر ٥٨ ٥ ٢ س

## ا - پرانی قبروں پر دو کان لگانا:

عیدگاہ کے منصل قبرستان کے نشانات جہاں پرختم ہیں وہاں عید وبقر عید کے موقع پر مٹھائی وغیرہ کی دوکا نوں کی بھیڑ ہوجاتی ہے اس کا کیا تھم ہے اور گاؤں کے ذمہ دارلوکوں پر کیا تھم ہے؟

۲ - قبرستان میں فقیروں کوجیاول دال دینا:

مردہ کودفنانے کے لئے جب قبرستان لے جاتے ہیں تو فقیر وہاں جنع ہوتے ہیں اور قبرستان ہی میں مردہ کوڈن کے بعد دال حاول اور نمک فقیر وں کوبا شاجا تا ہے اور وہیں سے پچھ مدرسہ کو بھی دیا جا تا ہے بیرقم کیسی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - بیسب غلط طریقہ ہے اور منشا وشرع کے خلاف ہے، گاؤں کے تمام ذمہ دارلوکوں ہر لازم ہے کہ جہاں تک ہوسکے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔

۲ - پیطریقه خلاف شرع ہے، صدقہ کے آداب میں سے ہے کہ جہاں تک ہو تخفی اور خفیہ طور پر دیں اوراس کے تیجیح مصرف میں دیں ، ان فقیروں میں اکثر صدقہ کے مصرف نہیں ہوتے جن کو دینے سے صدقہ ادا بھی نہیں ہوتا اس طریقہ کی اصلاح ضروری ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجر نظام الدين اعظمى مفتى وار العلوم ويوبندسها رئيوره ۲۲ مر ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح سيداحية كل سعيدنا سُب مفتى وارتعلوم ديوبند

### امیر جماعت کے لئے درگاہ کمیٹی کی ممبری قبول کرنا:

ا تبلیغی جماعت کے امیر کوالی درگاہ کمیٹی کی ممبری قبول کرنا اوراس کے لئے جد وجہد کرنا چاہتے یا کہیں جس درگاہ کاعرس ہونا ہے تو الی زوروشور سے ہوتی ہے جہاں پر پھول چادر غلاف سے نزرانہ صندل وغیرہ چڑھلیا جاتا ہے یہ کہنا کہ ان معاملات میں کچھ ڈخل نہیں دوں گا، یعنی میں قو الی کرنے ، صندل پھول چادر غلاف وغیرہ چڑھانا ہے نہیں روکوں گا یہ کہ مرممبری سے لئے کوشش کرنا چاہتے یا کہیں ۔ جبکہ بیتمام چیزیں شرک وجھت ہیں ایسی جگہ خصوصاامیر جماعت تبلیغ کوممبر بننا چاہتے یا کہیں ۔

۲-اگر صرف عوام ہے کہنے کے لئے کہ مقصد رہے کہ مبر بنتے ہی رفتہ رفتہ رہتمام کام بند کر دوں گاتو ایسا کرناعوام کودھوکہ دینا ہو گایانہیں اور منافقت ہوگی یا کہنیں اگر ممبر بنیا ہی ہے توعوام سے صاف صاف ریے کہ کرممبری کے لئے کوشش کرنا جا ہے یا کہنیں جبکہ ریتمام چیز یں شرک وہرعت ہیں ایسی جگہ خصوصاً امیر جماعت تبلیخ کوممبر بنیا جا ہے یا کہنیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

یے طریقہ بلیغ طریقہ بلیغ طریق سنت کے خلاف ہے ، اپنی حفاظت مقدم ہے ، ایسے مزاروں پر جہاں عرس قو الی بھول جا دریں وغیرہ تمام بدعتیں ہوتی ہیں اس کے ممبر بننے کا مصلب یہ ہے کہ ان امور میں اورائے نظم وسق میں برضا ورغبت شریک ہوں اوران عہو دوقو اعد وضو البل کی پابندی پہلے کرلیں جوشر عاما جائز ہیں اور نفع کا بھی پہتہ تک نہیں ہے اورشر کی ناعدہ مسلم ہے: جلب منفعت سے دفع مصرت مقدم ہے ، اس لئے شرعا اس امرکی اجازت نہ ہوگی ، نیز یہی کام اصلاح والا وہ ممبر صاحب باہر سل سے باہم ہر ہے ہیں کرسکتے ہیں ، اگر باطن وقلب میں پھھر کھتے ہوں تو باہم ہر ہے اس کے متولی پر اثر اند از ہوں جب بھی کام بن سکتا ہے ، لہذ اان کوشب تحریر سوال بیشر کت وغیرہ کر باہر گر جا بر نہیں ہے ، فقط واللہ اللم بالصواب بین سکتا ہے ، لہذ اان کوشب تحریر سوال بیشر کت وغیرہ کر باہر گر جا بر نہیں ہے ، فقط واللہ اللم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها ديبورك الرمر ٥٨ ١٣٠٥ ه

### قبرستان کی زمین فروخت کرنا:

ایک قطعهآ راضی کے دوخیقی بھائی مالک تھے، جن کانا مجرسن اور غدا پخش تھا۔ مجرسن کی اولا دیس شریفاً منذ ہراً، فہم النساء، غفوری ، این الدین تھے، ان سب کا انتقال ہوگیا ، ان کی اولا دیس ہے بھی کوئی زندہ نہیں رہا ، دوسرے بھائی خد ابخش تھے خدا بخش کی اولا دیس صرف کلوا تھے ان کا بھی انتقال ہوگیا ،کلوا کی اولا دیس شخصے اور تین لڑ کیاں منھی چھوٹی منکو ہوئیں شخصے چھوٹی منکو کا بھی انتقال ہوگیا ایل وقت صرف کلوا کی لڑ کی تھی زندہ ہے۔

کلوا کے لڑے جو نتھے تھے ان کی اولا ویس عبد اُھڑین ،عبد اُلصد ،شاہد حسین اور حامد حسین اور نتھے کی بیوی بسم اللہ
اس وقت موجود ہیں ان کے علاوہ اور کوئی وارٹ نہیں ہے ، ان سب کے نام پنو اری کے کاغذوں میں موجود ہیں ، یہ قطعہ اُراضی ان کی ذاتی ملکیت ہے ، یہ قطعہ آراضی پٹواری کاغذوں میں قبرستان درج ہے ، اس قطعہ آراضی کو ان وار تول نے فروخت کیا ، اسونت اس آراضی میں کوئی قبر نہیں ہے وقف بورڈ سے بھی اس قبرستان کا کوئی تعلق نہیں ہے ، نہ وقف بورڈ سے بھ

ننتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

رجشر ۋے۔

نوٹ: ان مالکوں نے قبرستان کا وہ حصہ جمیں جس میں اسونت قبر بین ٹیس رہیں فر وخت کیا ہے قبرستان کا وہ حصہ جس میں قبر میں قبر میں جیں اسے فر وخت کیا ہے قبرستان کا وہ حصہ جس میں قبر میں ہیں اسے فر وخت کرنے کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے جبکہ میں ان کی ملکیت ہے، مدلل ومفصل تجربر نمر مائیں۔

فلیل احد (محله پهاژی مرائے تعییهٔ قبلع بجنور (یولی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

پٹواری کے کاغذیش قبرستان درج ہونے سے شبہ ہوتا ہے کہ کیس بیآراضی قدیم سے قبرستان نہ ہوگا ، اگر ایسا ہے تو قدیم قبرستان موقو فہ ہوتی ہے اور موقو فیقبر ستان کا بغیر و جیشر تی کے فر وخت کریا درست نہیں ()، بوری تحقیق کرلی جائے ، اگر موقو فہ ہوتو فر وخت کرنے کی و جیشر تی واضح کر ہے سوال کیا جائے ۔

اور اگر وانعةً مملوکہ ہوموقو فہ نہ ہوتو مالکوں کونر وخت کرنے کاحق ہوگا حقیقت حال جو ہواں کے مطابق عمل کیا جاے۔ فقط واللہ اٹلم بالصو اب

نوٹ: یہ بقیہ سوال واضح نہیں ہے مرنے والوں کی تر نتیب ، انہوں نے مرتے وقت زندہ کس کس کو چھوڑ ا واضح کریں۔

كبشر محمد نظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### مزارکي آيد ني:

قصبہ اُڑ کی ضلع سہار نپور میں حدود ملٹری چھاوئی کے اندر انگریز کے دور حکومت سے ایک شاند ارمسجد ہے ، انگریز کے دور میں بیبال ملٹری سلم رہا کرتی تھی اور ہا 'ناعد ہر کاری تھو ادیر امام بھی رہا کرتے تھے ، سے ۱۹۲۰ء میں وہ ملٹری بیبال سے ٹرانسفر ہوگئی ،ملٹری کا اصول ہے کہ ایک جگہ چھاوئی میں ایک مذہب کے اگر ۱۲۰ مانے والے ہوتے تو ان کو ان کے مذہب کا رہبر سرکاری تخوادیر امام انکوبل جا تا ہے ، سے ۱۹۲۰ء کے کہ ایک مذہب کا مسلمان بیبال پر رہتے نہیں جس سے سرکاری طور پر امام رکھ

 <sup>&</sup>quot;وإذا صبح الواقف لم يجز ببعه ولا نمليكه" (براير ٢٠٠٧).

کرمجدگوآبا دکیا جاسکے، چھاوٹی کے اندر ہی مجد سے تقریباً ۲ کلومبٹر کے فاصلہ پر ایک برزرگ کامز ارہے جس پر جمعرات کو عقیدت مندلوگوں کا ایک فاص جوم ہوجا تا ہے جس میں ۹۵ پر بیٹٹ غیر مذہب کے لوگ اور ۵ فیصد مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اس مز ارکی آمد کو اسر ان لوگ کھاجاتے ہیں ، اس وقت ایک انسرا چھے خیال کا ہے وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس مز ارکو مجد سے نسلک کرلونا کہ اس کی آمد نی سے مجد بھی آبا د ہوجا وے اور رہے بیا دھر ادھر بھی نہ جائے ، اگر اس پیسے سے امام کی شخواہ مقرر کر کے امام رکھ دیا جائے اور مجد آبا د ہوجا وے توشر تی روسے جائز ہے ، اثر اجات مجد تو حکومت کی طرف سے پورے ہوتے ہیں جیسا کہ چھاوٹی کے اندر مندر ہے اور کورد وارد ہے انکا خرج حکومت کے ذمہ ہے اور پنڈ ت کو اور گیتائی جو گردوارد کے اندر ہے حکومت تھو ادر ہی ہے کو کورد وارد کے اندر ہے حکومت تھو اور یہ نا کیس۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مز ارکی آمدنی کی بہت ہی صورتیں ہوتی ہیں مثلاً:

ا -حیوان ،بکرا،مرغا ،جینس وغیرہ کومز اربر ذرج کرنے کے لئے لاتے ہیں اور وہ وہیں ذرج کردیئے جاتے ہیں ، ایکے حلال وجائز استعمال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی وہ مر دار اور مدیتہ کے تھم میں ہوجاتے ہیں ، ان کا اُسلی مالک یا کوئی بھی مفت دے یا چھکر دے ان کاخریدیا کھانا جائز نہیں (ا)۔

۳- حیوان کومز اربر ذرج کرنے کے لئے لاتے ہیں گر مجاور وخادیین ذرج نہیں کرتے بلکہ سی حیلہ بہانے سے نظر ہچا کرفر وخت کردیتے ہیں ، انکا حکم میہ ہے کہ ان کے اول واجبی ما لک اگر تائب ہوکر اپنے عقیدہ کی اصلاح کرلیں اور اس جا نورکو واپس لے لیں تو ان کا کھانا وغیرہ سب جائز ہوجاتا ہے اور اگر تائب نہ ہوں تو ان سے یا مجاورین وغیرہ کسی سے اس کو خرید نا اور کھانا ہر گز جائز نہ ہوگا۔

سا- وہ حیوان جن کومز اربر ذنگ کرنے کے لئے نہیں لاتے بلکہ بہنیت تقرب اصاحب المز ار لا کر نجا ور وغیر ہ کوبطریق ہیں ہوتا بلکہ کوبطریق ہیں اوراس سے ان لانے والوں کا مقصود صاحب مز ارکے لئے ذنگ کرنا کرانا نہیں ہوتا بلکہ صرف وہاں سے نجا ورین میں غریبوں کو نفع پہنچانا ہوتا ہے ، اس کا تھم ہیہے کہ اگر چہا بیا فعل کرنا نا جائز کہا جائے مگر جس کو بہہ و تملیک کر سے دیدیا جاتا ہے اس سے خریدنالیما اور استعمال کرنا سب جائز رہے گا۔

 <sup>&</sup>quot;إلما حوم عليكم الميئة والدم ولحم الخنزيو وما أهل به لغيو الله" (حورة البترة ٣١٦).

۳۷ – وہ مٹھائیاں وچا دروز بورات وغیرہ جس کومز اربر چڑھا دیتے ہیں اس کا تھم ہیہے جب تک لانے والا نائب ہوکر اپنے عقیدہ کی اصلاح کرلے اور اس نذرکو ماطل کرکے ان چیز وں کو واپس ندلے لیں ان کاخر بدیالیما کھانا وغیرہ سب حرام ونا جائز رہے گا، ہاں اگر تا مَب وغیرہ ہوکرواپس لے لیں تو ان کولیما کھانا وغیرہ سب درست ہوجاوے گاغرض اس نمبر کا تحکم ہالکل ۲۔کا ہوگا۔

۵- وہ مٹھا کیاں چاور ہیں وزیور ونقد وغیرہ لا کرمزار پر چرا جائے ہیں بلکہ بہنیت تقرب اصاحب مزادو ہاں کے غریبوں یا تجاوروں وغیرہ کو بطور جہ و تعلیک وید ہے ہیں اس کا تھم علامات ہوگی، ان تمام مذکورہ صورتوں میں کی شرط کیریا تھا وروں وغیرہ کو بطور جہ و تعلیک وید ہے ہیں اور اگر چہ ان کا بیغل شرعا تھے تھے ان کی بازت ان کی بلااجازے ومرضی لیا اجازے ومرضی کیا اور استعال کرنا ہرگر ورست نہیں اور صنور ہا لاطریق میں صاحب جن کی اجازے مرضی کے بیغروض دکا مان کے دباؤ وجہر سے کے کر استعال کرنا ہے اس کا بھازشر عابر لکی نہیں صاحب جن کی اجازے مرضی کے بعدی ہوئی کے دباؤ وجہر سے کے کر استعال کرنا ہم گر دورست نہیں اور اور ان کی اجازے مرضی کے بیاں اگر اس مزاد سے تعلق کچھ دکا نیں بول جنکا کرا ہیا تا ہوئی کر استعال کرنا ہم کہ اور کال لیجائے تو ان رقوم کو کیکر مجد کے ہوئی کچھ کر سے ہوئی کچھ دکا نیں بول جنکا کرا ہیا تا امامی تھو اور کال لیجائے تو ان رقوم کو کیکر مجد کے ہوئی کھورے دنگل سکے اور کال لیجائے تو ان رقوم کو کیکر مجد کے ہوئی کھورے دنگل سکے اور کال لیجائے تو ان رقوم کو کیکر مجد کے ہوئی مؤرد ہے کہ مجد کے افراجات صورت کو رہ کر ان ہے تا ہوئی کر ہے ہوئی اگر میں ہوئی مؤرد ہوئی کا انتظام کر لیل اور سے استعال میں ہوئی ہوئی ہوئی میں مواجد کے بھی مسال کی وقتی نہم روں ہے تعلق کوری جھڑے مسال قوری واراحلوم دیو بند بلا ہوئی ہوئی مندور ہوئی مندور کے درج بیں اور سے متعلق ہوئی بھی مندور ہوئی مندور کے درج بیں اور سب مضابین بھی مندی دوری بیں جائے ہوئی انتظام کر لیس مضابین بھی مندور کوری بیں ہوئی مندور کے من بیں اور سب مضابین بھی مندور کیا ہوئی دیا ہوئی مندور کیا ہوئی دوری بیں اور سب مضابین بھی مندور کیا ہوئی کہ کہ بی مندور کے مندور کیا ہوئی دوری میں بیا ہوئی دوری میں دوری بیں اور سب مضابین بھی مندور کیا ہوئی میں جو بیا ہوئی مندور کیا ہوئی دوری کیا ہوئی دوری میں دوری میں اور دوری میں اور دوری میں دوری

كتبه محمد نظام الدين المنكى المفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۱۳۹۸ سهر ۱۳۰ مااهد الجواب سيح عبدالحق قاسمى دار أهلوم ديو بند

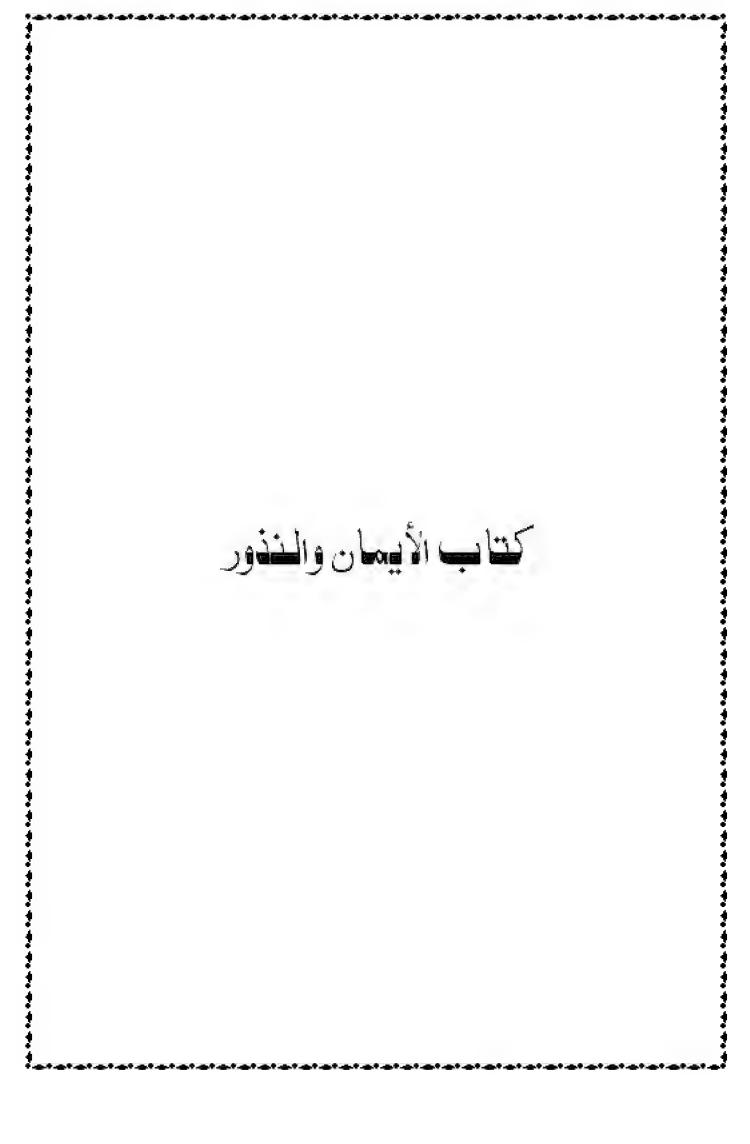

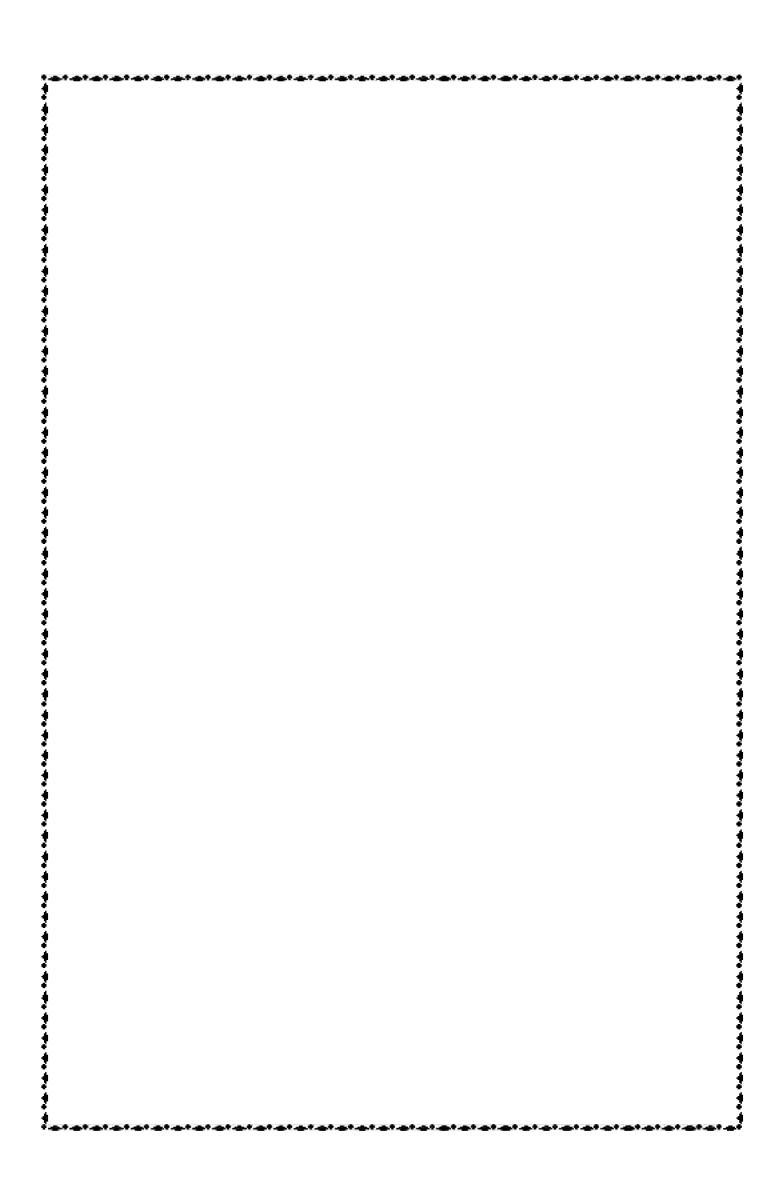

# كتاب لاأيمان والنذور

شراب نہ پینے کی شم کھانے کے بعد شراب پی لینے کا تکم:

ایک شخص شراب بینا تھا ، اس نے بعد میں قر آن شریف کی تسم کھائی کہ میں قر آن شریف کی تسم کھا تا ہوں کہ میں شراب نہیں پیئوں گا۔ تسم کے بعد وہ شخص پھرشراب پینے لگا اب وہ اپنے گناہ کا کفارہ اوا کرنا چاہتا ہے تو کفارہ اوا ہوسکتا ہے یا نہیں اور ہوسکتا ہے تو کس طرح؟

#### البواب وبالله التوفيق:

جب شراب نہ پینے کے لئے تہم کھائی تھی اور پھرشراب بی لیا تو تہم ٹوٹ گئی اور تئم توڑنے کا کفارہ وینا واجب ہوگیا اور تئم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دل مسکین کو بھر بیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے ،یا دل مسکین کوابیا کپڑ اپہٹا دے جس میں نماز پڑھی جا سکے اور اگر غربت ونا داری کی وجہ ہے ان دونوں با توں پر قدرت نہ رہے تو مسلسل تین دن روز رکھے بیچکم تو تشم توڑنے پر کفارہ کا (۱) ہے اور جب پھرشراب پینے لگا ہے تو اس پرشراب بیپا چھوڑ دینا واجب ہے اور جو پی چکا ہے اس پر تو بہ واستعفار کرنا واجب ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محجرافطام العربين اعظمي بمفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيورا ٢٩/٣ س٠ ١٠ هـ ا

منت کے روزوں کا حکم شرعی؟

میری صاحبز ادی مساة صبیحه خاتون جب بائی اسکول کا امتحان دے رہی تھی تو اس نے منت مانی تھی کہ امتحان میں

ا - "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعموان أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام، ذالك كفارة ايمالكم إذا حلفتم واحفظوا أيمالكم كلالك يبين الأملكم آياته لعلكم تشكرون" (~ورمَاكرة• △).

کامیاب ہونے ہر (۵۵) روزے رکھوں گی ، چنانچہ وہ پاس ہوگئی گرال نے اب تک صرف آٹھ روزے رکھے ہیں ، پاتی روزے ابھی پورے نہیں کر پائی تھی کہ وہ اشنے میں او نیچے ورجہ الرمیں پہوٹی گئی اور دوسال انٹر میں ہر بھتی رہی ، اس مدت میں جو معنت کے روزے بورے نہ کر کی انٹر کا آٹری امتحان دیا گرال میں فیل ہوگئی ، اب جمیل کے روزے بائی اسکول کے باقی ہوئی ہور ہا ہے۔ اور وال کی شمیل شروع کی ہے گرشا بید پورے نہ کر سکے ، کیونکہ پوزے مین کا امتحان 11 اپریل ایکھا یا جسے شروع ہور ہا ہے۔

ال صورت میں ان باقی ماند در وزوں کی تا فی صدقہ اور خیرات سے ہوسکتی ہے؟ خیرات دینے کے بعد بھی اس کی کی نبیت روزے رکھنے کی ہے، اگر تا فی ہوجائے تو کس قد راور کس طرح ہو؟ نیز تحریفر مائیں کہ فی روزے کتنی خیرات کرنے سے تا افی ہوجائے تو کس قد راور کس طرح ہو؟ نیز تحریفر مائیں کہ فی روزے کتنی خیرات دے، نیز سے تا افی ہوجائے گی ، آیا نقد صدقہ وخیرات سے مساکیوں کو کھلا نا بہتر ہے اور فی مسکیوں کس قد رصد قد وخیرات دے، نیز ہر مسکیوں کو دونوں وقت کھلا نا ضروری ہے یا صرف ایک وقت؟

### البواب وبالله التوفيق:

منت کے روز وں کابدل فدینہیں ہوتا وہ تو رکھنے ہی ہوں گے، چونکہ کسی زمانہ یا بدت کے ساتھ محد ووٹیس، اس لیے موت سے پہلے جب بھی روزے رکھ لیس گی او اتر اردینے جا نیں گے، ہے وجہشر تی تا خیر سے برائی اور اسائت طاری ہوگی، فندید توصر ف فرض رمضان کے روزوں کے بدلے بیس شیخ فافی کے لیے ہاوران لوگوں کے لیے ہے جو حکم بیس شیخ فافی سے ہوگ ، فندید توصر ف فرض رمضان کے روزوں کے بدل بیس قیمت وغیرہ کوئی چیز کافی نہ کے ہوں ، ال پر دوسر سے روزوں کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، لہذا منت کے ان روزوں کے بدل بیس قیمت وغیرہ کوئی چیز کافی نہ ہوگی ، خیرات وغیرہ کرنے کے بعد بھی اس منت کو پوراکر بنا اورروز سے ہی کہ کو کے دونر کے کے بعد بھی اس منت کو پوراکر بنا اورروز سے ہی کہ کو کے دونر سے جو بال اب سے بی حسب موقع واستطاعت روز سے رکھنے کا عزم و تبہیہ کرلیں ، بھی بیاری وغیرہ موارش کی وجہ سے جونا خیر ہوگی وہ فائل موافی اب بھی ہو سکے گی ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرُ محرفظا م الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب سيح سيراحير كل سعير هفتى وارالعلوم ديو بند

### نذر کے روزہ کو پورا کرنے کی صورت:

ایک شخص نے منت مانی کرمیر افلاں کام ہوجائے تو میں ایک سال تک روز ہے رکھوں گا جب کام ہوگیا تو وہ صرف

نتخبإت نظام القتاوي – جلدروم

دوماہ کے روزے رکھ سکا اب کارومار کی وجہہے ہمت نہیں تو اس منت کاپورا کرنا واجب ہے یا نہیں ،اگر واجب ہے تو ۱۰ماہ کے روزے کافدیکس حساب سے رہے گا؟

#### البواب وبألله التوفيق:

كتبه محمد نظام الدين المنظمي مفتي دار العلوم ديو بندسها رئيور ۲۲ م ۸۵ ما ه

### عہدتو ڑنے کا کفارہ:

محلّہ کی مسجد کے متولیوں سابقین سے احوال کو دیکھ کر محلے والوں نے ایک ایسے آ دمی کومتو لی بنادیا جو نیک طبیعت دیا نتد ارہے جس نے مسجد کی آمدنی ہڑ صائی اور دکانیں ہنوائی ہڑی ولچیسی سے کام کیا مگر پچھلو کوں نے اعتر اض اشایا جس سے موصوف کی طبیعت اس کام کرنے ہے کٹ گئی ہے اور انہوں نے بالکل ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اس کام سے سبکہ وش ہوجائے گا، چنانچے انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ بیس اس کام سے علیحہ ہ ہور باہوں ، اس اعلان سے لوگوں کو از حدر بنجے ہوا اور بصندر ہے کہ بیکام آپ بی کو کرنا ہے ، انہوں نے کہا کہ بیس نے بیختہ عہد کر لیا ہے بیس اپنا عہد کیسے تو ڈسکتا ہوں ، ایسی صورت بیس جب لوگوں کی نظر ان کی طرف ہے اور اعتر اس کرنے والا سامنے ہیں آتا ہے اور دوسرے کے متولی بنجانے بیس سنتقبل اچھانظر نہیں آتا ہے ، ان تمام حالات کے چش نظر موصوف کے اپنے عہد کے تو ڈ دینے بیس کوئی جیم کی بات تو نہیں ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

موجودہ صورت میں متولی کے لئے تکم شرق میں ہے کہ اگرتشم کھا بچے ہوں تونشم تو ڈکرتشم کا کفارہ ادا کریں(۱)اور کا م سنجالیں ان برکوئی گنا ہند ہوگا بلکہ تواب ملے گا، فقط واللہ انلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين عظمى به نفتى وا دالعلوم ديو بنده سها رئيوره ۲۸ م ۸۵ ساره. الجواب صيح سيد احد على سعيدنا سُب مفتى وار أعلوم ديو بند

<sup>&</sup>quot;والقسم ايضا بقوله: أقسم أوأحلف أو أعزم "(رداُكتا ١٥/٥ ٨م، كتبدزكريا).

## بإبالجدود

# محصن کی کیاسزاہے؟

شا دی شدہ ہونے کے باوجود ایک شخص کی ہیوی سے صحبت کر بعیضا، اب اس کی سز ایا توبہ کا طریقہ بتلا نمیں اور اس مرد کی بھی اور اس عورت کی بھی دونوں کی کیاسز اہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ایسے چرم کی سز ابھی آپ فوب جائے ہوں گے کہ رجم اور تو ہے۔ کیکن رجم کاحل محص کومت اسلامہ کوہ اور کسی دوسرے کوئیس ہے (۱)، اب آپ آئندہ نہ کرنے کاعزم بالجزم کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالی شانہ کے روہر و انتہائی ند امت و بجر ونیاز کے ساتھ تو بہ و استعفار کریں اور دونوں آپس میں تو می پر دہ کریں کہی وقت بھی ایک دونوں دوسرے کے سامنے نہ آئیں اور نہ کسی فتم کا اختلاط رکھیں ، بہی تکم دونوں کے لئے ہے اور اختیا طاقواں میں ہے کہ اگر دونوں ایک مکان میں رہتے ہوں یا انتقاط واللہ انتہائی کاموقع آجا تا ہوتو بھی دونوں جداجد اور دور درمکان میں رہائش اختیا رکرلیں ، فقط واللہ انتہا بالصواب

کتیر محمد نظام الدین اعظمی به نقی دارالعلوم دیو بندسها رئیود ۴۹ / ۱۷ م ۱۳ م ۱۳ م الجواب صیح محمود گفی عند، سیداحه یکی سوید نقتی دار العلوم دیو بند

۱- "(والزنا) الموجب للحد(وطني) مكلف ناطق طائع في قبل مشتهاة.....في دارالاسلام وتور الابصار كل بأش رواكتار ۱۱٬۵/۲۱) ل

## زنا کی سز انحض مزنیہ کے والدہے معانی مائلنے ہے معاف نہیں ہوگی:

زیدنے زنا کیاعمر کی لڑ کی ہے ، جب لوگوں نے بلا کر اس سے بوچھا تو اس نے انکار کردیا ،کیکن سے حقیقت ہے کہ اس نے بینی زیدنے عمر کی لڑ کی سے زنا کیا ، اور پھر اس نے خفیہ طریقہ سے لڑکی کے باپ سے معانی مانگا ۔اگر لڑکی کا باپ اسے معاف کردے تو کیا معاف ہوجائے گا؟

### الجواب وبا لله التوفيق:

زنا كا گناه محض مزنيد كے باپ سے معانی مانگ لينے سے بالمحض الل كے معاف كرد بنے سے معاف ند يموگا، بارگاه رب العزت بين انتہائی بجز و نياز وندامت كے ساتھ الر ارجرم كرتے ہوئے اور آئنده ندكر نے كامزم كرتے ہوئے تو بدو استفقار كرنے اور اللہ رب العزت سے معانی مائلنے سے ہوگا "المحد شوعا عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجوا فلا تنجوز الشفاعة فيه" (١)، فقط واللہ أنكم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى واراعلوم ديو بندسهار نيور ۱۱۸ ۸۵ ۸ ۱۳ هـ

# غيرشرى طريقه بيا يي خوامش کي تکيل:

زید کی تمر ۲۰ سال کی ہے، پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پر متاہے، رمضان کے پورے روزے بھی کئی سال سے رکھ رہا ہے، بچوں کو مدرسہ پیل تر آن کریم کی تعلیم بھی ویتا ہے، کسی حد تک بدعت سے بھی بچتا ہے، حال وحرام کی بھی تمیز ہے، غلط رہموں کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کی شا دی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے بھائی اور بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، زیدا پی شہوت اپ شاگر دوں سے پوری کرتا ہے جس بیل لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں اور فورائی شہوت کو پوری کرتا ہے، جس بیل لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں اور فورائی شہوت کو پورا کرنے کے لئے بھی بھی مشت زنی بھی کرتا ہے، بھی بھی جانوروں سے بھی اپنی خوائش پوری کرلیتا ہے، ان تمام باتوں باتوں کا تلم یا تو وہ خود جانتا ہے بیا اس کا خدا، زید اسلامی سز الینے کے لئے تیار ہے، اب اس نے بچول سے ان تمام باتوں سے قو بہر کی ہے۔ ایکن موقع آنے پروہ اپ اثر اربر قائم نہیں رہتا ہے، لوگ نماز پردھانے کے لئے اکثر کھڑ اکر دیتے ہیں، کیونکہ کسی حد تک وہ سے گلام پاک پڑ متا ہے، آپ نر مائے کہ اس کو نماز رہوں نے کے لئے اکثر کھڑ اکر دیتے ہیں، کیونکہ کسی حد تک وہ سے گلام پاک پڑ متا ہے، آپ نر مائے کہ اس کو نماز رہوں انے کے لئے اکثر کھڑ اکر دیتے ہیں، کیونکہ کسی حد تک وہ سے گلام پاک پڑ متا ہے، آپ نر مائے کہ اس کو نماز رہوں ان کے کے اکثر کھڑ اکر دیتے ہیں، کیونکہ کسی حد تک وہ سے گلام پاک پڑ متا ہے، آپ نر مائے کہ اس کو نماز کی دیا ہے کہ اس کو نماز کر دیا ہیں۔

<sup>–</sup> الدرمع الروام س

پڑھانا جاہتے یا کہبیں،نفسانی خواہش انجرے تو زیدکو کیا کرنا جاہتے 'نظی روزے رکھنے کے لئے اس کے والدین اس کومنع کرتے ہیں۔

### الجواب وبألله التوفيق:

آپ توما نٹا ۽ اللہ پر مھے لکھے بھی ہیں اور آخرت کی سز اوک کا تصور بھی رکھتے ہیں پھر گیا وہیں بہتلا ہوجاتے ہیں، زنا کی شرق سز اسوکوڑے ہیں، "الزانعیة والزانعی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة"(۱) ان کے علاوہ وَ راسوچنے کہ پیلڑ کے اور لڑکیاں جب ہڑی ہوجا نمیں گی اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور آپ ہوڑھے ہو بھے ہوں گے، ای وقت آپ بر کیا گذرے گی، کس قد رندامت ہوگی جن سے آپ بیبا بنی کرتے ہیں سب ال فعل کے بعد مرتو نہ جاتے ہوں گے اور نہ مرما ضروری عی ہے، علاوہ ازیں جہنم کی آگ فتظر کھڑی ہے، نیز قیامت کے میدان میں بیسارے جرم کرتے ہوئے اور نہ موائے جانمیں گے اور ساراعالم ہر ملا دکھے گا ای وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ جناب رسول اللہ علیہ ہوگئے اور تمام صحابہ کرام اور تمام موسئین مومنات اور خود آپ کی مال بہن باپ بھائی سب ای طرح کرتے ہوئے اس فعل کو وہاں دیکھیں گے جس طرح کہا ہو سکت ہیں پھر اس چھپائے ہے کیافائدہ اور ایک حالت میں آپ پر واجب بلکر خرض ہے کہا پی شادی آپ خود کھیں کرلیں ، ماں باپ کی اطاحت اس معاملہ میں اور اس حال میں آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ اس جرم کرساتھ اطاحت میں آپ کرلیں ، ماں باپ کی اطاحت اس معاملہ میں اور اس حال میں آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ اس جرم کرساتھ اطاحت میں آپ شراک وارش کی است میں معصیدہ المخالق "رواہ شرح آسنن (۲)۔

آپ قطعاً ماں باپ کی نافر مانی کا لوائل حالت میں نہ کیجئے اور نکاح نوراً کر لیجئے اور تمام جرموں سے باری تعالی عزاسمہ کی دربا رمیں صدق دل سے تو بہ کر لیجئے اور ماں باپ کواولاً نکاح کے لئے راضی کر لینے کی کوشش کر بی تو بہتر ہے ور نہ خود کر لیجئے ، البتہ ماں باپ کا احتر م ہراہر قائم رکھئے اور جب تک آپ نکاح نہ کر بی نماز پر محانے سے بر ہیز کر بی، سکون شہوت کے لئے نکاح جلد سے جلد کر لیما آپ برفرض ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه محمد نظام الدين أظلى شفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۲۲ م ۱۰ م ۱۳ ۸ سااه الجواب سيخ محمود تفي عند شفتى دار أعلوم ديو بند

ا – سور کانو روام ا

۳ – مشکون را ۳ س

m - "ویکو ن و اجبا عدد النو قان)فان نبقن الزنا إلا به فرض"(الدراقي ركل رواكزا ر سم ١٣٣)\_

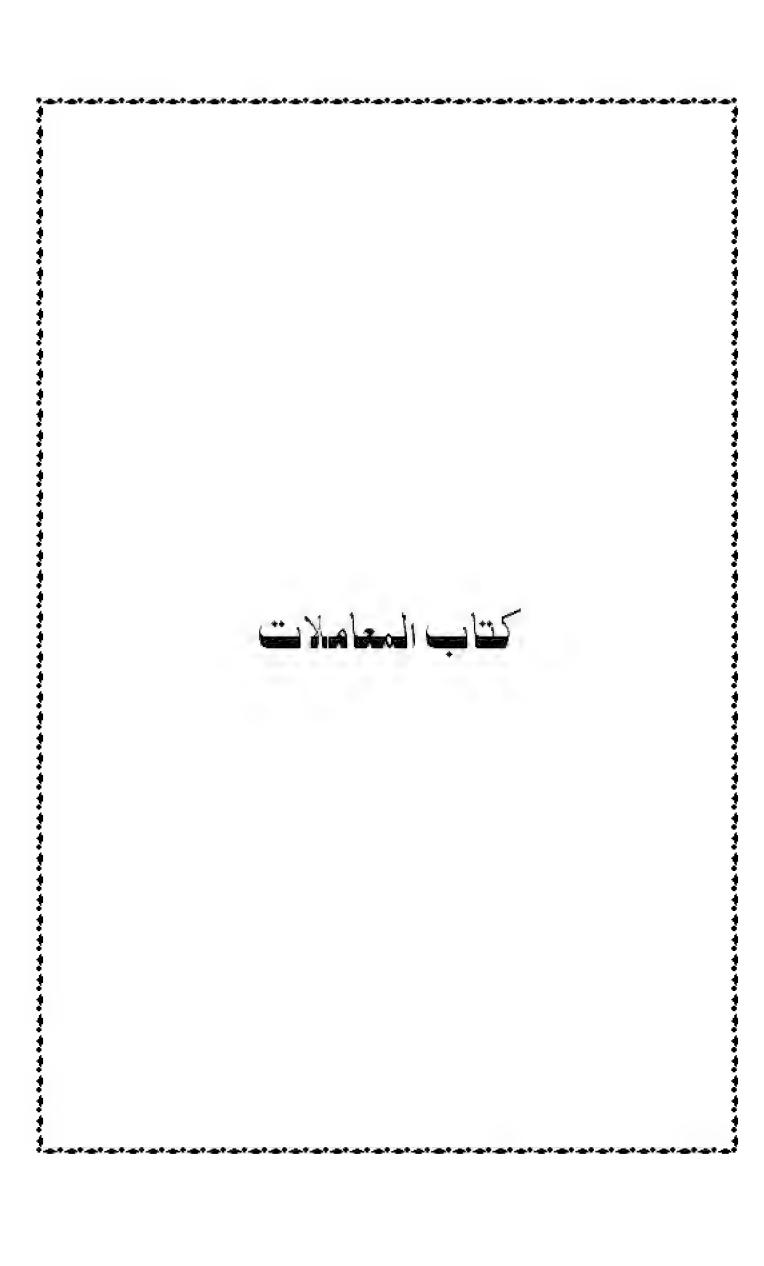

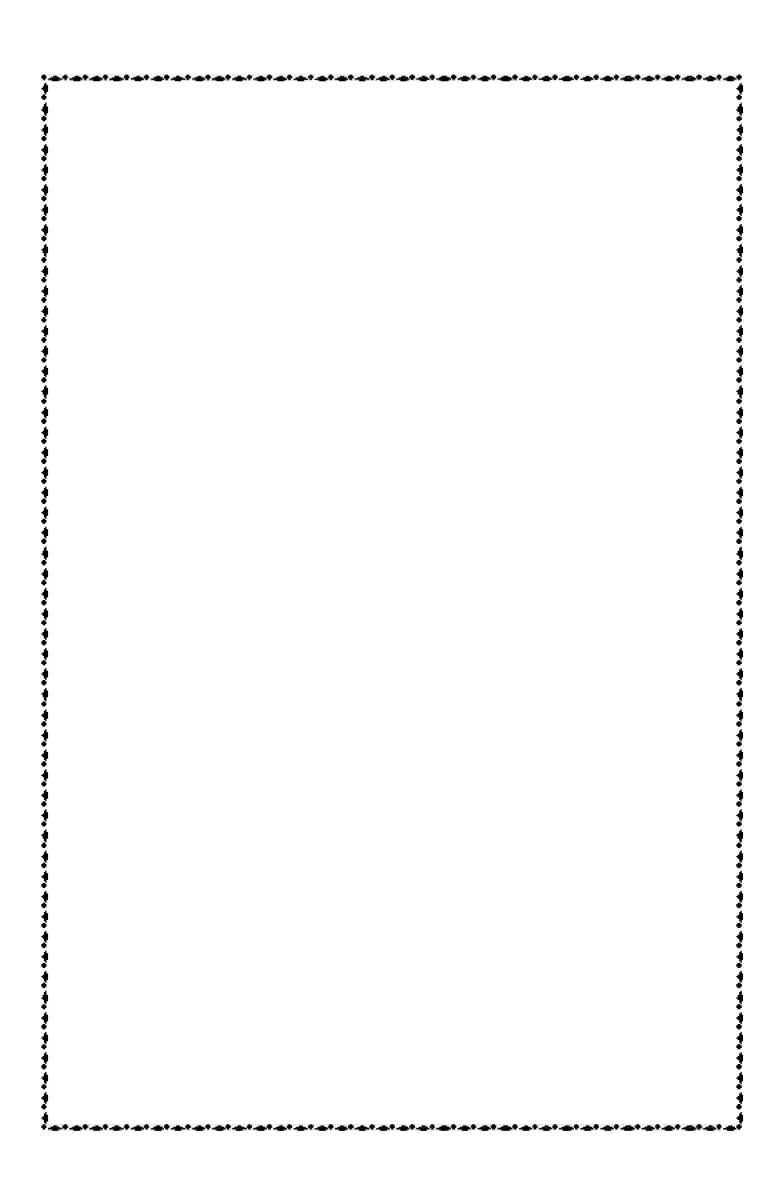

### كتاب المعاملات

یر چوں کے معے طل کر کے انعام لینا کیسا ہے؟

آج کل بعض پر چوں میں معمٰے آتے ہیں، جن کوبھر کر بھیجنے سے بعد تعینی نگلنے پر انعامات دینے جاتے ہیں، اور ان کو بھر نے سے لئے صرف فیس بھیجنا ہوتی ہے، اس طرح معمہ کاعل کرنا اور اس کا انعام لیما شرعا درست ہے یانہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

ميه عمد بلاشبه قمار برمشمل مونا ہے، جتنے لوگ فيس بھرتے ہيں ان سب كوانعام نہيں مانا، بلك صرف بعض كومانا ہے اور بقيد بييد بھرنے والوں كا بييد ڈوب جانا ہے واليس نہيں مانا، يہى قمار ہے بقر آن بإك ميں قمار كى ممالعت موجود ہے، كلما قال الله تعالىٰ: "إنما اللحصو والمسسو والأنصاب والأزلام رجس من عصل الشيطان" (١) قمار شيطانى نا بإكى ہے اس سے مرمسلمان كو بچنا واجب ہے (٢)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتية تجرفطام الدين اعظمى «مفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۱ /۲۱ ۱۱ ۱۳۱۱ هـ الجواب سيح صبيب الرحمٰن عفاالله عنه، تحريفقير الدين غفرك و

ا – سورۇمانكرە • • ـ

۳- قمار کے علاوہ کی مفاسد وریا ہے جاتے ہیں (۱) انعام کا لمنا بیٹی امرٹیس ہے لیڈا بیا جائز ہے "العلیق الاملاک بالاحطار باطل" (قواندائند سے ان اور سے انعام لئے کی صورت میں ایک روپیہ کے بدلے بہت ہے روپیہ لئے ہیں اس لئے روپیہ کی انعام معرفل کرنے کی اجرت ہے روپیہ لئے ہیں اس لئے روپیہ کے ابو میں ہوشر عافاسد ہے "کال اجرت ہے گرمطاقا نیس بکتا ہو میں اور کی اور ایبا اجارہ میں اجرکو کی معلوم نہیں رہی اس کے قابو میں ہوشر عافاسد ہے "کال فی المبسوط لا بعد من اُعلام مایود علیہ عقد الإجارة علی وجہ یعقطع به المبازعة بیان المدة والمسافة والعمل و لابعد من اُعلام الله بنا المبازعة بیان المدة والمسافة والعمل و لابعد من اُعلام الله بنا کا مرب کی گئیں، نہی اس کوئی فاص فرض و ابت ہے بلکہ مقصود ہے کہ البعل" (فاوی کا مقصود من العبن بعوض حتی لو ایک ایک روپی کرکے بہت ہے روپی کی موجاتے ہیں اس لئے یہ کی اجارہ فاسدہ ہے "کھی دملیک لفع مقصود من العبن الدر الاقارم الله استاجو قبابا او اوالی یستعمل بھا (الی افوله) فالإجارة فاسدة فی الکل و لا اُجو له لا اُلها منفعة غیر مقصودة من العبن" (الدر الاقارم علی سرے) (مرب )۔

شيئرز يے متعلق چنداشكالات:

نظام الفتاوی میں سمپنی کے شیرز کے متعلق آل جناب کاتھ بریز مودہ فتو کی نظر سے گذرا، اس جواب میں آ نجناب نے جوحوالیتر طاس فر مایا تھا اس سے مندر جہذیل امور ماظرین کوبا دی انظر میں متصور ہوئے ہیں:

اول میک تینئرز در اصل حصول کانا م ہے اور جب حصے ہولے جاتے ہیں تو نتا در نبی سے شر کی شرکت کے حصے مجھ میں آتے ہیں۔

دوسرے بیکہ ہا لکشیئر زاپنے شیئر زکے مطابق تمپنی کا حصہ داراور ہا لک ہوتا ہے اور تمپنی کے راس الہال وسامان ، اٹا خہ وغیر ہسب چیز وں کا حسب شیئر زما لک ہوتا ہے۔

تیسرے بیکشیئر ز کاخر بیمنا بیچناان حصول اوران میں داخل شدہ جیز وں کاخر بیمنا و بیچنا شار ہوتا ہے۔ چو تھے بیاکشیئر ز کی قیت میں کی بیشی تو سمپنی کے سر مابیہ وسامان وغیر د کی قیت کی کی بیشی کے اعتبار سے ہوتی

 $-\frac{c}{c}$ 

اگر واقعنا کمپنی کے شیئر ز کے سلسلہ میں امور بالا مختق تھے تو پھر اشکال کی گنجائش نہتھی ، لیکن مظننین اور ان کی کتابوں سے تحقیق کرنے پر ، نیز تعامل ماس اور عرف عام کوملا حظہ کرنے سے شیئر ز کی حقیقت کچھ اور نکل آئی جوحشرت مفتی صاحب کی پیش کردہ تفصیل سے کانی متغابر ہے ، لہذا آل حضرت کی خدمت میں مؤدبانہ گذارش ہے کہ آنے والی تفصیل پر پھر معامل شیئر زکوملا حظائر ما نمیں ، لیفصیل ہماری معلومات کا خلاصہ ہے جوہم نے شیئر ز کے متعلق کی ہے۔

نن نن فقهاء کرام نے جواز کا فتو کا دیا ہے ان میں متند صرف یہی تھا کہ ٹیئر زکمپنی کے قصص کا نام ہے اور پیٹر تی شرکت کی طرح ہے ، پس شیئر زکامعاملہ جائز ہوگا'' لگن التالمی باطل فالمعقدم مثلة ، و آیضا بناء الفاسلہ علی الفاسلہ" چنا نچ کتب اقتصادیات وقوا نین کمپنی کے مطابق شیئر زایک اصطاع کی لفظ ہے ۔ افغة (انگریزی زبان میں) اس کے معنی قصص کے ہیں ، لیکن اصطاع حاکمپنی و فاتون کنار میں شیئر زنام ہے حقوق مجر دہ کے مجموعہ کا ۔ ان حقوق میں ہے دوسب سے اہم ہیں ، ایک کمپنی کے جلسوں وشور کی میٹنگ میں ووٹ کرنے کاحق ، دوم منافع ۔ مستقبل میں حصہ کاحق ، بیدر اصل ایک بیج ہے جس میں بیعقوق ہینے کے طور پر بیچ جاتے ہیں ، خرید نے والے کو شیر زبولڈر (انگریزی میں ) بیعنی شیر داریا حصہ دار کہتے ہیں ۔ میجھانے کے لیے آل حضور کی خدمت میں بیاحتر اس معاملہ کے آغاز واہتداء کی تفصیل بیش کرتا ہے ، بیجی صحبہ دار کہتے ہیں ۔ میجھانے کے لیے آل حضور کی خدمت میں بیاحتر اس معاملہ کے آغاز واہتداء کی تفصیل بیش کرتا ہے ، بیجی کی اقتصادی کتب ہے مستخرج ہے :

شروع میں ایک تمپنی قائم کرنے کے ارادے ہے چندلوگ جنج ہوئے اور اس تمپنی کے ذریعیہ ہے مثال کے طور پر کیڑے کی تنجارت کرنا جاہتے ہیں ،لیکن ان کے باس پیسد ایک بھی نہیں ، اور کمپنی ٹائم کرنے کے لیے پھر اس کمپنی کے واسطے ے کاروبار جاری کرنے کے لیے بیسے کی ضرورت ہے کما ہوظاہر ، پی مخصیل فلوس کے لیے یہ چندلوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم كير عاكارفان كوانا واحت بي كمينى كاشكل بين، اوران كمينى كمشألا ايك لا كشيئر زيجة بين، ول رويد في شير، اعلان ے بعدلوگ شیئر زثر میرنے گلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لا کھٹیئر زیک گئے جس نے بھی رقم دے کر ایک یا زیا وہ ٹیئر زثر میرا ہے اں کی ملک سے رقم نکل کر کمپنی کی ملکیت بن جاتی ہے، اب واپسی کا سوال بی نہیں ،کیکن رقم دے کرعوض میں حفوق مل گئے، وی حقوق جن کواصطلاح میں ٹیئر زکہا جاتا ہے اور من جملہ ان حقوق کے ایک مستقل نفع بھی ہے ، اس عقد میں تبیعی وی نفع تھا جو فقط زمانہ مستقبل میں وصول ہوگا، کیونکہ بیلوگ ٹیئرز کے بیچنے میں ملی ہوئی رقم سے اب کارخانہ کھول کر تجارت کریں گے، تنجارت کر سے جونفع حاصل ہوگا وہ ثیئر ز دارکو ملے گا، اور ظاہر ہے کہ بیز مانۂ مستقبل میں بی ہوگا، بیجھی کہا جاسکتا ہے کہروہیں دے کرعوش میں بصورت ﷺ روپیہ لیتے ہیں، کیکن علی طریق النسکنیہ ، بہر حال ہر مشتری شیئر زکو ایک رسید ملتی ہے جن کو ان کی اصطلاح میں سند کہتے ہیں، اس رسید برشیئر ز دار کا نام وعد دشیئر زمرقو م ہوتی ہے اور بیشہادت ہے اس بات ہر کہ ما لک شیئر ز مستقل منافع كالمستحق ہے، اب وہ كمپنى جديد قائم شده قانون حكومت كى نظر ميں ايك قانوني شخص كى حيثيت ركھتى ہے، اب وه مستنقل ڈات ہے، ما لک اس کا کوئی نہیں بلکہ وہ خو داپنا ما لک ہے اور جن لوگوں نے اس تمپنی کو نائم کیا ہے وہ تو محض متو لین اور پنتظمین ہیں، انہیں کو اراکین کمپنی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ کمپنی کے ما لک نہیں ہیں، نہ کمپنی کےکوئی جزءان کی ملک میں داخل ہیں، تخو اد کمپنی کے سر ماریہ سے لے کریہ لوگ کمپنی کے انتظام وکار وہا رجاری کرتے ہیں ، ان اراکیین میں ہے بعض خود ثیبئر ز دار بھی ہوتے ہیں، ان لا کھٹیئر زکون کے کر جودی لا کھ(مثلاً )روپیہ جمع ہوئے وہ سب کمپنی کے ذاتی سر مایہ بن گئے ٹیئر ز دار ان اورار اکین کو (بجز اپنی تخواہ کے ) کوئی حن اس میں نہیں ہے، لہذا کمپنی کے مثنا رخود ہونے پر پیٹر ے ظاہر ہوتے ہیں کہ کا روبا ر کے سلسلے میں جودین لازم ہوتے ہیں، ان کے لیے ذمہ دارخود کمپنی ہے نہ کہ شیر ز دار ان یا منتظمین، ان سے کمپنی کے دین کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، پس اگر سمپنی ٹوٹ جائے (اور بیکثیر الوقوع ہے ) تو قرض خواہوں کو اپنے وین کے نقصان اٹھانے ی یں گے، اگر کمپنی کے سرمایہ میں اوا نیگی وین کی استطاعت ہوتو ای ہے اوا کیا جائے گا ورنہ بیں بنتظمین ،ارا کمپن ،ثیمر ز داروغیرہ سے طلب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ممپنی ایک مستقل انسان کے ما شدہے جوبذات خودایئے حقوق کی ذمہ دار ہے، کسی نشم کا خسار دیا ٹوٹ تمپنی کے مال پر عائد ہوگا نہ کہ اہل ثیئر زیا اراکین کے مال پر بعض صورتوں میں عدم استطاعت

دین کے وقت وہرض ورین الکل ساتط ہوجاتے ہیں، نیز شیئر زدار واراکین کو اپنے ذاتی معاملات میں جودین الرض دینے پر لاحق ہوجائے ہیں، کمپنی سے سر مایہ سے نہیں کیا جائے گا، اہل شیئر زیا اراکین خود ذمہ دار ہیں، ای طرح اگر اراکین میں سے کسی ایک نے کسر مایہ میں سے پچھ رقم نکال کی بلااجازت کے تو عند الحکومت و دسر قد (چوری) کامر تکب تر ادریا جائے گا، اور سر اکا مستحق سے بیس ای لیے ہیں کہ کمپنی ذاتی استقلال کی حیثیت رکھتی ہے، ما لک اس کاکوئی نہیں۔

غرض جورقم شیئر زلیعن مجموعہ حقوق کے بیچنے میں حاصل ہوئی ان کؤشظمین کمپنی کے کاروبار میں لگا دیتے ہیں ، اب وہ رقم کمپنی کی ذاتی ملک بن گئی ، وہ کمپنی کے پاس شیئر زداروں کی امانت نہیں ہے کہ جب جاہے واپس لے سکتے ہیں جیسا ک شرکت میں ہوتا ہے ،نہیں بلکہ کمپنی نے حقوق جی کر بذر بعیدا ہے وکلا ویعنی شظمین اس رقم کوحاصل کیا جیسا کہ مطلق تیج میں شمن ملک بائع بن جاتا ہے۔

وقانو قا کینی کے جلے منعقد ہوتے ہیں، آج کل کی اصطلاح میں ال کومیننگ کہتے ہیں تو اپنے شیئر زوار بھی شریک ہو سکتے ہیں اور وہاں ووٹ کے ذریعہ کمپنی کے انتظام میں کسی قد ردشل دے سکتے ہیں، بیتو ایک حق شا شیئر زوار بھی شریک ہو سکتے ہیں اور وہاں ووٹ کے ذریعہ کمپنی کے انتظام میں کسی قد ردشل دے سکتے ہیں، بیتو ایک حق شا حمل جس کومین نے شروع میں فرکر کیا، ان جلسوں میں تو ہڑے ہیں، وو تو فقط نفتے کو در پے ہیں، بھارات کرتے کرتے ایک مال کے بعد (مثلاً) جب نفتے کا جائزہ لیا جائے ہی تو تا اور ندان کو ضروری ہی تھے ہیں، وو تو فقط نفتے کو در پے ہیں، بھارت کرتے کرتے ایک مال کے بعد کر مثلاً) جب نفتے کا جائزہ لیا جائے ہی تو تنظمین نے ویکھا کہ بچائی ہے اراکہ نفتے ہوا برطابق تا نون اس وقت ان کواس نفتے کا اعلان کرنے کا تکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حق رکتے ہیں، اگر کل منافع کا اعلان کریں تو کل میں ثیئر زواران کا حق ہے، اگر بعض کا اعلان کریں تو کل میں ثیئر زواران کا حق ہے، اگر بعض کا اعلان کریں تو کل میں ثیئر زواران کا حق ہے، اگر بعض کا اعلان کریں تو کل میں ثیئر زواران کا حق نہیں، اگر بعض کا اعلان کریں تو اس باتی بھی ان کا حق نہیں، ایک صورت ہیں اس نیس اب شیئر زواران کا حق نہیں، ایک صورت کے اعلان کریں کہ پورے کیا جائے ہی کہ اور اگر بین اضافہ کرنے کے لیے رکھا اور سے بچائی ہے، اور اگر بین اختا ہے اور اگر بین اختا ہے اور اگر بین معلی میں ہوا بہ جائے ہواں کر جن معلی شاری ہیں ہوا بہ علوم ہوا کہ جن منافع کے تقیم کے لیے اعلان کریں وہ معلی شاری ہیں، بیا جی بہ اور اس میں شیئر زوار سے اپنے مسلن شاری ہیں بہ بعدی معلوم ہوا کہ جن منافع کے اقتیم کے لیے اعلان کریں وہ معلی شاری ہیں، بیا جی بھی یا ور ہے کہ ایک صورت کے اعلان کریں وہ معلی شاری ہیں، بیا جی ہی یا ور ہے کہ ایک صورت کے اعلان کریں وہ معلی شاری ہیں، بیا جی بیا ور ہے کہ ایک صورت کے اعلان کریں وہ معلی شاری ہوں گے۔ اور اس میں شیئر زوار مستحق ہیں، نیک معلی ہوا ہے جو بی بھی یا ور ہے کہ ایک صورت کے اعلان کریں وہ معلی شاری ہو تک کے ایک کی سے ایک کی سے کیا ہوا ہو کہ بی کی کرتے ہیں، بیونک معلی ہوا کہ جو کہ کے ایک کی کی کرنے ہیں ہوا کہ جو کہ کیا ہوا کہ جو کہ کے ایک کی کرنے کی کر کے ہیں، بیا کی کرنے ہیں ہوا کہ جو کہ کی کرنے ہیں ہوا کہ جو کہ کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے ہیں کر کے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کر

ہیں جن منافع کا ہرائے تفتیم اعلان ٹیس کیا گیا وہ بھی کمپنی کے ملک میں وافل ہوتے ہیں اور کسی کا حق ان ہر نہیں نہ وہ کسی کی ملک رہتے ہیں (علاوہ کمپنی کے اجب بھی منافع ہوتے ہیں یکی روبیافتیا رکیا جاتا ہے ، قانون کے تحت بعض دفعہ کمپنی کے نائم ہونے کے بعد فتظ میں مزید ٹیس ٹرزیجنا جا ہے ہیں تو بذر بعد دلال اسٹاک ایکس چینے بعنی شیر زکے بازاروں میں ایسائی کردیتے ہیں ، اب جودلال سے شیئر زخر بیرنے والے ہیں ان کا کمپنی سے واسط بی ٹیس اور کمپنی کو دیکھتے تک ٹیس میاں بھی حقوق بیجے جاتے ہیں اور ہر ایک کورسید (سند) دی جاتی ہے۔

ری شیئر زی قیمت میں کی بیشی کی وجیسواں میں کمپنی کے سر ماریوسامان کوکوئی دخل نہیں ،حسب ذیل متعد دجوہ ہیں قلت وکٹرت قیمت شیئر زک ۔

(۱) کمپنی کی ایسی اقتصادی حثیبت کی قوت وضعف۔

(۲) ملک یا دیگرمما لک کی سیاسی حالت۔

(۳) ملک یا دیگیرممالک کی اقتصادی ومالی حالت۔

(۴)مشتريان ثيئر زكانجر بدولم-

(۵) دوملکوں کے درمیان وقوع جنگ۔

(۱) سونے کی قیمت میں تقلیل وکاثیر۔

(۷) ملک کے ہڑے ہڑے ہاڑاروں میں گر انی ومبنگائی کاظہور۔

(۸) شیرز کی بکری میں کمی زیاوتی (یامشتری کی جاہت سے زیا وہ بکری یا اس ہے کم)۔

یہ وجوہات خود احقر کی رائے تہیں ہیں، بلکہ معاملہ ثیئر زکی تا نوئی کتابوں سے مستقاد ہیں، خلاصہ بیانگا کہ اہتداء با نع شیئر زنو سمپنی تھی اور اراکین کمپنی کے وکلاء شیئر زداران مشتری سے اور بیٹے تھا حقوق مجردہ کا مجموعہ، پھر جب اول مشتری شیئر زاپ شیئر زکفر وخت کرنا ہے تو وہ بائع اور غیر جو بو اسطہ دلال ٹریڈنا ہے وہ شتری ٹائی ہوااور بیٹے وہی حقوق مجردہ بنا، اور برکیل" و بیسع المحقوق بالانفراد لا بہوز" (اشباہ تحت القاعدة" التابع تنابع") فکلا بیسع المعملوم (شامی) یہ حقوق کی تھیاطل ہوتی ہے، پس ای بنایر معاملہ شیئر زمرے سے باطل ونا جائز ہونا جائے۔

جواز کے لیے ناویل شرکت کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں شر ائط عقد شرکت ( ملک ہویا عقد ) سب مفقود ہیں ، کیما لایخفیٰ علی مثلکم العلام

جھے پوری امید ہے کہ بندہ کی ال تنصیل کی تصدیق وتو ٹیق ہندوستان میں کسی بھی نانون دال سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پورے عالم میں عقو دُثیئر زائی میج سررائج ہیں۔ جواب میں اس بر یضہ کولونا نے کی ضرورت نہیں بقل ہمارے باس ہے۔

سراع همونغرله ( فريقي بروزچهارشنبه ۲۱ / ۳۰ ساه بنولي فريقه )

#### البواب وبالله التوفيق:

سلے چند چیزیں بطور مقدمہ پیش کی جاتی ہیں ، اس سے بعد اصل مسلہ کے تعلق عرض کیا جائے گا:

نتخبات نظام القتاوي – جلدروم

(۱)" وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر بخلاف دين على المسلم لبطلانه، إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما" (١) ـ

- (٢) "صبح تو كيل مسلم ذمياً ببيع خمر و خنزير و شرائهما" (٢) ـ
- (٣)"يكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة وهو جائز في القضاء" (٣)\_
- (۴) شرکت مفاوضہ کے علاوہ اور عقو دشرکت کا معاملہ، نیز کفالت وحوالہ وغیر ہ کا معاملہ بیسب غیرمسلم کے ساتھ صبیح ومیاح ہیں ، ان سب کے ماخذ کتب فقہ میں ندکور ہیں۔
- (۵) 'وإذا خلط الوكيل دراهم الربوا بعضها ببعض الدراهم التي أخذها من حلال يجوز أخذ الربح منها لكون الخلط مستهلكاً عند الإمام لاسيما إذا كان الوكيل كافراً، لا سيما والتقسيم مظهر عندنا، كما إذا بال البقر في الحنطة وقت الدياسة فاقتسمها الملاك حل لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أحدثت احتمالا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحد منهم فكذا ههنا، إذا أربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركا يحكم بحل نصيب كل واحد منهم "(م).
- (۱) "غاصب اخذ ثوبان من دار رجل فذهب وعجز صاحب الثوب عن الاسترد اد فقال له رجل یفی حتی استرده منه فباعه بثمن معلوم فجاء المشتری الی الغاصب واراد ان یاخذ الثوب وقال هو لی و کذبه الغاصب فحلف المشتری بطلاق امراً ته ثلاثا انه قالوا لایکون حانثا لان شراء المغصوب صحیح" (۵)۔
- (4)"أى عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه "(١)-

۱- در وی رکل باش الشای ۱۸ م ۳۷۹

۳ - ورفقاً ركماً ب الوكالة ب

۳- الرسوط۲۵/۲۵۱

٣ - يا قلاكن ايدار الفتاو كي سهر ٨٥ س.

۵ - تاضى خال على البندية سهر ۹۰ س

٣- رواه جمد وابو دا وُروالنسا كَي مِسْتَكُو ١٥٥ هـ ٢٥\_

(۸) بیسب احکام دارالاسلام کے اندر ہوتے ہیں ، دارغیر اسلام میں تو بہت سے عقود فاسدہ میں فقہا ءمتاخرین نے توسع کیا ہے اور گنجائش دی ہے اور اس کے نظائر اکابر کے فقا وئی میں ہے ثار ہیں ، اس کا انداز ہ امدادالفتاوئ ، کفایت المفتی وفقا وئی رحیمیہ وغیر ہ ہے بھی ہوسکتا ہے۔

(۹) دار الحرب میں تقیم مسلما نوں کو حربیوں سے ایسامال لیما (خواہ نقد ہویا غیر نقد) حضرت امام ابو حنیفہ وحضرت امام محکہ کے خز دیک جائز ہے، جس کو حربی این رضامندی واجازت سے دیں اور جاہے و دمال ان کو شرق طریقہ وحکم کے مطابق حاصل ہوا ہو، یا غیر شرق طریقہ وحکم سے حاصل ہوا ہو ج حال میں اس کو وہ مسلمان لے سکتا ہے اور وہ لیما اس کے لیے مباح ہوتا ہے، جیسا کہ مبسوط سرحی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "وافا دخل المسلم دار المحوب فلاہائس بأن یا خذ منهم آموالهم بطیب انفسهم بائی وجه کان، لأنه إنسا أخذ المساح علی وجه عری عن الغدر فیكون ذالک طیا له" (۱)۔

(۱۰) 'ولا ربوا بين حربي ومسلم مستامن ثمه، لأن ماله ثمه مباح فيحل برضاه مطلقاً
 بلاعلر خلافا للثاني والثلاثة" (۲)۔

ان مقدمات عشرہ کے بعد اب اصل مسلمہ کی حقیقت شرعیہ بیان کی جاتی ہے، پوراسوال بار بار اور بخور پر مھا، سوال کی اس عبارت (شروع میں ایک کمپنی تائم کرنے کے ارادے سے جندلوگ جمع ہوتے ہیں اور کمپنی کے ذریعہ سے کپڑے یا کسی اور چیز کی تجارت کرنا جا ہے ہیں گئی تائم کرنے کے ارادے سے جندلوگ جمع ہوتے ہیں ہوتا، توشیئر لینی جھے بیچے ہیں اور لوگ اعلان کے بعد شرید نے لگتے ہیں الح کا اعلان کے بعد شرید نے والے کمپنی می کا حصہ شرید تے ہیں اور بیچنے والے کمپنی می کا حصہ شرید تے ہیں اور بیچنے والے کمپنی می کا حصہ شریع ہیں اور ای حصہ کر ترید نے والے شریعاً اس کمپنی میں حصہ دار ہوجاتے ہیں اور ای کا نام شرکت ہے، لہذا شریعاً بلاشہہ ابتداء شرکت نے تفقی ہوجاتی ہے، پھر بعد میں جب ان حصوں کو بیچنے والوں کے پاس سر ما بدا کشاہوجا تا ہے تو تخلب کر کے خود ما لک بن بیشتے ہیں اور کمپنی کو بمنول انسان تر اردے کر ما لک تر اردے لیتے ہیں، یہ سے خطہ شریعہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کوشرعاً حق رہتا ہے کہ وہ اپنے حصہ کے بقد رجس طرح ہوحد ودشرع میں رہ کروصول کر کتے ہیں۔

باقی بیالگ بات ہے کہ چونکہ سب سے سب غیر مسلم ہوتے ہیں جیسا کہ خود سوال میں اس کی نضر ی موجود ہے اور

٣- ورفقًا رباب الربول

ملک و دار کاغیر اسلام ہونا ظاہری ہے ، اس لیے ملکی اور غیرشری نا نون کی مجبوری سے پچھ چار ہ جوئی وغیر ہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ، مگر ان کے حقوق حصہ داری شرعا اس سے سوخت نہ ہوں گے ، بلکہ جس حصہ دارکو جس طرح بلاعذر فریب وخد اع کے اپنے حصہ کے بقدر لمے وصول کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ مقدمات عشرہ فدکورہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے اور بیالگ بات ہے کہ میخش فتو کی ہوگا کواز روئے تقوی احتیاط اعلی بات ہوگی اور اس سے اس فتو کی میں کوئی فرق نہ پڑے گا اور حقوق جمردہ کے نتقلی وقتی وشر ا کی جنتی بحث جناب نے کی ہے اس کا بیمونے نہیں ہے ، بیر چیز عمل غصب کے بعد مرتب ہوئی ہے جوظلم ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں ، بلکہ مقدمہ ، ۱ و کے کے مطابق جہاں اور جس طرح ہو سکے اپنے حصہ کے بقدر لے سکتے ہیں ،صرف بیر خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ اس کے لینے میں فریب وخدائ وظلم نہ ہوجیسا کہ مقدمہ کے تا الے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه محجد نظام الدين أعظمي بهفتي واراحلوم ديو بندسبار نيور سهر سهر سه ۱۳۰ ه

ہندوستان میں عقو دفاسدہ کا تھم ،نیز ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالامن؟

کیا ہندوستان دار الحرب ہے؟ اگر نہیں ہے تو شرقی طور بر کس تتم کے دار میں آتا ہے؟ سناہے بعض علاء آزاد ہندوستان کو دارالامن کہتے ہیں، کیا دارالامن کے مام ہے موسوم دار کا ثبوت کتب عدیث وفقہ میں ہے؟ اگر آزاد ہندوستان کو دار الامن بی کہا جائے تو کیا دارالامن میں دارالحرب جیسے معاملات جائز ہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق 🌣:

مندر جرويل نمبر ملاحظ فرياينية:

(1) دار آخر ب تفظی معنی کے خاظ ہے تو ایسے ملک کو کہنا چاہیے جو ہرسر جنگ ہو، جس سے کوئی معاہد ہ نہ ہو، جہال مسلمان کے لیے امن اور تحفظ نہ ہو۔

کیکن حضرات فقہا ، جن سے پیشِ نظر احکام اسلام کا اتراءاور نفاذ ہوتا ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے دار (ملک ) کی تشیم

جنز نوٹ: یوٹوی حضرت مولانا سیدمحرمیاں صاحب علیہ الرحہ، صدر مدرس امرینیہ، دیلی کا مطبوعہ فتوی تھا، جس کو حضرت موصوف نے استصواب رائے کے لئے حضرت مفتی صاحب کو بھیجا تھا، اس فتوی کے بعد حضرت مفتی صاحب کا مستقل جواب مذکور ہے۔

كرتے ہيں اورصرف دو دار ( دوشم مے مما لك ) تتليم كرتے ہيں ، دار الاسلام ، دارالحرب۔

(۲) دار الاسلام: وہ ملک جہاں حکومت کا غد بب اسلام ہواورمسلما نوں کوکلی طور پر افتد ار اعلیٰ حاصل ہو۔ وہ اپنی آز ادا نہ رائے سے جو نانون چاہیں بنائیں اور جس نا نون کو جاہیں منسوخ کر دیں وہ دارالاسلام ہے۔

الف: ال وار کے مطابق برفرض ہوتا ہے کہ وہ احکام اسلام جاری کریں اور شریعت فراء کے مطابق قانون بنائیں ، اس کے خلاف قانون بنائیں گے تو گنبگار ہوں گے: ''ومن لم یحکم بما آنول الله فاولئک هم الظالمون ، ومن لم یحکم بما آنول الله فاولئک هم الظالمون ، ومن لم یحکم بما آنول الله فاولئک هم الفاسقون " (۱)۔

ب: وه اليى طاقت فر الهم كري جوم يف طاقتو لكواى طرح متاثر اورمرعوب ركھے جيت مرد جنگ ش ايك حريف دوسرے كو فوف زده ركھا ہے: " و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط المخيل تو هبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم" (٢)۔

ج: وه دفائل هيئيت مين نه آئيس ، بلكه ان كي اقد امي صلاحيت اليي هوكه بمساييهما لك اس كومحسوس كرت رهيس اوراس كالوبامائة رهيس: "يا أيها اللذين آمنو ا قاتلو ا اللذين يلونكم من الكفار وليجدو ا فيكم غلظة "(٣)\_

د: وہ ان کمز ورمسلما نوں کی بھی امداد کریں، جو کسی دوسر ے ملک میں محض مسلمان ہونے کی بنار جلم وسم کا تختہ شق بنے ہوئے ہوں اور ضرورت ہوتو ان کونجات ولائے کے لیے نوجی طافت بھی استعمال کر سکیں۔" و ما لکہ الا تقاتلون فی سبیل الله ۔ قا ۔ نصیر ۱" (۳)۔

(۳) ایبا ملک جہال مسلمانوں کو کلی افتد ارحاصل نہ ہو، مثلاً امورخارجہ اور بین الاقو امی تعلقات میں وہ خود مختار نہ ہوں، نوجی اختیارات ان کوحاصل نہ ہوں، جرم وسز اکے نانون بنانے میں بھی وہ آزاد نہ ہوں، ابستہ اجی اور عاکلی معاملات میں وہ خود مختار ہوں، ان کابر سئل لا محفوظ اور کارفر ما ہو۔ فقہائے اسلام اس کو بھی دارالاسلام کہتے ہیں، وہاں افتد اراور اختیار کی حد تک احکام اسلام جاری کرنے لازم ہوں گے۔

"كل مصرفيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج

ا - سورۇ باكر 🗗 ۳ مالا ۳ ماك س

۳ - سور و انفال 🚅 ۲۰ 🗕

سور الوب الاساءات

٣- سورانيا ١٩٥٠ -

وتقليد القضاة وتزويج الأيامي"(١)\_

لیعنی جمعہ اورعیدین کا نظام قائم کرنے ، خراج وصول کرنے ، قاضیوں کے مقر رکرنے اور لا وارث غیر منکوحہ تورتوں کے نکاح کرنے کا اصل حق تو امام عامہ کو ہے ، کیکن اگر کوئی شہر (علاقہ ) امام عامہ کے بجائے غیر مسلم اقتدار اعلی کے تحت ہے اور اس اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس کامسلمان سریر اور اوالی ) مقر رہے ، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ان فر اکفن کو انتہام دے ، ایسا ملک بھی حکما دار الاسلام ہے ۔ تقلیم ہند ہے بہلے انگرین کی دور حکومت میں حید رآبا د، بھو پال جیسی ریاستیں جو اپنے داخلی معاملات میں خود و خارتھیں : بہی حیثیت رکھتی تھیں ۔

(۳) وہ مملکت جہاں مسلمانوں کو بیافتذ ارحاصل نہ ہو، خواہ مسلمان وہاں ہر طرح امن واظمینان سے رہتے ہوں،
وہاں کے سیاسی اورغیر سیاسی کاموں بیں حصہ لیتے ہوں، اس کو اپنا وطن سجھتے ہوں اور باشند ہُ ملک کی ھیٹیت سے اس کی
حفاظت اور ترقی کو بھی اپنا نرض سجھتے ہوں، اس کے لیے ایٹار اور قربا فی بھی کردیتے ہوں۔ مسلمان کی ھیٹیت سے با
مسلمانوں کی اجمائی طاقت کی بنا پر نہیں بلکہ ایک شہری کی ھیٹیت سے وہ افتذ ارائل بیں جسہ لے سکتے ہوں، مثلاً وہ رئیس
جہوریہ اور وزیر اعظم بن سکتے ہوں، مگر احکام اسلام جاری نہ کرسکتے ہوں، جرم وہز ااور اقتصادی مسائل، کرنی اور شرح تباولہ
وغیرہ کے سلسلہ میں احکام اسلام کو نا نون نہ بنا سکتے ہوں، بلکہ ان میں اس ملک کے قو اثین کے پا بند ہوں تو وہ دار الاسلام نہیں

حضر ات فقنہائے کرام کی تفتیم کے مطابق ( کہ بیباں احکام اسلام جاری نہیں ہیں، لیعنی قانون اسلامی قانون نہیں ہے ) پیملک دارالحر ب ہوگا، کیکن ایک پر امن اور باحفاظت ملک کے لیے اس لفظ کوغیر مانوس سمجھا جاتا ہے تو اس کو دارالامن کہد دیا جاتا ہے۔

(۵) دارالائن ہوگا تو یہاں مسلمانوں کی حیثیت مستائن کی ہوگی ، لینی ان کوخود اپنی اجمّا ٹی قوت کی ہناء پر اُئن حاصل نہیں ہے، بلکہ حکومت کے قانون کی بنابر ودحقوق حاصل ہیں جوبا شندہ ملک کوحاصل ہوسکتے ہیں ، ایسے ملک میں اگر چہ "قانونی طور پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کوئی افتد اربا "قانون سازی کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا ، گرمسلمانوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ایک نظام بنائیں اور اس کے تحت جمعہ اور عیدین کا انتظام کریں۔

"وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضياً

ا – رواکتار۳۷۵۵س

بتراضى المسلمين ويجب عليهم طلب وال مسلم" (١) ـ

ا پسے شہروں میں جہاں غیرمسلم حکام ہوں مسلمانوں کے لیے جمعہ اور عیدین کا قائم کرنا جائز ہے اور جس کووہ اپنی مرضی سے قاضی بنادیں وہ فاضی ہوجائے گا اورمسلمان والی کے لیے عبد وجہد کرنا ان پر لازم ہوگا۔

(۱) اگرمسلمانون كا ايمانظام بحى نديونو نماز جمعه ونقف اختثار نبيس يموكى بلكه بيز يضيقهام مسلمانون برعائد يموگاك ود جمعه كا امام بنائيس اور جمعه وعيد بن كى نماز برشهرون بين حسب شرائط اداكر بن: "يقيمها أمير البلد ثم الشوطي ثم من و لاة قاضى القضاة و نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، أمامع عدمهم فيجوز للضور ورة" (۲).

نماز جمعہ امیر البلد (والی یا کورٹر) قائم کرائے گا، وہ نہ ہوتو شرطی لینی وہ انسر جس کوسلطان نے ای تشم کے تقررات کے لیے مقرر کیا ہے، مثلاً صدرالصدور یا امیر الامراء وغیرہ عام مسلمان اگر خطیب اورامام جمعه مقرر کرلیں تو وہ قاتل اعتبار نہیں ہے، جب کہ ان عہدہ داران میں سے کوئی عہدہ دارموجو دہوا وراگر کوئی عہدہ دار بھی نہ ہوتو ضرور تا تمام مسلما تول کے انتخاب کو منظور کرلیا جائے گا اور اس کو امام تر اردیا جائے گا جس کو مسلمان امام تر اردے لیں۔

(2) بہماں تک میری واقفیت ہے دارالامن جدید اصطلاح ہے۔ تر آن اور حدیث تو کیا فقہائے متقدیین کی تصانیف میں بھی بیاصطلاح رائے نہیں ہے، لیکن اس کا تصور ضرور موجود ہے، کیونکہ غیر اسلامی مملکت میں جہاں اقتد اراعلی مسلمانوں کو حاصل ندہو، مسلمانوں کے لیے بودوہائی اور کا روہا رکوحرام نہیں قر اردیا گیا بلکہ وہ مسلمان جود شمنوں میں رہتا تھا اور کسی مسلمان کے ہاتھ سے خطاع قبل ہوگیا، اس کے متعلق قرآن نیاک (۳) میں احکام فدکور ہیں۔

اسی طرح سورہ انغال کے آخری رکوع میں ان نومسکموں کے متعلق احکام ہیں جواپنے وطن میں مسلمان ہوگئے اور

ا- ردالختار قبيل بإب العشر الدالخراج سر ۲۵۳ ـ

۳۰ رواکتا دار ۵۵۳ ب

۳- "ستجدون اخرين يويدون أن يأمنوكم ويأمنوالومهم كلما ردوا إلى الفندة أركسوا فيها فإن لم يعنزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخلوهم والفلوهم حبث ثقفتموهم وأولاتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنا ومن قبل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميفاق فنية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما" (١٥٠٠ عدم).

جرت کر کے دارالاسلام میں نہ آئے (۱) ای طرح کے اوراحکام جود وہری آیوں سے مترش ہوتے ہیں ان سے ان کا جواز نا بہت ہوتا ہے اور یکی جواز تھا جس کی بناپر هشر ات صحابہ اپنے دور میں اور ان کے بعد حضر ات نا بعین اور ان کے اتباع فیر اسلامی ممالک میں پنچے، وہاں قیام کیا، ان کی زندگیاں اسلامی تھیں، ان کے قو لی واعمال میں صدالت تھی، وہ کاروبار میں نہایت ویا نتدار، خلق خدا کے بھی خواہ ، اور جو ان سے خرید فحر وخت کرتا ، اس کے بھی خرخواہ اور تھے معنی میں الصدوق اور نہایت ویا نتدار، خلق خدا کے بھی خواہ ، اور جو ان سے خرید فحر وخت کرتا ، اس کے بھی خرخواہ اور تھے معنی میں الصدوق اور الامین ہوتے تھے، ان کی اس شان نے ان ممالک کے وام کے دلوں کو اسلام کا گروید ہ بنایا ۔ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک جن میں مسلم انوں کی فیرمعمو لی اکثریت ہے، بلکہ وہ مسلم انوں سے ملکہ لاتے ہیں ، ان میں اسلام ان می حضر ات کے قیام کی بدولت بھیلا ۔ علاوہ ازیں جس طرح ان فیرمسلم مستامین کے احکام موجود ہیں جو دار الاسلام سے دار اخر ب میں مستامین کی حیثیت سے میں آئیں ، ایسے بی ان مسلمانوں سے تعلق بھی احکام موجود ہیں جو دار الاسلام سے دار اخر ب میں مستامین کی حیثیت سے طائیں۔

البنة زمانة جنگ میں جائز نہیں ہے کہ دارالاسلام کا کوئی مسلمان دار الحرب میں قیام کرے جس سے دشمنانِ اسلام کوقوت پہنچے اور خوداس کے لیے بھی خطر درہے، محصا قال رسول الله فاریجی : "لاقو ای ناد اهسما" (۴)۔

(۸)ر باید کردارالاس بین دارالحرب جیسه معاملات جائز بین؟ اس کا جواب اثبات بین دیا جاسکتا ہے۔ مگر بنیا دی طور پر فقها ء کا بیمسلم اصول یا در کھنا ضروری ہے: "المسلم ملتزم بحکم الإسلام حیث ماید کون "(۳) (مسلمان احکام اسلام کا پابند ہے جہاں کہیں جوہ ہو)۔

چنانچ بنیانت، دھوکہ، رشوت، احتکار، (ؤخیرہ اندوزی) استحصال بالجبر، نیکس کی چوری وغیرہ جس طرح وار الاسلام شن حرام ہیں دار الحرب میں بھی حرام ہیں، ہرمسلمان کو جا ہیے کہ وہ ان سب ہر انیوں سے بالا رہے اور خصوصاً ایسے موقعہ پرک سیام اض وباء کی طرح پیمل رہے ہوں، مسلمان پرلا زم ہوجا ناہے کہ وہ احکام اسلام پرعمل کرتے ہوئے خیرامت ہونے کا مظاہرہ کرے، پہی موقعہ ہے کہ مملاً اسلام کی برتری ٹابت کی جاتی ہے اور دوسرے کومتاثر کیاجا ناہے۔

باقی بہت سے معاملات ایسے ہیں جو دار الاسلام میں اسلامی فانون کے مطابق ناجائز ہوتے ہیں ، اگر ان کے

۳- الرياش يف ار ۱۳۳ ال

۳- شرح کبیرجلدس

سلسلہ میں کوئی مقدمہ اسلامی عدالت میں پیش ہوتو عدالت اس کے اجائز ہونے کا فیصلہ کرے گی۔اور اس خرید وفر وخت کو 
ما جائز قر اردے گی الیکن یہی معاملات اگر دارالحرب میں کیے جا نمیں تو وہاں کے نا نون کے مطابق وہ غلط بیں ہوتے بلکہ ان
کو جائز قر اردیا جاتا ہے ، مثلاً ایک من گیہوں کے معاوضہ میں ڈیڑ ہے من یا دوئن گیہوں خرید نا ''رہوا'' کہلا تا ہے جو اسلامی 
انا نون کے مطابق جائز نہیں ہے۔اس طرح کی تھے اگر دار الاسلام میں ہواور مقدمہ عد الت میں پنچے تو اس تھے کو نا جائز قر اردیا 
جائے گا الیکن اگر بیدار الحرب میں ہواور وہاں کا نا نون اجازت دے دیے دیتو اسے مسلمان کی ملک تصور کیا جائے گا۔

ابِ اگرکوئی فرین وارالاسلام میں اس مقدمہ کو چالانا جاہے تو قاضی اسلام اس کوخارج کردےگا، کیونکہ سیہ معاملہ وار الاسلام کانہیں ہے۔

ای طرح کے احکام میں جن کے متعلق مشہور ہو گیا ہے کہ دار الحرب میں بیوٹ فاسدہ جائز ہوتی ہیں ، بشرطیکہ فریقین راضی ہوں اورمعاملہ خوش دلی ہے ہو۔

ميركيرشى ب: "إذا دخل المسلم دار الحوب بأمان فلا باس بأن ياخذ منهم أمو الهم بطيب أنفسهم بأى وجه كان، لأنه إنما أخذ المباح على وجه عرى عن الغلر فيكون ذالك طيباً له، والأسير والمستامن سواء حتى لو باعهم درهماً بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالاً منهم بطريق القمار ذالك كله طيب لهم" ().

(کوئی مسلمان دارالحرب بین پر واند این (ویزا) لے کر جائے تو کوئی مضا انتیز بین ہے کہ وہاں دارالحرب والوں کے مال کسی بھی صورت سے حاصل کرے جوطیب فاطر اور خوش دلی ہے ہو، کیونکہ بیائیا مال لے رہا ہے جو مباح ہے، ایسی صورت سے لے رہا ہے جو دھوکہ فر بیب سے پاک ہے، لیس بیمال ایس کے لیے حاال وظیب ہوگا، کوئی مسلمان دارالحرب بیسی اسیر کی حیثیت سے ہویا پر واند این حاصل کر کے (ویز الے کر) گیا ہو۔ دونوں کے لیے یکی کلم ہے، چنا نچہ اگر وہاں ایک درجم دودرجم بیں فر وخت کردے یا مردارجانورکو درجموں کے بدلے فروخت کردے (بیا تمار کی صورت بیس مال حاصل کر بے اور بیا قرار کی جائز ہوں گی (۲)

(٩) سيركبيركى فدكوره بالاعبارت معلوم موتاب كردار الحرب بيس جومعامله ابل حرب سے ہوال كے حاال

ا - سمر كبير بحوله كشف الاستار

٣ - ميركبير بحوله كشف الاستار

مُتَخَبِّات نظام القتاوي – جلد دوم

وطیب ہونے کے لیے طیب نفس لیعنی خوش دلی اور رضامندی کانی ہے ، وہ رضامندی شرعاً معتبر ہویا ندہو، چنانچے سوداور قمار میں جو رضامندی ہوتی ہے ، اگر چہوہ شرعاً معتبر نہیں ہے ،کیکن دار الحرب میں بیغیر معتبر بھی معتبر ہوگی۔اور اس رضامندی سے حاصل شد دمال طیب قر اردیا جائے گا۔

تو سوال بیہے کہر بیت نے جس کوخبیث فر مایا ہے ، کیا اس کی خباشت صرف دارالاسلام تک ہے یا وہ خباشت اس معاملہ کی فطرت ہے جہاں بھی اس معاملہ کا وجو د ہوگا۔خباشت موجو درہے گی۔

مثلاً تمار بقول هشرت شاہ ولی اللہ اس لیے حرام ہے کہسب واستحصال کے جوضا بطے شریعت نے مقرر کیے ہیں میہ ان کے برتکس اوران کے مناتض وفالف ہے ۔ مثلاً میہ کہ ان میں ایسی مینت نہیں ہوتی جس سے قوم اور ملک کوفائد ہ پہنچے۔ حضرت شاہ صاحب محنت کی تشریح کرتے ہوئے فر ماتے ہیں :

چور، ڈاکو، گر کئے اور بھیک ما نگنے والے سب بی محنت کرتے ہیں، گران کی محنت سے نہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ، نہ اس کی صنعت وحرفت میں ، نہ تھر اس قر کرتا ہے ، نہ تھیر ملک میں فر وغ ہے ، بلکہ بیچرائم ان مقاصد کے لیے بناہ کن ہوتے ہیں ، اس طرح قمار باز اور سود خو ارمحنت ضر ورکرتے ہیں گر ان کی محنت سے ملک کی دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ، بلکہ ان کی محنت ایک طرح کا ہیر پھیر ہوتی ہے جس سے دوسر سے کی رقم جھیٹ کی جاور اس کی تہدیش شع وحرص کا رفع ہوتی ہے جو تا نون کی حد سے آگے ہیز حکر اضلاق اور روحا نہیت کے نقطہ نظر سے نہا ہیت خطر با کے مرض ہیں ، سود کی بھی اصل علی حرص وظع ہوتی ہے جس میں جارحیت بھی پیدا ہوجاتی ہے کہ سود خوار کمز ورکی کمز وری سے فائدہ اشا تا ہے اور اس کی مشکل میں اور اضافہ کر دیتا ہے ، کیونکہ ضرورت مندی قرض لینے پر مجبور ہے ، شاہر ہے اس میں ادائے قرض کی وسعت مشکل می سے بیدا ہوگی ، لیکن سود خوار اس مشکل کی بناء پر رحم کرنے کے بچائے اس کی مشکل میں اضافہ کر دیتا ہے کہ ہود کے مطالبہ کودو چندا ورسہ چند کر دیتا ہے کہ ہود کے مطالبہ کودو چندا ورسہ چند کر دیتا ہے کہ ہود کے مطالبہ کودو چندا ورسہ چند کر دیتا ہے کہ ہود کے مطالبہ کودو چندا ورسہ چند کر دیتا ہے کہ ہود کے مطالبہ کودو چندا ورسہ چند کر دیتا ہے ()۔

ان افعال کی بیقاحتیں جس طرح دار الاسلام میں ہوتی ہیں، دار الحرب میں بھی نائم رہتی ہیں۔ تو جن معاملات کی عدیت سے اگر جواز بیدا ہوتا ہے تو اس کو عدیت میں میں ہوتی ہیں، دار الحرب میں بھی نائم رہتی ہیں۔ تو جن معاملات کی عدیت موجود ہوں ان کی آمد فی کوحال وطیب کیسے کہا جا سکتا ہے۔ تا نو فی نقطہ نظر سے اگر جواز بیدا ہوتا ہے تو اس کو اس عدتک محد دور بنا جا ہیں، اس کوحلال وطیب نہیں کہنا جا ہیں۔ تمار سے حاصل کردہ رقم دار الحرب میں جائز ہوگی، کیونکہ اس کو اسلامی نانون کا تھے نظر حاصل نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اضلاقی

ا - جية الله البالعة ، مإ ب الربوع محمَّتها عنها ـ

قباحتیں اس کی شکوں میں بدستور پیوست ہیں۔

کہاجا سکتا ہے کہ<sup>ص</sup>ن وقبح کا مدارشر بعت کے فیصلہ پر ہے ،شریعت جس کو جائز قر ار دے وہ صن ہے اور جس کو نا جائز قر اردے وہ تیج ہے۔

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عندنے غلبہ روم کی تر آئی پیشین کوئی کے سلسلہ میں بازی لگا دینے پر جو مال حاصل کیا تھا حضور علیجی نے اس کو جائز نتر ار دیا ، اس جائز کوھن اور اس ملک کوطیب بنی کہا جائے ،کیکن بحر العلوم حضرت مولا ماقتح محمد صاحبؓ نے اس جو از کے تعلق بیان کی ہے وہ بھی نظر انداز کرنے کے ناتل نہیں ہے آپ نر ماتے ہیں:

جومال ایسے ملک سے لیا جائے جہاں سکے وعہد ہے آگر بتم وجبر لیا ہے توغیر مملوک وحرام ہے اور آگر ایسی رضا سے لیا جائے جوشر عامنوع ہے جیسے حرکی تھے یا سودیا تمار وغیرہ تو ملک آجائے گی ہر عابیت صورت رضا اور صلت نہ آئے گی ہو جہ مخالفت شرعی اور اگروہ رضا شرعاً معتبر یا مسکوت ہوتو ملک بھی آجائے گی اور صلت بھی (۱)۔

(۱۰) دار الامن کے غیر مسلم کوحربی کی حیثیت نہیں دی جاسکتی ، مثلاً ہندوستان کا کوئی مسلمان ہاشندہ لندن یا پیرس چا جائے تو وہاں کے باشندوں سے اس کے بہت سے جا جائے تو وہاں کے باشندوں سے اس کے بہت سے رابطے ہیں وہ برایر سکے اور ایک تانون کے با بنداورا قضادی کاروباری معاملات اور تو می اداروں ہیں شریک اور ایک دوسرے کے مددگاروغیر ہوغیرہ۔

### (۱۱) تنویرالا بصاریس ایک جزئیہے:

"دار الحوب تصير دار الاسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها"(٢)-صاحب الدرالخارك ال كمثال دى كركجمعة وعيد

در مختار کی اس مثال کی بناء پر بچھ علماء کی رائے ہے کہ بہند دستان دار الاسلام ہے کہ بیباں جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک صاحب بصیرت فیصلہ کرسکتا ہے کہ جمعہ وعیدین کی مثال سیجے نہیں ہے، کیونکہ جمعہ اور عیدین کی نماز کے پڑھ لینے کو'' اجراءاد کام الاسلام' 'نہیں کہا جا سکتا، ایک معمولی مجسٹریٹ بھی کسی مقام پر جمعہ یا عید کی نمازے روک دی تو مسلمانوں ہیں پیطانت نہیں ہے کہ اس سے تحکم کومنسوخ کر سے اپنے فیصلہ کے بموجب وہاں عید کی نمازیا جمعہ کی نماز پڑھ کیس ۔

<sup>. -</sup> عظم متراسه ۱۸ ار

ا - توبر الا بصار سهر ۵۳ سقبل باب العشر والخراج ـ

تحکم اسلام کا اجراء میہ کہ اہل اسلام اپنا فیصلہ با فذکر کین ، اوا فرض کی اجازت ہونا اور چیز ہے اور تکم اسلام کے اجراء کا اختیا روافتد اراور چیز ہے۔ یہ مثال اس لیے بھی ہے کی خودر دالحتار کی تحریر سابق کے مخالف ہے ، جوفقر ہ " ب " میں چیش کی تئی جس میں دار الاسلام اس علاقہ کو کہا گیا ہے ، جبال با اختیا روالی مسلم ہواگر محض نماز جمعہ پرامط لینے سے کوئی علاقہ دار الاسلام ہوجا تا ہے تو والی مسلم کا تذکرہ غیر ضروری اور بے کارہے۔

(۱۴) بہر حال ہندوستان کو آپ وار الحرب قر اردیں یا وار الاسلام ، تمرینظاہر ہے کہ یہاں عقو واور معاملات کے متعلق وی احکام ہیں جو دار الاسلام میں ہوتے ہیں۔ بھلوں اور باغات کی بھے کی مختلف صورتوں میں وی قباً وی صادر کیے جائے ہیں ۔ کویا عقو داور معاملات کے سلسلہ میں تمالاً وار الاسلام عی مانا جاتا ہے۔ جائے ہیں جو دار الاسلام عی مانا جاتا ہے۔ حضرے مولانا فتح محدمیاں صاحب رحمہ اللہ اس سلسلہ میں ایک ضالط تجربے ماتے ہیں:

نقر د(۹) میں جوطر ہداریکی عبارت گز ری ہے ، اس کوملا حظیفر مائیے ، اس کے بعد تحریفر مائے ہیں : اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ دارالکلو میں بامان رہتے ہیں یا داخل ہوں یا باہم صلح وعہد رکھتے ہوں ، انہیں کوئی ایسا معاملہ کرنا جوشر عانا جائز ہو، جیسے بچھا اجارہ فاسد وباطل، یاشر تی رہو ایا رشوت وغیر دہرگز جائز نہیں ۔

اور حدیث: ''لار ہوابین آمسلم والحر نی'' کے بیعتی ہیں کہ مسلمان دارالکھر میں کانر سے سود لے تو وہ سودخوار اور موجب وعیدر ہوانہ ہوگا، اگر چید ملک حرام کامواخذ دباقی ہے مگر سود دینا کسی طور پر جائز نہ ہوگا، مگر جب کہ اس سود کے لینے سے وہاں کے لوگوں کاعہد وسلے ہو، یا بیوییں کی رعیت ہوتولیما بھی جائز نہیں (ا)۔

(۱۳۳) دار کے سلسلہ میں ملک العلماء علاء الدین کا سانی رحمہ اللہ نے مسلک امام ابو حذیقہ یک کا خلا صدان الفاظ میں بیان فر ماما ہے:

"إن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دارالإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق فهي دارالإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دارالكفرة" (٢).

سونل بیہ ہے کہ اگر اُس اورخوف کامدار کسی مذہب پر بند ہو،حکومت کا دستور اساسی بیہ ہوکہ حکومت کا تعلق کسی مذہب

ا – عطر مدّ اربيرهم ا ۱۸ –

۳ – بدائع اسمائع اسمارے۔

نتخبات نظام القتاوي - جلدروم

سے نہیں ہے، نہ کسی فد بب کی بنابر کسی کور جیجے دی جائے گی ، بلکہ امن اور خوف کا مدار وطنیت اور شہر بیت بریمو، مثلاً دبلی کارہنے والا مسلمان ہند وستان سے کسی صوبہ یا کسی شہر میں بھی جائے وہ ہند وستانی ہونے کی بنابر محفوظ اور مامون ہے اور اس کوتمام شہری حفوق حاصل ہیں، کیکن بنیال کارہنے والا ہر ہمن ویز اسے بغیر حدود ہند وستان میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں اس دارکو کیا کہا جائے گا؟ کیا کسی مذہب کی طرف منسوب کرنا الزام مالایلٹز منیس ہوگا (۱)؟

كتبرجم فظام الدين عظمي بنفتي وارالعلوم ديوبند، سها رنيور

# دارالاسلام ودارالكفر كى تحقيق:

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱، و، ۱۷) حضرت مجیب نے بالکل سیجے فر مایا ، (۲) دار حقیقت میں دوہی ہوتے ہیں: ایک دار الاسلام جس کی تو شیخ وتشریح حضرت مجیب نے بہت مخصل و م**الل** فر مادی ہے کہ اقتدار انگی (۳) جس ملک میں مسلمانوں کو بممل طور ہر حاصل ہواور اس کو اسلامی احکام کے مطابق ہر تا ٹون بنانے اور اس کوجاری کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو۔ دوسر ادار ، دار الاسلام کا مقاتل ہوگا۔اور اسلام کامقاتل کفرے ، لہٰذا دوسر ادار حقیقت میں دار الکفر ہوگا اور یکی دودار حقیقة و واقعة ہیں۔

يجر دار الكفر كى بنيا دى واصولى طور پر چارفشمين بين: (1 )دار الحاربه (٣) (٢) دار المعابده والمسالمه (۵)

<sup>۔</sup> ۱- حضرت مولانا سیدمجرمیاں دحمہ اللہ کا جواب تھمل ہوگیا ، اس کے بعد اس کی مزید توضیح بعنوان دارالکئر وداراسلام کی تحقیل حضرت مفتی صاحب کی تحریر فرمودہ ہے۔

٣- " " قبل: الدار عددنا دار الإسلام و دار الحوب" (عَنْيُ شُرح البدية " كَابِ أَسِير ١٣/٣ ٨).

 <sup>&</sup>quot;وهدا لأن دار الحوب نصبو دار الإسلام باجواء الأحكام وثبوت الأمن للمقيم من المسلمين فيها" ( فقح القدير ١١/١ الله الأن دار الحوب نصبو دار الإسلام باجواء الأحكام وثبوت الأمن للمقيم من المسلمين فيها" ( فقر ١١/١ الله المالة عن المالة المالة عن المالة عن المالة المالة عن المالة المالة عن المالة عن المالة عن المالة عن المالة المالة عن المالة المالة المالة عن المالة المالة عن المالة عن المالة عن المالة المالة عن المالة المالة عن المالة المالة المالة المالة عن المالة ا

 <sup>&</sup>quot;أإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الاطلاق فهى دار الكفر" (يراكُ لمناكُ ١٣١/٤).
 "أإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحوب أو فريقا منهم، وكان في ذالك مصلحة المسلمين فلا باس به" (بَراية كُل عامً أُسُل أُمِن الرّائة على أن يوّ دوا إلى المسلمين شيئا معلوماً في عامً أن يوّ دوا إلى المسلمين شيئا معلوماً في

(۳) دارالائن (۱) (۲) دارالائن اگر به واقعها و (۲) ای اس لیے کہ دارالاسلام کا محاربددار الکفر سے به وگایا نہیں ، اگر به وگاتو اس کانا م داراله دار به به وگا و رازالاسلام اوردارالکفل ) اور ان کی حکومتوں میں معاہدہ وسیالہ به وگایا نہیں ، اگر معاہد یا سیالہ به وگاتو ای کودار المعاہد دیا دارالسیالہ کئیں گے اور اگر معاہدہ وسیالہ خکومتوں میں معاہدہ وسیالہ به وگاتو ایس ملک نے سلم باشندے اور اس ملک میں داخل بھوئے والے سلمان مامون و محفوظ مرجتے بھوں گے ، اگر مامون و محفوظ رجتے بھوں ، جیسے سرکاردو جہاں سلمی الله علیہ وہما کے زمانہ میں ملک سے سلم باشندے یا اس ملک بیش داخل بھوئے والے سلمان مامون و محفوظ میں ملک کودار الائم کودار الشر واقعها دیا جائے گا۔ جیسے فتح ملہ سے بھی کہ کہ مدان چاروں قسموں میں دارالکو سے اندرو فی موں میں دارالکو کے اندرو فی موں میں دارالکو کے اندرو فی موں میں دارالکو کے اندرو فی موں گی ، ایکن پہلی دونوں قسمیں دارالاملام کے مقابلہ دونوں قسموں میں دارالکو کے اندرو فی موں گی ، ایکن پہلی دونوں قسموں کی دونوں تسموں کی دونوں قسموں کی دونوں تسموں کی دونوں کی دونو

كل منة على أن لايجوى عليهم المسلمون احكامهم فهذه دار الحوب، لأن الدار إلما نصبر دار الإسلام بإجراء حكم المسامين فيها وحكم المسلمين غير جار فكالت هذه دار حوب" (شرح أسير آلبير ٣٠٣٠٣)" الموادعة وهي المعاهدة والصلح على توك القنال"(يوالع المنالع ١٩٨٧).

<sup>&</sup>quot;ان النبى نَائِشُحالح أهل مكة عام الحديبة على ان وضع الحرب بينه وبينهم عشر سبن" (جموط ١٣/٣) أولما النهى رسول الله فينِشُ إلى نبوك أناه يحده بن رؤبة صاحب إبلة فصالح رسول الله فلاَثُنُ وأعطاه الجزية و كتب لهم رسول الله دينِشُ كتابا فهو عددهم" (البدلية وأنهاية ١١/٥).

ا- وارالأمن كالفظ الريد بعد شي وضح كما كما يهم المؤتى شي المن كامثال موجود في المستدكا لمك الكاشم شي واضح العلما وأى وسول الله تلاي العب أصحابه من البلاء النح قال لهم: لوخوجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عدده أحد، وهي "أوض صدق" حتى يجعل الله لكم فوجا مما ألتم فيه، فخوج عدد ذالك المسلمون من أصحاب رسول الله تلايك إلى أوض الحبشة" البداية والنها يرام الله تلايك المسلمين: أذ هبوا فألتم سبوم في الأوض، السبوم الآمنون في الأوض ما أحب أن لي دبواً وإلى وجل منكم والدبو بلسائهم المعب" (البداية والنهام ١٨٥٣).

٣- فَحْ كَدِ مَهِ مِلْ وَاللَّهُ وَالْعَارَةِ اللَّمَا جَزَاءَ اللَّيْنَ يَحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضَ فَسَاداً أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَصَلِّبُوا أَوْلِقَطْعَ ايْدِيهِمْ وَأَرْجِلُهُمْ مِنْ خَلَافَ أَوْ يَنْفُوا مِنَ الأَرْضَ "(حَوَيَاكُرُهَا رُوعَ").

<sup>-</sup> سوره کل ۱۳۵۵ ۲۰ سوره کفره ۱۹۳۰ ۳۰ سوره کفره ۱۹۳۵ س

٣- " "عن ألس بن مالك أن رسول الله تُلَّبُّ كتب قبل مؤنه إلى كسوئ وقبصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عزوجل "(البرنية والنهاية ٣١٣٨٣) "عن عبد الله بن عبد القارى ان رسول الله تُلَّبُُّهُ عث حاطب بن أبي بلنعة إلى المقوقس صاحب الإسكندوية فمضى بكتاب رسول الله تُلْكِنُّ (البراية ٣٢٣).

دار الاسلام تر اردینے لگا تو اگر دار الکو کا ایک عی ملک ایک حکومت اسلامیہ کے اعتبار سے دار الحرب اور دوسری حکومت
اسلامیہ کے اعتبار سے دارالا من یا دار المعاہد دیا دارالشر واانعسا دیر ارپانے گے یا پا جائے تو یکسی تجب یا کسی اختلاف کی بات نہ ہوگی بلکہ دارالا سلام کے ان حصول کے اختلاف کی وجہ سے بیاختلاف ہوگا، پھر جب مسلم حکومتیں ٹولیوں (۱) بیس منقسم ہوکر اور زائد وہ تعدد دہوگئیں تو دار الکفر کی ایک تتم مختلف مسلم حکومتوں کے اعتبار سے الگ الگ ناموں سے بھی موسوم ہو کئی ہیں، مثلاً اگر مسلم حکومت کے اعتبار سے دار الکفر کا ایک ملک دار المعاہد ہ والمسالیہ ہوتو دوسری حکومت کے اعتبار سے وہی ملک دار المعاہد ہ والمسالیہ ہوتو دوسری حکومت کے اعتبار سے وہی ملک دار المعاہد ہ والمسالیہ ہوتو دوسری حکومت کے اعتبار سے وہی ملک دار المعاہد ہ والمسالیہ ہوتو دوسری حکومت کے اعتبار سے دار الحرب اور تیسری کے اعتبار سے دار المحاہد کومت سے ایک ایک مسلم حکومت ایک ایک سلم حکومت ایک دار الم حکومت ایک سلم حکومت ایک سلم حکومت ایک دار الم حکومت ایک سلم حکومت ایک ایک سلم حکومت ایک سلم حکومت ایک موسوم حکومت ایک سلم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک موادر میک دار الم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک موسوم حکومت ایک دار الم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک موسوم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک میک دار الم حکومت ایک دار الم حکومت

المحكى بالشاز سرس بينا سرس بيه أطبع لشاز سرس بينا سلاس بير.

 شخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

اعتبارے وہاں کے بارے میں احکام مرتب وجاری کرے، بیسب ہوسکتا ہے اور ابظاہر اگر چیہ ایک بی ملک کے بارے میں متضادتیم کے احکام وما منظر آئیں، مگر بیسب اصل میں احکام کا تصنا دنہ ہوگا بلکہ ان مسلم حکومتوں کے اختلاف کی وجہ سے نظر آئے گا۔

پھر دار کی ریسب قشمیں اس وقت کے اعتبارے ہیں جب شخصی حکومتیں عام طورے رائج تھیں اورایک ہی تشم کے احکام بڑو انمین یورے ملک میں کیساں طور پر جاری ورائج ہوتے تھے ۔اب جب کہ جمہوری حکومتوں کاعام رواج ہوگیا ہے اور جمہوری حکومتوں میں خاص کر ہڑے ملکوں میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور اس کے تحت متعد دصوبائی حکومتیں ہوتی ہیں اورصوبا کی حکومتیں اپنے اندر ونی معاملات وقو انین میں خودمختار وآز ادبھی ہوتی ہیں ۔اس لیے ان کے احکام وقو انین میں کیجھ تغایر بھی ہوسکتا ہے، پس اگر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے دونوں احکام وقو انین بالکل متحد ویکساں ہوں گے۔ جب تو یہی انسام بیٹے گانہ قائم رہیں گے اور اگر ایبا نہ ہوا بلکہ دونوں کے احکام قو انین میں پچھ تغایر ہوتو دونوں کے اعتبار سے نام وانسام بھی الگ الگ ہوئیل گے اوران انسام سے انتہارے احکام بھی الگ الگ ہوئیل گے۔ بیسب تقسیمیں اورتشمین قو انین کے حدود میں اور حکومتی سطح سر ہیں ، اور اس تقذیر سر ہیں کہ وہ احکام وقو انین سار ہے ملک میں بکسال رائج وہا فذہجی بھوں اور اندرون ملک کے حالات ومعاملات بھی انہیں احکام وقو انین کے مطابق بھوں اور اگر ایبا نہ بھوبلکہ حکومتی سطح کے اور تو انینی حدود کے احکام کچھاور ہواور تو امی سطح کے معاملات وحالات کچھاور ہوں اور حکومت اس پر قابو نہ یائے یا ہے اعتنائی ہر تے یا نظر اندازکر سے تو حکومتی سطح اور تو انینی صدود کے احکام ہجھ بی ہوں سرچونکہ شرقی احکام ظاہر معاملات وحالات ہر دائز ہوتے ہیں اورعوامی معاملات وحالات عی الیم صورت میں ظاہر وہاہر ہوں گے۔اس کیےشر کی احکام آئییں عوامی حالات و معاملات پر جوظاہر وباہر ہوں گے ، دائر ہوں گے ، اور آبیں کا اعتبار عند الشرع ہوگا۔ای طرح اگر کسی ملک میں مسلما نوں کو اقتذ اراعلیٰ تکمل طور رہے حاصل ہوا ورمسلمانوں کے قبضہ واقتذار میں تکمل طور رہے ہونے کی وجہسے اگر جہاں ملک رپر دارالاسلام کی تعریف صادق آئے ،کیکن وہاں اسلامی احکام کےخلاف احکام قو انین نا نذ وجاری ہوں ، یا اس ملک کے رہنے والے ہامون وتحفوظ نہ ہوں تو اس ملک میں با وجو دملک مسلم اور نی نفسہ دارالاسلام ہونے کے وباں کے مروجہا حکام وقو انین اور ظاہر معاملات وحالات کے اعتبارے جو احکام ان پرعندالشرع عائد ہوں گے وہ لا کو ہوں گے اور فی نفسہ دار الاسلام ہوتے ہوئے غیرشری **تو انین جویا نذکریں گے اس پر وہ عند اللہ ماخو ذہوں گے اور ان کے عمل کی خلطی یا کونا بی برعند اللہ ان سے باز** ہریں ہوگی ۔ پس اس حیثیت سے سارے عالم کا دارالاسلام ایک ہوتے ہوئے بھی ان کیصورت کے اعتبار سے احکام بالیفیین الگ الگ اورجد اجد اہو تکیل گے۔لہذا اس مطبوعہ استفتاء میں درج شدہ مسائل کے احکام مستنبط کرنے میں بھی ان تمام امور پرنظر رکھنا اورسب کو بلحوظ رکھنا لازمی وضروری رہے گا، چنا نچ حضرت مجیب نے ان امورکوحتی المقدور بلحوظ رکھا ہے کیکن اگر ایسے علماء کا اجتماع ہوجائے جن کو اس تتم کے مسائل پر بصیرت کی نگاہ حاصل ہوتو نقع سے خالی نہ ہوگا، البتہ طریقہ کار پر بہلے خورکر لیما ضروری رہے گا۔

(۳) ال نمبر میں اس لفظ (اور بین الاقوامی تعلقات میں خود مختار نہ ہوں) کے بعد یہ جملہ (کیکن اپنے واضلی معاملات میں خود مختار ہوں) کا اضا فیضر وری ہے ورنہ پھر اس جملہ (فقہائے اسلام اس کوچھی دار الاسلام کہتے ہیں) کے لیے سند کی ضرورت ہوگی، اور اس برتفریع کردہ مثال حیدر آبا د، بھو پال ، جسپاں ہونے کے بجائے دیگر چھوٹی خیر خود مختار ریاستوں کی مثال بھی جسپاں ہوجائے گی، جیسے ریاست مالیر کوٹلہ اور ریاست باغیت وغیرہ۔

(۴) یہ تشریح بھی احقر کے مزد یک بالکل تعجیج اور درست ہے ،کیکن اخیر کی یہ چند سطریں ( یہ ملک دار الحرب الح ) اس طرح کر دیناانسب معلوم ہوتا ہے ( ایسا ملک دارالحرب کہاجا سکتا ہے ) (۱)کیکن اصل میں ایک پر امن اور باحفاظت ملک ہونے کی وجہ سے دارالکفر کی تیسری تشم دارالامن اس کانام ہوگا۔

(۵) مستامن (۳) تو اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسر ہے ملک میں عارضی قیام کی نہیت سے پچھ دنوں کے لیے اس حاصل کر کے قیام پذیر ہو جیسے کوئی مسلمان لندن وامریکہ وغیرہ ملکوں میں بذیر بعید ملازمت با شجارت وغیرہ کے لئے عارضی طور پر قیام پذیر ہوجائے اوروہاں کاشہری نہ ہے اور جو شخص (۳) اس ملک کامستقل با شندہ ہواں کومستامی کہتے ، بلکہ اس کے لیے مستقل دوسرانا م ہوگا ، مثلاً امریکی مسلمان ، افریقی مسلمان ، روی مسلمان وغیرہ ، البتہ بعض اعتبار سے اس کومستامی کی حقیمت میں کہا جا سکتا ہے اور غالباً حضرت مجیب کی بھی بہی مراد ہوگی۔

٣- ``وهو المسلم الذي يدخل دار الحوب بالأمان وكذالك يطلق على الحوب الذي يطلب الأمان من المسلمين" (ﷺ ﴿ مَهِ الرِ٣/٨٥٣) "هويشمل مسلما دخل دار هم بأمان وكافوادخل دارنا بأمان "(شُرح الزَّا يرا/٣١١))

 <sup>&</sup>quot;إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لايمكن أن يقيم فيها سنة النح فإن مكث سنة فهو ذمي النح وللإمام أن يقمر له أقل من ذالك إذا رأئ كالشهر والشهرين" (ما أليري ١٣٣٣) "اللدى مفترم أحكام الإسلام فيما يوجع إلى المعاملات والمستامن غير مفترم للملك "(أاصوط١٠/٩٨) الأله بقبول عقد اللمة يصير من اهل دار نا حتى لايمكن من الوجوع إلى دارالح بحال "(أاصوط١٠/٩٨٥)

(۱) پیتشری جمکی درست ہے۔

(2) پینشری بھی بہت امبھی ہے، البتہ دار الا من عبد بیر اصطلاح نہیں ہے، بلکہ قدیم جیز ہے(1)،کیکن اس کاظہور وشیوع بعد میں ہوا جیسا کہ خود حضرت مجیب کے اس جملہ ( اس کا تصور ضرور موجود ہے ) ہے معلوم ہوتا ہے۔

(۸) پیشری بھی درست ہے۔البتہ بعض جملوں کی تعبیری عبارت میں پھی تغیر کی ضرورت ہے جس کو اس موقع پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔

(۹) یقشر تخ بھی بہت عمدہ ہے جسرف ایک قید کی ضرورت تھی جس کو ہڑھا دیا گیا ہے۔

ی سر اللہ میں میں اللہ میں کے غیر مسلم کوہر دیثیت سے حربی (جمعن حربی خارب) کی دیثیت نہیں دی جاسکتی بلکہ عموماً معاہد دومسالم کی دیثیت یا مامون کی دیثیت رہتی ہے۔

(۱۱) یقریع بہت مناسب ہے۔

(۱۲) ان احکام کے دارالائن (دار آخرب) میں بانذ ہونے سے بیلازم نیں آتا کہ ان احکام میں اس دار کوئملاً دار الاسلام عی بانا جاتا ہے ، بلکہ بیجی تو ہوسکتا ہے کہ چوتکہ بیا حکام دار الاسلام ودار الائن (دار آخرب) دونوں کے لیے کہ بیان وعام ہیں ، اس لیے بانذ کیے واتے ہیں ، وسیا کہ خود یکی بات صاحب عظر بدا بیک تحولہ عبارت سے معلوم ہوتی ہے۔

اسسال وعام ہیں ، اس لیے بانذ کیے واتے ہیں ، وسیا کہ خود یکی بات صاحب عظر بدا بیک تحولہ عبارت سے معلوم ہوتی ہے۔

دار الاسلام علی العلماء کی دار کے بارے میں جو عبارت نقل فر مائی گئی ہے وہ امان وخوف کی ہر صورت کو حاوی نہیں ہو واتی ہیں ؛

داوی نہیں ہے ، اس لیے کہ امن وخوف کے اعتبار سے چھ صورتیں اور بھی ہیں اور کل آٹھ صورتیں ہو واتی ہیں ؛

داوی نہیں ہے ، اس لیے کہ امن وخوف کا لکھرة علی الاطلاق ''،۲' – " آمان کا لکھرة علی الاطلاق و خوف کا لکھرة مقید ہقیود " (۳) ، وحوف کا لمسلمین علی الاطلاق و خوف کا لکھرة مقید ہقیود " (۳) ،

ا- "فلما رأى رسول الله تُلَجُّحايصيب أصحابه من البلاء الخ قال لهم: لوخوجهم إلى الحبشة فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فوجاً مما الهم فيه فخوج عدد ذالك المسلمون من أصحاب رسول الله تَلَجُّهُ (البداية والنهاج ١٤٠٣).
 والنهاج ١١٦٣) قال النجاشي للمسلمين: اذهبوا فأتهم سبوم في الأرض البوم الأمنون في الأرض "(البداية ٣٠٠٥).

٣- " أو إن كان الإمام للكفو والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الحوب" (يَرابُعُ المناكَع ١٣١١ ٤) ـ

ستال دارالاسلام سلمالوں كے ليم مطلقا امان كى جكہ ہاوركا تر ذميوں كوفوف لاكل ہے تقض عهدة مدكى قيد كے ماتھ ، يا مثلاً كافر منتائين كو فوف لاكل ہے دارالاسلام سلمالوں كے ليم مطلقا امان كى جكہ ہا تھے۔ "إذا لقصل الملمي العهد فهو بميز لمة المودد معداد في الحكم بموده بالملحاق لأله المنحق بالأموات "ربدار الر ٥٥٨)، "لمن اودد والعباذ بالمله عوض عليه الإسلام و كشفت شبهنه فان استعمل حبس شلاقة أيام فإن داب فيها و إلا فيل" (شرح الوقائي ٣٥٥)۔

(٣)"أمان للكفرة" (١)"على الإطلاق وخوف للمسلمين مقيد بقيود "(۵)"أمان للمسلمين "(٣)"أمان للمسلمين (٣)"أمان للكفرة "مقيد بقيود والخوف للكفرة "مقيد بقيود والخوف للكفرة على الاطلاق" (٦)"أمان للكفرة "(٣)"أمان للمسلمين مقيد بقيود وخوف للمسلمين مقيد بقيود " (٣) "أمان للكفرة "(٣)"أمان للكفرة "(٣)"أمان للكفرة "(٣) "مقيد بقيود وخوف للمسلمين مقيد بقيود " (٣) "أمان للكفرة "(٣)"أمان للكفرة "(٣) "مقيد بقيود وخوف للمسلمين مقيد بقيود " (٣) "أمان للكفرة "(٣)"أمان للكفرة "(٣) "مقيد بقيود وخوف للمسلمين مقيد بقيود " (٣) "أمان للكفرة " (٣) "أمان لل

ال لیے معلوم ہوا کہ ملک العلماء نے بیکوئی جامع وما فع تعریف نہیں فرمائی ہے کہ اس پر بی مدارر کھ دیا جائے ، بلکہ

یہ بطور نمٹیل کے بیان فرماد ہا ہے ، اس طرح اس عبارت سے اس وخوف کامدار بھی کسی مذہب بر نہیں معلوم ہوتا ، بلکہ اختلاف وارکامدار رکھ کر اس عبارت کے تخت اس وخوف پر اختلاف وارکامدار رکھ کر دار کامدار رکھ کر میں درج شدہ تقریع مشکل ہے ، اس لیے علامہ کا سانی کی اس عبارت کے تخت اس وخوف پر اختلاف وارکامدار رکھ کر سوال میں درج شدہ تقریع مشکل ہے ، میچے نہیں معلوم ہوتی ، نیز التز ام مالا یکڑم کا لڑوم بھی نظر نہیں آتا ، فقط واللہ اللم بالصواب کتر محمد نظام اللہ بن اعظی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نبود

# تر قياتي منصوبوں ميں شركت كاتكم:

ہندوستان اور جنوبی افریقہ میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات میں بیفر ق ضرور ہے کہ ہندوستان کے مسلمان یہاں کے مستقل باشندے ہیں ہیکٹروں سال تک یہاں حکمراں رہے۔اب اگر چیچکمراں نہیں ہیں، مگر 'قانون اور دستور ہند

<sup>۔ (</sup>مثلا دارالکٹر کافروں کے لیے مطلقا امان کی جگہ ہے اور مسلم منتائن کے لیے تعقی عمد امان اور غدروفیانت کی قید کے ساتھ فوف کی جگہ ہے۔"إذا دخل دار الحوب بامان مسلم ناجو یحوم علیہ أن ينعوض بشني من أموالهم و دمانهم إلا إذا غدو به ملكهم الخ" (فآو کی مانگیری ۲۳ ۲۳۳)۔

٣- (مثلاً دارالاسلام شن مسلمانون كوقيداسلام كے ساتھ امان حاصل ہے اور ذميون كوتفس عمد ذمه كى قيد كے ساتھ فوف لائق ہے) المن اود مد والعباذ بالله عوض عليه الاسلام النح فان داب فيها والا الصل" (شرح الوقائية ٣٧٥/٢) ـ

ستلاً والاسلام ش مسلمانوں كوفير اسلام كے ماتھ امان حاصل ہے اور ایسے كافركو جوز محاج بونہ فى نہمتائن مطلقاً خوف لائل ہے ) "ممن
 اردند والعیاذ باللہ عوض علیہ الإسلام النے فیان داب فیھا والإقتل "(شرح الوقائية سم ٣٤٥) "إن كان الأممان للمسلمین فیھا علی الإطلاق والدی والدین و الدین والدین و الدین و الدین والدین و الدین و

٣- (مثلاً دارالحرب ش ذى كافريقيد المان داخل بو اورمسلمان يغير المان كيو ذى كافر ول كوايك تيد كرماته المان عاصل باورمسلمان كوئل الاطلاق خوف لا تقرب " دخل المسلم أو اللهمي دار الحوب بأمان الغ" (فتح القدير ٣١١٨٣) "وإن كان فيها النحوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفو" (برائع المنائع ١٣١٧).

۵ - (مثلاً دار الحرب ش ف ئ كافر اورمسلمان بتيد امان داخل بو )"(دخل المسلم أو الله مي دار الحوب بأمان).

شخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

نیز حقیقت واقعہ کے لخاظ سے وہ ملک کے حصہ دار ہیں اوران کو وہی شہری حقوق حاصل ہیں جو دوسر بے فرقوں کو حاصل ہیں، یہاں ان کے او قاف ہیں ، ان کے مدر سے ہیں، عبادت گاہیں ہیں وغیر دوغیر د!

لکین ال بارے میں ہندوستان اورجنوبی افریقہ دونوں مشتر کے ہیں کہ ایسا اقتدار جس کے ذریعے مسلمان کوئی افریقہ دونوں مشتر کے ہیں کہ ایسا اقتدار جس کے ذریعے مسلمان نوں کو افون تنہا اپنی رائے اورصوابر بداور اپنے ندہجی ربخانات کے ہموجب بنائیں اور اس کونا فذکر کمیں نہ افریقہ کے مسلمانوں کو مالی اور اقتصادی لحاظے وہ ایسے نظام میں جکڑ بند ہیں جس کی بنیا داگر چہ سود پر موتو نے ہے ممکن ہے مسلمان سود لینے سے احتیا طکر نے میں کامیاب ہو جا نمیں گروہ سود اواکر نے میں کامیاب ہو جا نمیں گروہ سود اواکر نے سے محفوظ نہیں رہ سکتے ، کیونکہ جو مختلف کیکس اواکر نے ہیں وہ اس لئے مقرر کیے گئے ہیں کہ ان قرضوں کا سوداد اکہا جا سکے جو تر قباتی منصوبوں وغیر ہ کے سلسلے میں لیے گئے ہیں۔

جن مسلمانوں پر کوئی ٹیکس لا زم نہیں ہونا ان کو بھی سود کی ادائیگی میں شر کت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ گر انی ان کو لا محالہ ہر داشت کرنی پڑتی ہے جو بیکسوں کے اضافہ کے باعث کر دی جاتی ہے۔

فتہی تقطۂ نظرے ایک ضرراں کولا محالہ ہر داشت کرنا پڑتا ہے، افر ادی کار وبار کی اگر چیم العت نہیں کیکن حالات الیسے ہیں کہتر تی کے امکانات اففر ادی کار وبار میں شتم ہوتے جارہے ہیں ہتر قیات کے منصوبے جوہر طرح کے کاروبار تی کہ زراعت پر بھی حاوی کے جارہے ہیں ۔ان کا نقاضا ہے کہتمام کار وبار اجتماعی نوعیت اختیار کریں، یعنی سوسائٹیاں فائم کی جا نہیں اوران کے ذریعے کام کیا جائے جن کا ضونہ افریقہ اور پورپ کے ممالک میں اس وقت پایا جارہا ہے، حکومت اس طریقہ کار کی حوصلہ افر افی کرتی ہے، چنانچہ ان سوسائٹیوں کور ض ویا جاتا ہے جس کا سودان کوادا کرنا پڑتا ہے۔

اضافہ آبادی، بودوہاش کے سلسلے میں بھی مشکلات پیدا کررہا ہے، اپنے ذاتی مکانات ننگ ہوتے جارہے ہیں، دوسری جانب نہصرف مید کرامیہ بڑھ دہا ہے بلکہ'' گیڑی'' کی وہانے غیر معمولی مشکلات پیدا کردی ہیں، اس طرح رہائش کا مسئلہ بھی بہت پیچیدہ ہوگیا ہے، حکومت اس پیچیدگی کو اس طرح ختم کررہی ہے کتھیر مکان کے سلسلہ میں قرض دیتی ہے مگر سود اس کو اداکرنا پر ٹا ہے، ان تمام حالات کوسا منے رکھتے ہوئے مندر جہذیل سوالات کے جو ایات مطلوب ہیں:

(1 ) تر قیاتی منصوبوں کے سلسلے میں اگر مسلمان سوسائٹ قائم کریں یا کسی قائم شدہ سوسائٹ میں شرکت کریں ، تو کیا ان کے لیے جائز ہوگا کہ ہر ادر ان ولمن کی طرح وہ بھی حکومت سے سود کی شرط پر قرض لیس ۔ شخبات نظام الفتاوي – جلدروم

#### الجواب وبالله التوفيق:

(ا) کر قیاتی منصوبوں میں مسلمانوں کو بھی شریک ہونا جا ہیے اور اپنی سوسا کٹیاں اس طرح پر نائم کرنی جا ہیے کہ ان میں سود اور سودی لین دین سے حفاظت رہے ۔ مثلاً شرکت اور مضاربت کے اصول پر نائم کریں اور قو انین اس طرح وضع کریں جو حدود شرع میں رہیں ۔ نانون کے جس موڑ پر شرعی ھیٹیت سے شبہ ہومعاملہ فہم مفتیوں اور علاء سے رجوع کر کے اصلاح کرلیا کریں۔

ای طرح انائم شدہ سوسائٹیوں میں بھی شرکت کرسکتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹر بیں میں جس طرح شیئر ز (حصہ) خرید کرشرکت درست ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی درست ہوسکتی ہے۔ ہر عقدشر کت کی صحت کے لیے تمام شرکاء کا مسلمان ہوما شرطنیں ہے، بلکہ بعض عقدشر کت میں صرف معاملہ صاف وجائز ہوما شرط ہے، جیسے شرکت عنان اورشرکتیں عموماً ای قبیل کی ہوتی ہیں۔ فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه مجمر نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبند، سهاريبور

# محكمها قتصا ديات سے مد د لينے كى بعض صورتوں كاشرى تكم:

نسخبات نظام الفتاوي – جلدروم

مفت لینے اور دینے کے لیے کچھ تاعدے اور ضا لیظ مقرر ہیں، ای ناعد دیس جولوگ مستی ہوتے ہیں ہمرف ان کودی ہے۔
اور اس سلسلے ہیں حکومت کی طرف سے کچھ آئیٹر ان (اور ماہر بن نن ) ماہر بن صنعت وحرفت بھی مقرر ہوئے ہیں، جولوگوں کو طریقہ استعمال بناتے ہیں، مفید مشوروں کے ذریعہ ہدایت ورہبری بھی وقتاً فو قتاً کرتے رہبے ہیں اور بسا او قات اپنی گر انی ہیں ان ساما نوں کا استعمال بھی کراتے ہیں تا کہ سامان ضائع نہ ہواورلوگوں کو اس کا ہمر بھی اچھی طرح آجائے۔ اور مقرر و مشطوں کی وصولی بین آسانی بھی ہو۔ اور شطوں کی وصولی کے لیے بھی ضا بطے مقرر کیے ہیں مثلاً روپیہ یا سامان دیتے وقت کچھ صفائت لیتی ہے اور وقت برقط اوا نہ ہوتو مہلت بھی دیتی ہے ۔ لیکن بچھ زائد رقم ہڑھا کر وصول کرتی ہے ، اس کی ایک صد کچھ صفائت لیتی ہے اور وقت برقط اوا نہ ہوتو مہلت بھی دیتی ہے۔ لیکن بچھ زائد رقم ہڑھا کی صورت میں صفائتیں صنبط ہوجاتی مقرر ہوتی ہے ، اس حد کے گذر نے بر حکومت بختی بھی کرتی ہے ، بسا او قات عدم اوا ٹیکی کی صورت میں صفائتیں صنبط ہوجاتی ہیں، سب کا رفانے وغیرہ بلکہ اس کے ذاتی مکان وغیرہ ساری ملکست بھی صنبط و نیاام ہوجاتی ہے ، اور بعض مرتبہ جیل خانہ بھی جانا ہوتا ہے۔

(۱) اب دریا فت طلب اموریہ ہیں کہ مسلمانوں کو الیمی امداد لیما اور ایساسامان ادھارخریدیا جس میں بیسب خطرات بھی ہیں اور جس میں اپنے لیے ہوئے رو پہیسے زائدروپیہ واپس کریا ہوتا ہے یامقرر دفنط سے زیا دہ دینے کا بھی ہر وفت اختال رہتا ہے، جائز ہے یانہیں؟

زائد دیناسودتو نبیس ہوگا؟ بعض علاء ہی کوسوداورنا جائز کہتے ہیں اوربعض علاء ٹیکس میں داخل کر کے جائز کہتے ہیں ، بعض ہی کوامداد با ہمی کا ایک طریقہ کو پر جائز کہتے ہیں اوربعض ہی کوتجارت کا ایک طریقہ کہتے ہیں اور ہی کوتجارت کا نفع قر اردے کر جائز کہتے ہیں۔ام ید کہ تفسل جواب دے کر مضمئن کریں گے۔

واضح رہے کہ اگر مسلمان ای تشم کی امداد نہ لے تو بسااو قات اپنی تھیتی باڑی اور صنعت وحرد نت و تجارت کو باقی نہیں رکھ سکتا ، اور بہت سے غریب جو مے گھر اور مے روز گار ہیں اپناروز گار قائم نہیں کر سکتے ، اپنا گھر نہیں بنا سکتے ، مے روز گار ، مے گھر بی رہ جائیں گے ، اپنے معاش بھی نہ چاا سکیں گے تو کیانا جائز ہونے کی شکل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے بانہیں ؟

(۲) اگر بیطریقه ما جائز بهواوریه دیناسو دبهوتو بهندوستان جیسے ملک میں اس میں پچھیفر ق بهو گایانہیں ، اگر بهوگاتو کیا بهوگا؟

(س) اگر بجی معاملات کسی ایسے ملک میں ہول جن میں مسلم اکثریت ہواورا قبدّ ارائل مسلم کے ہاتھ میں ہوتو کیا تکم ہوگا؟

#### البواب وبألله التوفيق:

ال ونت سودیا سودی کاروبارے متعلق کوئی اور تفصیلی کلام کرنامقصور نہیں ہے، اس لیے کہ سود اور سودی کاروبار کی حرمت میں آیات تر آئید، احادیث صحیحہ وصریحہ اس قدر کثرت سے اور اس طرح تربیتی انداز میں موجود ہیں کہ سود کا شرق مفہوم صادق آجانے کے جواز واباحت کی طرف جانے کی جرائت ذراہجی نہیں ہو کتی۔

حشرت الم الوطنينة كنز ويك آيت راو الورعة آن شن زياده فوفناك آيت ب: "كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: هي (يأيها اللهين المنوا الاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) النح الأية، أخوف آية القرآن، أو عد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه النخ" (١)-

نیز جس وقت سود (ربوا) کی حرمت منازل ہوئی اس وقت مسلما نوں کے حالات آئے ہے بہت زیا وہ تقیم وخطر ماک و قاتل رقم تھے، پھر بھی کسی شم کی گفجائش یا کسی شم کا اشارہ ابا حت وجواز کی طرف نہیں دیا گیا، اس لئے جنتی صور تیں لوگ سود کی وجہ جواز کے حراز کے سلسلے میں لکھتے ہیں ۔ ان میں ہے کوئی ایک بھی کافی نہیں، اور نہ مین ربو اہو کتی ہے، لہذا اس رخ کی طرف کام کی کوئی حاجت نہیں اور انہ طر ارومجوری میں فقتها عرصم اللہ کے کلام سے جو پھر تغییر احکام کا شبہ ہوتا ہے ، اس کا حاصل و مقصود سود و ربو اکومباح و حال لیر اردینائیس ہے، بیش از بیش مواخذ ہ آخرت سے برائت و سبکہ وی و حفاظات ہے، جیسا کر جنتر بیب احقر کے کلام سے بھی معلوم ہوگا۔

البنة پوتکدر ہوا (سود) کا ایک منہوم شرقی منعین وہنشیط ہے، کسی فر دیا جماعت کے کسی غیر سودی معاملہ کوسود کانا م دید ہے ہے اس کوسود کہنا اور اس پرسود کا تکم لگا دینا ضروری ٹییں ہے، جیسے پر اویڈنٹ فنڈ وغیرہ کرقم میں سود کے تام رقم دینے ہے اس کا سود ہونا ضروری ٹییں ہے، ای طرح کسی سودی معاملہ کو کئر دیا جماعت کے غیر سودی تر اردید ہے وہ سود کے قئم سے خارج ٹییں ہوجائے گا، اس لیے بیش کلام کی باقی رہ گئی کہ آیا بیٹو پیدا معاملات جس میں حکومت وقت ترض کے طور پر عوام کو ان کی ترقی و بہود کے لیے پھھ سامان یا آلات و اسباب قیمی کرنے کے با آبیا تی کرنے کے، یا کسی اور صنعت و حرفت یا کارخانہ چا نے یا بڑھانے کے لیے (جیسے مشین ، انجی ، ٹریکٹر یا اس کے اور آلات و اسباب نے ، کھا د وغیرہ) ادھار سے سے سے داموں پر دیکر کے اس کی قیت وصول کرنے کے لیے مختلف قسطیں مقر رکرد بی ہے اور تسطوں کے معینہ مدت پر وصول نہ ہونے سے اس قسط کو پھھ بڑھا کر وصول کرتی ہے اور کبھی ان سامانوں کے ساتھ ان سے کام لینے

<sup>–</sup> بدارکیا/ا<sup>س</sup>ال

نتخبإت نظام الفتاوي – جلد روم

کے لیے پچھنفذ رو پیچھی دیتی ہے اور بھی ان بی عوام کی ترقی و بہبود کے لیے بھی نفذ رو پیددے کر پھر اس بر پچھ زیادتی کے ساتھ وصول کرتی ہے تو آیا اس پر سود کی شرقی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں ، اور بچھنا ضروری ہے کہ بیہ معاملہ شرعا ربوا ہے یا اس کی حقیقت شرعیہ پچھ اور بھی ہو سکتی ہے یا ہے ۔اس وقت یہی پیش نظر ہے اور اس کے متعلق تھکم شرقی مختے راننظوں میں واضح کرنا مقصود ہے۔

سوالنامہ بین نفر گے کہ آئ تھم کے اعانت کے طریقوں سے افر اداور ملک کی ترقی اور آئیس زوال سے محفوظ رکھنا اور ان کی بعض پر بیٹانی دور کرما حکومت کا مقصود ہوتا ہے ، جیسا کہ بعض مرتبہ بعض حصیر نیٹانی دور کرما حکومت کا مقصود ہوتا ہے ، جیسا کہ بعض مرتبہ بعض حصیر کی ازرائد وزی یا کوئی سودی کا روبار کرما دینے ہے جسی ظاہر ہوجا تا ہے ، جس کا شرقی مفہوم ہیہ ہے کہ ان طریقوں سے نفع خیزی یا زرائد وزی یا کوئی سودی کا روبار کرما حکومتوں کا مقصود نمیس ہوتا ہے ۔ آئی بناپر سود کے بام سے لی ہوئی جز وی رقم اول تو عام رقم سود سے بہت تھوڑی ہوتی ہے ، پیر اس سلسلہ کے اخراجات کے پورے کرنے کے بعد جورتم نے جاتی ہے تو اس کو ای تیم کے اعانتی کا موں بیس خرج کر دیا جا تا ہے ، کسما ھو مصورے فی المسوال ، تو مطابق تاعد دسلمہ نہیہ: ''الأمور بسمقاصد ھا و فیھا بیان ان الششی الدو احد یتصف بالمحل و المحرمة باعتبار ما قصد له''(۱)۔

سوالنامہ کی نفریحات کے بموجب اس زائد رقم کو جوز ضہ کے سلط میں وصول کی جاتی ہے جیکس تر اردینا جیسا کہ بعض لوگوں کی تحریرے اخذ کیا گیا ہے جی نہ ہوگا، کیونکر فیکس محض تر ضد ہے برنہیں لیا جاتا بلکہ انسان کی آمد نی اور کاروبار میں اس وقت لا گو اور عائد ہوتا ہے جب کہ اس کی معتد بہ مقد ارجو حکومت کے نانون میں مصرح ہوتی ہے ، موجود ہوکر ایک سال بھی گذر چکا ہوتا ہے ، یہاں پر ایمانہیں ہے اور میٹر ق بد یہی ہے ، البتد اس تم کے معاملات کی احتیاج اور اس کی ضرور تیں جبی گذر چکا ہوتا ہے ، یہاں پر ایمانہیں ہے اور میٹر ق بر یہی ہے ، البتد اس تم کے معاملات کی احتیاج اور اس کی ضرور تیں چونکہ عام ہوتی جاری ہیں ، بلکے عموم کا ایک درجہ اختیار کرچکی ہیں جیسا کہ سوالنامہ میں چیش کردہ حالات نیز روز مرہ چیش آمدہ واقعات جو بشکل استفتاح میں وزبا فی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ، اس لیے ضرورت وائی ہے کہ اگر کوئی توجید وتا ویل معاملہ کے عدود شرع میں لانے کی ہوگئی ہوتو دختا العوام تائش کرنی جا ہے ۔ کھا سیجی ، استحسانہ ۔

پی اس معاملہ کی توجیہ ہی جاسکتی ہے کہ اس جز وی رقم کو جوسود کے ام سے لی جاتی ہے، حقیقت میں وہ سودنیوں ہے، بلکہ اس طریقتہ کا انتظام ٹھیک رکھنے والوں کی اجہت میں اور جوسامان وغیر ہ اس پرخرج ہوتے ہیں یا در کا رہوتے ہیں، ان کی قیمت میں لی جاتی ہے جس سے انتظام میں سہولت رہتی ہے اور اعانت لینے والوں اور دینے والوں دونوں کا معاملہ

كأعده البيرني الإشارة الطائر

صاف رہتا ہے اور پیمض ایک تو می وشتر کہ نظام کی صورت ونوعیت ہے، کوئی سودی کاروبار نہیں ہے بلک تو م کاسر مایہ ہے اور قو مہی کے کام میں صرف کیا جاتا ہے اس کے نشخلین وکار کنان تو م کے اجیر ووکیل ہو سکتے ہیں اور غریبوں کی اعانت اور پس مائندوں کو آگے ہی حانے اور ان کے لیے اسباب معیشت فر اہم کرنے کی راہیں کھولئے کا انتظام کہا جاسکتا ہے، نیز اس طریقہ کاروکھ میں نفع و سہولت بھی دونوں جانب کو تربیب کیساں حاصل ہوتی ہے۔ سود تونا م ہے اس نفع اور زیادتی کا جو کھن ایک جانب کو حاصل ہو، اور کوش سے خالی ہو۔ کما صوح به الفقهاء: "الوبوا هو فضل خال عن عوض لأحمله المتعاقدين في المعاوضة" هذا التعریف بستفاد من الشامی من باب الوبوا (۲۰۲۷)۔

غرض بیرمفہوم سود کے مفہوم سے حبد اکہا جا سکتا ہے ، اور بیاتو جی پتر بیب الی بی ہوگی جو اس رقم میں کی جاتی ہے جس کو حکومت اپنے ملا زمین کوختم ملازمت کے وقت اگر چیہود کے مام پر دیتی ہے ، مگر ہمارے فقہا مجتفقین اس کوسودنہیں کہتے بلکہ انعام کہتے ہیں اور اس کو جانز فر ماتے ہیں (1)۔

نیز بی توجیدایی ہوگی جیسی مٹی آرڈر کی فیس میں کی جاتی ہے، فیس کو اجمت کتابت اور اجمت روائلی فارم کہا جاتا ہے، جیسا کہ علامہ فضا نوی امداد الفتاوی میں ایک طویل سلسلہ کلام میں فریات ہیں: البتہ بہت عرق ریزی سے اس قدرتا ویل کی گفجائش ہو کتی ہے کہ فیس مٹی آرڈ رکو اجمت کتابت اور روائلی فارم کہا جاوے، اس سے اس کی حرمت تفاضل تو رفع ہوجائے گی مگر کراہت سفتجہ ہاقی رہے گی۔

ایصا نیم قال فی مقام الحو: اورمعاملہ پیش نظر میں جب اشکال حرمت تفاضل کاختم ہوگیا تو اباحث اصلیہ لوٹ آئے گی وھوالمراد، پھراسی امداد الفتاوی، (۱۰۸) پیراز ماتے ہیں: البتہ فیس شی آرڈ رکواجہت کتابت وروائی فارم کی کہہ کرحرمت تفاضل کورفع کیا جا سکتا ہے، کیکن کراجت سفتی کے رفع کی کوئی وجہ خیال بین نیس آئی، کو ابتلاء عام کی وجہ ہے ول ضرور چاہتا ہے کہ اس کی بھی کوئی وجہ نگل آئے (الی قولہ ) حتی کہ اگر یہ بھی نقل سے کوئی امام گئے ہیں، بٹ بھی بعنر ورت اس بھی کر کر نے کو کہا جائے گا (شم قال فیہ سام ۱۰۸)؛ منی آرڈ رمر کب اربعہ بیس سے کوئی امام گئے ہیں، بٹ بھی بعنر ورت اس بھی بینر ورت اس بھی بینر ورت اس بھی بینر ورت اس بھی بینر ورت اس بھی ہوئی کہ اور مواند کرنے پر بنام فیس ہے دوم عاملوں سے: ایک قرض سے جو اس رقم ہے، دومرے اجارہ سے جو فارم لکھنے اور روانہ کرنے پر بنام فیس کے دیجاتی ہے اور دونوں معالم ہے جو اس کی جو دیجاتی ہے، دومرے اجارہ سے جو فارم لکھنے اور دونوں معالم ہے، اس لیے یہ نے دیجاتی ہے اور دونوں معالم ہے جو اس کے بیارتوں سے معلوم ہوا کہ اس سے ناویل کر کے جو از کا فتو تی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ ) امداد الفتاوی کی ان مجمودی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس سے ناویل کر کے جو از کا فتو تی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ ) امداد الفتاوی کی ان مجمودی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس سے ناویل کر کے جو از کا فتو تی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ ) امداد الفتاوی کی ان مجمودی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس سے ناویل کر کے جو از کا فتو تی دینا مناسب ہے (آئی بلفظہ ) امداد الفتاوی کی ان مجمودی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اس سے سے دومر سے اس سے سے سے دومر سے اس سے دو

<sup>-</sup> كما في الداد الفتاوي المستام ١٢٥ ار سهيديد الديش مطبوعه بإكتان \_

شخبات نظام الفتاوي – جلدروم

معاملات میں جب ابتلاءعام ہوجائے باضر ورت سیحہ دائی ہوجائے تو حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے مھما ایکن توجیجہ جواز تااش کرنا امر سنتھین ہے، نیز عالمگیری کتا ب الحیل کی عبارت ہے ایسائی مفہوم ہوتا ہے:

"وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة، والأصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله عزوجل:" وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا تعليم المخرج لأبوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة و السلام (الى قوله) وعامة المشائخ على أن حكمها ليس بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب كذا في الذخيرة" (١) ـ

صاصل بیہ ہے کہ ال تتم کے حل وتو جیہات کا مدار اہلاء عام اورضر ورت میچومعتر دہر ہے اور سوالنامہ ہے بھی ان دونوں جیز وں کا وجود مترش ضرور ہوتا ہے، ال لیے بیتو ضیح مستحسن بھی ہوسکتی ہے، خاص کر ایسے ملکوں میں جہاں اقترار اہلیٰ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو، وہاں بیتو جیہداور بھی آسان ہوگی۔ علی ما فیصل المصحفقون من الفقهاء بالتفصیل التام چند شہرات اور ان کا از الہ:

اول ہے کہ ان تا ویلات کا معاملات متعاقبہ ہے کیاتعلق ہے؟ اگر بیتا ویلیس کی ٹیئیں تؤمنی آرڈر وغیر ہ معاملات میں کی ٹئی ہیں اس معاملہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔

جواب: بیبات محض در جنظیر میں بیبال پیش ہے کہ گوائے آیات: " یوید اللہ بھی الیسو و لا یوید بھی العسو" الالیہ "لایکلف اللہ نفسا إلا وسعها" اور "الملین یسو" کے ہمارے فقہاء کرام ومثائے عظام نے ال شم کے نوبید مسائل میں جن میں مام ابتلاء ہوا ہے، صدود شرع میں رہتے ہوئے توسع سے کام لیا ہے اور قوم کوگل میں بڑنے سے بھالے ہو، اس فوق کے مام لیا ہے اور قوم کوگل میں بڑنے سے بھالے ہو، اس فوق کے ماتھت مسئلہ جو شرع عنہا میں بھی صدود شرع میں رہتے ہوئے توسع تاہش کرنا منشاء شرع وشارع کے خلاف نہوگا، فقط ای استدلال کے پیش نظر بطور نظیر یہ تفصیلی گفتگو گی ہے، ورنہ کیمشل نیس کہ باعث اشکال یا اعتراض ہو۔ طلاف نہ ہوگا، فقط ای استدلال کے پیش نظر بطور نظیر سیقے گفتگو گی ہے، ورنہ کیمشل نیس کہ باعث اشکال یا اعتراض ہو۔ دومر اشبہ یہ ہوتا ہے کہ بیتا و بلات وقوجیہات ارباب حکومت یا اس شعبہ کے اصحاب علی وعقد کے پیش نظر نہیں اور موراث موراث معاملہ کرتے ہیں تو پھر بیتو جیہات و بلات کس طرح مؤثر اور مفید ہو کئی ہیں؟

تو اس کاجواب ہیہے کہ یہی اشکالات پر اویڈنٹ ننڈ اور نی آرڈر کی تا ویلات میں بھی وار دہوتے ہیں اور ہا وجود اس کے علماء ان کوسیج اور معتبر نشلیم کرتے ہیں، کما اُشرت الیہ سابقالیں اس طرح یہاں بھی معتبر ومفید کہا جاسکتاہے، چونکہ

القتاول العالميكيرية تتاب الحيل ٢ / ٩٠ س.

معاملہ امول ربوبیکا اور حرمت واباحت کے مقاتل کاہے ، اس لئے اکابر است وعلا فیول بطور خود بھی غورفر مالیں۔ اگر اہتلا ءعام یاضر ورت صحیحہ ومعتبر ہ واقع میں مختفق ہے جب تو اس توجیہ میں کوئی کلام بی نہیں وھوالمر او۔

اوراگر ایسا نه به وجب بھی اگر چه ال تم کفش معاملہ کونا جائز کہا جائے اورنش معاملہ کرنا کوگنا وہ وہ گرمجبوری اور عاجت شدیدہ کے وقت جب کوئی دومر افر مید معاش معیشت سنجالئے کا اور ضرورت رفع کرنے کا ندر ہے ، یا معیفر رہوجائے تو اس وقت اس تم کا معاملہ کرنے کی گنجائش ہوگی ۔ الاشباہ والنظائر اور حموی کی اس تشریح کے مطابق رہے گی: کھا قال: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسيو، وفی القاعدة السادسة من الحاشية ۱۱: یجو ز للمحتاج الاستقراض بالربع انتها و أیضاً یعلم مما تحته فی الحموی و کلالک نحوہ ان یقوض عشوة دنانیو مثلاً ویجعل یربیها شیئا معلوما فی کل یوم ربحاً اد۔

اس صورت میں افتذ اراعلی مسلم کے ہاتھ میں ہویا غیر مسلم کے ہاتھ ہی ہو،کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس تمہید کے بعد ابٹخریر کر دہ ہر سہ سوالات کے جوابات نمبر واردرج ہیں:

(۱-۱) اس زائدرتم برجس کو حکومت ترض لینے والوں سے وصول کرتی ہے، ٹیکس کی تعریف صادق نہیں آتی ،
لیکن اس کو علی الاطلاق سود کہنا بھی ضروری نہیں ، بلکہ اس میں تنصیل ہوگی وہ بیک اگر محض نفتد رو پہ بطور قرض لیا جائے اور اس پر
نفع دینے کا معاملہ کیا جائے ، یا سامان وغیرہ کے ساتھ میں لیا جائے ، مگر نفتہ کی وہ مقد ارساما نوں سے کام چلانے کی مقد ارسے
زائد ہواور اس پر نفع دینے کا معاملہ کیا جائے اور واپسی کی کل رقم یافتنی سے زیاد ہوجائے تو سود کی تعریف: ہو فصل محال
عن عوض لأحد المستعاقلین فی عقود المعاوضة (۱) سادق آجائے گی، مقد ارتفع کم ہویا زیادہ اور چونکہ معاملہ
فقد ین شی اور خالص مبادلہ اور کوش کا ہوگا ، اس لئے وہ نفع سودی ہوگا اور حتی المقد ور اس کے تربیب بھی جانا جائز ند ہوگا ، اور
مجبوری کا تھم دوسر اے جو اس جز نیہ: '' یہ چو ز للمحتاج الاستقواض بالوب ''(۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ احتیاج شدیدہ
کی حالت میں فقہاء امت سود کی ترض ابقہ رضر ورت لینے کی اجازت دیتے ہیں ۔

البتہ جورقم سامان وغیرہ کے ساتھ محض کام چاہنے کی مقدار میں لی جائے ، اس میں نا ویل چل کے گی اور اس کو کام چاہئے کے ساتھ میں اور اس کو کام چاہئے کے ساتھ کی درنتگی کے لیے ایک شم کی چاہئے کے لیے ایک شم کی

ا – الدرالخيار ۲۷ و ۳۰ س

۳ - الاشامن ال

فیس میں داخل کیا جاسکتاہے اور اس صورت میں بیمعاملہ جائز رہے گا۔

ای طرح مثلاً کسی نے پر وجیکٹ (محکم پر قیات کا ایک شعبہ) سے جار ہزار روپے کویں ہنوانے کے لئے نقد لئے ، محکم پر وجیکٹ نے اپنے تاعدہ کے باتحت ایک ہزار نقد بالکل معاف کر دیا اور فقط تین ہزار تا انم رکھ کر دوسال کامو قعہ دیا ، پھر دوسال کے بعد چھوٹی اور کمی قسطیں اوائیگی کے لیے شعین کیس اور اس میں ان تسطوں پر پچھاضا فدکر کے وصول کیا ، مگر کل وصول جا باز رہے واسال کے بعد چھوٹی اور محاملہ بھی جائز رہے گا ، کیونکہ مجموعہ وصول جا رہز ارتباء جوئی ، اور معاملہ بھی جائز رہے گا ، کیونکہ مجموعہ مرض جار ہزار ہرزائد وصول نہیں کیا گیا کہ فیصل خال عن العوض الی یا ''کل فوض جو نفعا'' وغیرہ روکی تعریف اور کی تعریف کی معادق آ سکے۔

ای طرح محکمہ اعانت ورتی میں مشین لگانے کے لیے ، فیکٹری قائم کرنے کے لئے یاکوئی صنعت وحرفت یا کارخانہ چائے کے لئے سامان لینے کی درخواست کی ، محکمہ نے اپنے ایک شعبہ سے اس کا رفقصو در کے مناسب حال نقد روپے دینے اور سامان خرید نے کے لیے اپنے دوسر سے شعبہ کا تعین کر کے تکم کیا کہ اس شعبہ سے جوسامان در کار ہوخر بدلو، اس دوسر سے محکمہ نے ارزاں قیمتوں پر با نساط وصولی کے ساتھ سامان دیدیایا حسب ضرورت دیتا رہا، اور پہاا محکمہ ان قسطوں کی اوائیگی کے مطابق نقد روپے ترض کے مام پر دیتا رہا اور ایک کی دائی قیمی سود مطابق نقد روپے ترض کے مام پر دیتا رہا اور اس لینے دینے میں دینے ہوئے روپے سے پچھز اند وصول کیا تو بیزیا دتی بھی سود نے کہا نے گئی اور بیمعاملہ بھی جائز رہے گا۔

ای طرح ہر معاملہ جو اس تم کے لین دین کا حکومت کے اعاثی تککموں سے ہو، اس میں غرض و مقصود سا منے رکھتے ہوئے اس زیا دتی کی حیثیت برغور کریں گے جب تک کوئی سیجے تا ویل ماتی رہے گی، ربوا،سود کہنے سے اجتناب کریں گے اور خاص کر جب بجائے نقد کے حض سامان وآلات ادھار دے کر اس کی قیمت مقرر دہ تسطوں کے مطابق وصول ہوجائے تو اس میں کوئی شریمی کوئییں ۔

ای طرح وقت برکسی ایک قسط سے یا تمام منسطوں سے وصول نہ ہونے پر جورقم زائد وصول ہوتی ہو، اس کو بھی قاعد ہ کے مطابق انتظامات کی درنگی باقی رکھنے سے لیے ایک تئم کی فیس میں داخل کر سے جائز کہا جاسکتا ہے ، بالخصوص ہندوستان جیسے ملکوں میں ۔

فقہا مخقفین کا ربخان اس طرف ہے کہ بہت سے عقود فاسدہ میں ہو جہانتلاء کے کوئی تو جیہونا ویل کر کے حد جواز میں داخل کرنے کا توسع کیا جائے ، جبیبا کہ اوپر کی چیش کردہ عبارتوں سے بھی واضح ہوجا تا ہے اور اس کے علاوہ بھی متعد د جزئیات امداد الفتاویٰ کی اس پرشاہد ہیں ،کیکن چونکہ بسا او فات جب ادائے گی پر قدرت نہیں ہوتی ، بڑی خطر باک اور

مضرت خیز شکلیں بھی سامنے آجاتی ہیں، جیسا کہض شکلیں بسلسلہ بیان نقصانات ندکور بھی ہیں اور بہت ہے لوکوں کے تجربہ میں بھی ہیں، اس لیے جیاں تک ہوسکے اس شم کے معاملات سے پر ہیز رکھنائی ضروری ہے، بغیر کسی شدید معذوری کے اس کے قریب بھی نہ جانا جا ہے اور اگر اس کو سود عی قرار دیا جائے جب تو اس سے اجتناب اور بر ہیز کائتی المقدور ضروری ہونا ظاہری ہے۔

(س) اگر میختین تونسیل سیجے ہے جب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اور سیختین و نفسیل سیجے و معتبر ندہوئی تو بھی اقتد ارا ملل مسلم کے ہاتھ میں ہو، اصل جو اب میں جو (۱، و۴) میں ندکور ہے کوئی فرق و اقع ندہوگا ،اگر و اقع ہو گاتو میں ہویا غیر مسلم کے ہاتھ میں ہوتو ال مسلم صاحب اقتد ار پر ایسی صورتیں صاف و اضح طور پر رائی گاتو صرف ال قد رکہ جب اقتد ارا مللم کے ہاتھ میں ہوتو ال مسلم صاحب اقتد ار پر ایسی صورتیں صاف و اضح طور پر رائی کریا ضروری ہوگا کہ جن میں عدم رہو اکا یقین ہو، اور کہیں سے رہو اکا نام بھی ند آئے اور اگر وہ آئی صاحب اقتد اراس طرف متو جہدنہ ہوتو اس کے بعد والے صاحب اقتد ار اور اس کر درجہ بدر جہتی کہوام میں بھی جوصاحب اقتد ار ہوں ، ان سب موجہ نہ ہوتو اس کے بعد والے صاحب اقتد ار اور اس طرف متو جہدر ما اور اس بر عمل کے لیے آبادہ کرنا اور اسکے روائ دینے میں کوشش کرتے رہنا ضروری ہوگا۔ ھذا ماظھو کی الآن فی ھذا المقام موقع بلاً بتو فیق اللہ تعالیٰ و علیہ التحکلان ۔ فقط واللہ آئم بالصواب

كتية مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبند، سبرارينور ۱۳۴۷ ۱۱ م ۸۸ ۱۳۱ هـ

## محكمه اقتصا ديات مصد دليما (١):

کیا حکومت ہے ایسے ہڑے افراجات کو جومعا ثنی ترقی کے لیے ناگز ہر ہیں، حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں سے سرما میصاصل کیا جا سکتا ہے:

(1) کرنس، ایں میں چھوٹی بچتوں کی آئیم ، بینکوں سے ترض ، کمبی مدت کے دافلی قرض ، ملاز مین کے پر اویڈنٹ فنڈ وغیر ہ شامل ہوتے ہیں۔

(۴)غیرممالک ہے قرض۔

(۳) خبارے کی مالیات۔

ا - گذشته سوال کاضیمه.

شخبإت نظام الفتاوي – جلدروم

عنوانات سوالات مندرجه ذیل بین: ترض لینے بین نفع اند وزی کاعضر۔ شارے کی مالیات۔ افر اوکو حکومت کی جانب سے دینے جانے والے ترض۔ افر اوکو دینے جانے والے ترضوں کی قشمیں۔ حکومت کے ملاز بین کوترض۔ امداد با جمی سوسائٹیوں کے ذریعے ترض۔ مالیا تی ادارے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوائنا مہ مع ضمیمہ بغور پر مھا، سوائنامہ کا عاصل ہیہ بے کہ حکومت وقت ترقیاتی آئیم کے تحت جورقم قرض کے نام پر
اپنی رعایا کو دیتی ہے ، اس پر زائد رقم یا نفع اتنا کم لیتی ہے جونفی کے ہرا ہر ہوتا ہے ، بسااو نات حکومت کو اس میں خسارہ عی
ہر داشت کرنا ہوتا ہے ، اس میں کسی شم کی زرکشی یا زرائد وزی یا ذخیرہ خیزی وغیرہ جو عام طور سے مہا جنوں کے یا سودی کا روبا ر
کرنے والوں کے پیش نظر ہوتی ہے نہیں ہوتی ، اس لیے بیتر ض سودی نہ ہوگا ، اور مسلمانوں کو بھی اس کالیما درست ہونا
چاہیے۔

اوراگرسود کا اختال ہوتو نیکس شارکر کے یا حکومت کے حقوق عام جورعیت پر ہوتے ہیں ، ان کے تحت لا کر یا کسی اور فقهی تا ویل سے بیتر ض لیما اور ان انکیموں میں مسلمانوں کا شر یک ہونا جائز و درست ہوسکتا ہے؟ تا کہ مسلمان بھی ان سے مستفید دہوکر اقتصادیات میں ہیجیے ندر ہیں۔

سوالنامه سے ان بی امور کی شرعی مقصود ہے کہ آیا واقعی ان امور کی تنجائش شرعاہے یا نہیں؟

اصل سوالنامہ کے اندر جواب طلب امور کا جہاں تک خاص تعلق ہے ان سب کا تقریباً مفسل جواب احقر کے ایک فق کی مکتوبہ ۲۲ ۱۱/۱۱ ۸۸ میں آچکا ہے، جس کا حاصل بحذف تمہید ودلائل بخہید سے کے سود (ربوا) کا ایک مفہوم شرق ہے، جس کو حقیقت شرعیہ کہہ سکتے ہیں ، اور اس کی حرمت متعدد آیات واحادیث میں نہا بیت شدوید سے مصرح ومنصوص ہے، اور نتخبإت نظام الفتاوي – جلد روم

ال کے ارتکاب کرنے والوں پر ہڑئی تخت وعیدیں وارد ہیں، اور پیٹرمت ایک ضابطہ وقانون کی شکل ہیں یا زل ہو پیکی ہے، اور بیا قانون (حرمت ربو ۱) اس با دشاہ کا قانون ہے جوتمام با دشا ہوں کا با دشاہ ہے اور تمام قانون بنانے والے دماغوں کا بنانے والا ہے، تمام کا کنات عالم کا تخلیق کرنے والا اور بالک ہے۔ اور تمام گذشتہ، موجودہ اور آئندہ کے بھی تمام منافع ومضار ہر پہلووہر حیثیت ہے اس کے سامنے ہمہ وقت مشخصر ہیں۔

دنیا کی کوئی حکومت یا تا نون بنانے والی کوئی جماعت بڑے ہے ہڑا دماغ خواہ کتنا بی بکمل ومنصبط اوراپنے خیال میں کتنا بی جامع اور مافع تا نون بنائے وہ اس آتکم الحاکمین اور وحدۂ لاشر یک لیہ کے بنائے ہوئے تا نون جیسا سممل وم**دل** وجامع وما فع ونافع نہیں ہوسکتا۔

جب ال نے یکمل قانون (ربوالی حرمت مطاقد کا) بناکر دنیا کوان کے خلاف نہ کرنے کا تکم قطعی دیدیا ، اورا لیے وقت میں اس کوما فذہ تھی کر دیا کہ وہ وقت آئ کے وقت سے کئیل زیادہ سخت اور قابل کو اظ ورعابیت تھا ، اوراس کی حرمت بھی ساتھ ساتھ اور کھلے لفظوں میں بیان کر دی ، بلکہ جہالت (زمانہ پیشین) کے جتنے ربوا تھے سب کو یک گخت ختم ونسیا منسیا کردیا ، اور دنیا نے اس قانون کے مطابق سود (ربوا) کا اور دنیا نے اس قانون کے مطابق سود (ربوا) کا مفہوم جب سی معاملہ برصادق آجائے گا تواس کو کی طرح جس تک کئی معاملہ برصادق آجائے گا تواس کو کی طرح بھی جائزیا مباح نہیں کہاجائے گا اور بالکل ای طرح جب تک کئی معاملہ بر ربوا (سود) کی شری تعریف صادق نہ آجائے گا محض لوگوں کے ربوا کا نام اس بر رکھ دینے سے بھی اس کو حرام معاملہ بر ربوا (سود) کی شری تعریف صادق نہ آجائے گی محض لوگوں سے ربوا کا نام اس بر رکھ دینے سے بھی اس کو حرام معاملہ بر ربوا (سود) گا۔

بس ال قاعدہ کے مطابق ال زائد رقم یا نفع کی تقریباً ہرشق کا جواب تفصیل کے ساتھ احقر کے سابق جواب ( مکتوبہ ۲۰ مرا ۱۱ ۸۸ ھر) میں آچکا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ال کے تمہید وولائل تقہیہ کوعذ ف کر کے صرف ال زائد رقم کا تفصیلی تھم یہاں لاحق کر دیا جائے۔ پھر ضمیمہ کا جواب کھاجائے ۔ البتہ اصل سوالنامہ میں جوبعض زائد ہا تیں ہیں ، ان کے جواب کا یہاں اضافہ بھی کر دیا جائے ، تا کہ ہات ہر پہلو ہے کمل ہوکر سامنے آجائے اور جن صاحب کومزید دلائل وغیر د دکھنا ہوں وہ اس اصل جواب کو بھی دیکھیں۔ اس تمہید کے بعد اس زائد رقم کا تفصیلی تھم پیش ہے:

اس زائد رقم سر جس کو حکومت قرض لینے والوں ہے وصول کرتی ہے ،ٹیکس کی تعریف صادق نہیں آتی لیکن اس کو علی الاطلاق سود کہنا بھی ضر وری نہیں ، بلکہ اس میں تفصیل ہوگی اوروہ سیہے:

الف: الرمحض نفقد روبية بطورترض كے ليا جائے اور اس پر نفع دينے كامعامله كيا جائے يا سامان وغير ہ كے ساتھ نفقہ

بھی لیاجائے سرنقد کی وہ مقد ارساما نوں سے کام چلانے کی مقد ارسے بہت زیا دہ ہو اور اس پر نفع دینے کا معاملہ کیا اور والہی کی کل رقم یا فتی رقم سے زیا دہ ہوجائے تو سود کی تعریف تھو فضل خال عن العوض الأحد المتعاقدین "صادق آجائے گی اور چونکہ معاملہ نقد بن بیں اور خالص مبادلہ اور کوش معاوضہ کا ہے ، اس کے لیے وہ نفع کم ہویا زیا دہ وہ سودی ہوگا " کیل قوض جو نفعاً فھو رہوا" بھی صادق آجائے گا ، اس لیے حتی المقدور اس کے تربیب بھی جانا جائز نہ ہوگا ، اور مجوری کا حقم وہمر اہوگا جو اس بھر نہیں تا عدہ کے تحت مجوری کا حکم وہمر اہوگا جو اس بھر نہیں تعدیم موتا ہے : "یہ جو زللمہ حتاج الاستقراض بالوب میں ناعدہ کے تحت اختیاج شدیدہ کی حالت بیں فقہاء امت سود کر ترض کو بھی بقدر ضرورت لے لینے کی اجازت دید سے بیں۔

ب: جونفذرقم سامان وغیرہ کے ساتھ محض کام چلانے کی مقدار میں لی جائے ، اس میں نا ویل چل سکے گی ، اوراس کو کام چلانے کے لیے اعانت میں داخل کر کے اس معاملہ پر سودی معاملہ کا تھم نہ لگا نمیں گے اور اس زائدرقم کوسود نہ کہیں گے ، بلکہ انتظامات کی درنتگی کے لیے ایک تتم کی فیس میں داخل کیا جا سکے گا ، اور اس یہ معاملہ جائز رہے گا۔

ج: مثلاً کسی نے محکمہ ترقیات کے شعبہ سے چار ہز ارروپی کنواں کھدوانے یا مکان ہنوانے کے لیے یا کسی اور صنعت وحرفت کے لیے نقد لیے اور کئم پر قیات نے اس میں سے اپنے قاعد دی تحت ایک ہز اربالکل معاف کر دینے اور فقط تین ہز ارقائم رکھ کر دوسال کا موقع دیا۔ پھر دوسال کی تاخیر کے بعد چھوٹی چھوٹی اور کمی قسطیں ادائیگی کے لیے متعین کیس اور اس میں ان تسطول پر پچھا ضافہ کر کے وصول کیا ، ہر کل رقم وصول کی چار ہز ار (کل قرضہ) سے زائد نہ ہوئی تو اب ان منطول کے ساتھ جوزیا دتی محکمہ نے وصول کی وہ سود نہ ہوگی اور یہ معاملہ جائز رہے گا، چونکہ مجموعہ قرض چار ہز ارتھا اور چار ہز اربیز زائد وصول نہیں کیا گیا کہ سود کی تعریف کھوٹے فیضل خال عن العوض النے نیز کل قبر ض جو نفعاً النے 'صادق آ

دہ مثلاً محکمہ اعانت ورتی میں مشین (ٹیوب ویل) کانے کے لیے یا فیکٹری فائم کرنے کے لیے یا کوئی اور صنعت وحرفت یا کارخانہ چلانے کے لیے سامان لینے کی درخواست دی جمکمہ نے ایک شعبہ سے اس کار مقصود کے لیے اس کے مناسب حال نقد روپ اور سامان لینے یا خرید نے کے لیے اپنے دوسرے شعبہ کا تعین کر سے تکم کیا کہ اس فلال (دفتر یا شعبہ ) سے جوسامان درکار ہو خرید لو میا لیتے رہو اور اس دوسرے شعبہ یا دفتر نے ارز اس قیمت پر بانشاط وصول کیے اور شرط کے ساتھ سامان دیدیا ، یا مسب ضرورت دیتا رہا ، اور پہلا شعبہ (محکمہ کا ) ان منتظوں کی ادائیگی کے مطابق نقد روپیے

شخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

قرض کے نام ہر دیتار ہا، اور اس لینے و بینے میں محکمہ نے اپنا دیا ہوار و پیدوصول کرتے ہوئے اپنے وینے ہوئے روپٹے کچھاڑ اندوصول کر لیا ہے تو اس زیادتی کا سود ہونا بھی ضروری نہیں ، بلکہ انتظام درست رکھنے کی فیس بھی کہا جا سکے گا، اور بید معاملہ بھی جائز رہ سکے گا۔

ھ: ای طرح حکومت کے کسی اعائی محکمہ ہے کھا دیا تی وغیرہ ادھارلیا، محکمہ نے الرماہ میں ہر ماہ دی روپیہ کے حساب سے کل ۱۰ در و و پیدوسول کیے اور اپ رحشر میں ازخود اصل قیت کے خانہ میں بچپاس روپ ورج کیے اور دی روپ خانہ میں و پیاس دوپ ورج کے اور دی روپ خانہ میں درج کیے تو اس دی روپ کا سود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جزوش کر ارباسکتا ہے، اس لیے کہ بو دمام ہے فضل خال میں العوض کا جو اموال رہو ہے اندر محقد معا وضع کا معاملہ کرنے میں مشر وط طریقتہ پر طرفین متعین کریں، اور یہاں ایسانہیں ہوا ہے، خواہ مشتری کو اس اندر اج کا علم ہوجائے یا نہ ہو، بالحضوص ایسے ملک میں جہاں افتد ارامالی غیر مسلمین کے باتھ میں ہو، مسلمانوں کو تا نونا ایسا معاملہ کرنے سے روکنے کا یا اس کے اصلاح کرنے کا اختیار نہ ہو، اور خاص کر جب مجموعہ وصولی کی مقد ارعام باز ارکے فرخ کے اعتبار سے غیری فاحش کی مقد ارسے زائد نہ ہو۔

و: ای طرح ہر معاملہ جو اس تیم کے لین دین کا حکومت کے ان اعائی تھکموں سے ہو، اس میں غرض و مقصود کوسا ہے رکھتے ہوئے اس زیا دتی کی حیثیت برغور کریں گے جب تک کہ کوئی سیجے فتہی تا ویل ماتی رہے گی ، اس کوسود کہنے سے اجتناب کریں گے اور خاص کر جب ہجائے نفتہ کے محض سامان یا آلات وغیرہ ادھار دیکر اس کی قیمت مقرر متعدد و تنظوں کے ذریعہ وصول ہوتو اس میں امید ہے کہ کسی کوکوئی شہر نہیں ہوگا۔

ز: ای طرح وفت برکسی ایک تسطیا متعد دیاتمام انساط سے وصول ند ہونے پر جورقم زائد وصول ہوتی ہو، اس کوبھی آئاعد دے مطابق انتظامات کی درنگی باقی رکھنے کے لیے ایک تتم کی فیس میں داخل کر کے جائز کہا جا سکے گا۔

بالخضوص جب ہندوستان جیسے ملکوں میں فقہائے تحققین کا ربحان اس طرف ہے کہ بہت سے عقود فاسدہ میں ہو جہ اہتلائے عام کے کوئی صورت تو جیہہ وتا ویل کر کے حد جواز میں داخل کر لینے کی ہوتو داخل کر لینے کا توسع کیا جائے جیسا کہتم بید میں چیش کردہ عبارتوں سے بھی واضح ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی متعدد جز کیات امداد الفتاوی وغیرہ کی اس کی شاہد ہیں۔ جیسے گائے بھینس وغیرہ کوچے ائی بر دینے کا جز نبیہ۔

کیکن چونکہ بسااو قات جب اوا بھگی خمن ونسط پر قدرت نہیں ہوتی تو بڑی خطر یا کے مصرت خیز شکلیں بھی سامنے آجاتی ہیں، جن سے مزت وآبر وجان ومال سب خطرے میں پڑجاتے ہیں، جیسا کہ بعض شکلیں بسلسلہ بیان نقصامات خود شخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

سوال میں بھی مذکور ہیں اور بہت سے لوگوں کے تجربہ ومشاہدہ میں بھی ہیں جس کاعلم عام ہے ، اور بعض مرتبہ تحرر بن وکا رکنان محکمہ کی ہے اعتفائیوں وشرارتوں کی وجہ سے برآ مدگی رقوم میں ہے عاتب ویشو ارباں پیش آ جاتی ہیں ، یا رشوت خوروں ک وجہ سے حاصل شدہ رقم کا ایک معتد بدھ مانبی کی تذریہ وجاتا ہے ، اس لیے جہاں تک ہوسکے اس تتم کے معاملات میں پڑنے سے بر ہیزی رکھناضروری ہے ، بغیر شدید معذوری کے اس کے تربیب بھی نہ جانا جائے۔

اوراگراس کوسودی قرار دیا جائے تب توال سے اجتناب ویر بینز کا تتی المقدور مونا ظاہری ہے، یوشیق و تفصیل سیح ہے یا غیر سیح اس کا فیصلہ تو نالمائے حققین اور مفتیان مرتفین کریں گے، ان سب حضر ات سے درخواست ہے کہ برنگ اصلاح یا بصورت تا ئیر وقصویب مطلع فر ما ئیں ، باقی اگر افتد اراعلی مسلم کے ہاتھ میں ہو، اس سے اس مسلم میں بچوفرق واقع نہ ہوگا، اگر واقع ہوگا تو صرف اس قدر کہ جب افتد اراعلی مسلم کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس سلم صاحب افتد اربر ایسی صورتیں صاف اور واضح طور بررائ کر ماضر وری ہوگا، جن میں عدم رہوا کا لیقین ہو، اور کہیں سے اس میں رہوا کا مام بھی نہ آنے بائے اور ''دھوا الموجود الموجود ہوں کہ کابور ابور امصد اقد اور الموجود ہوں کے ان سب پر حسب حیثیت وقد رہ اس اعلی صاحب افتد اربول کے ان سب پر حسب حیثیت وقد رہ اس اعلی صاحب افتد ارکواں طرف متو جہد ہوتو اس کے بعد والے صاحب افتد ارکواں طرف متو جہد ہوتو گل کے اور اس کے بعد والے صاحب افتد ارکواں طرف متو جہد میں گوٹ کرنا اور اس کے بعد کا اس اور اس کے بوانا مدے پیش نظر کھا گیا۔

(۲) جس جس جیز برسود کامفہوم شرق صادق آجائے گا، اس کووالی یا حاکم کے حقوق خصوصی کی بنیا دیر مباح وجائز نہیں کہا جا سکتا، خاص کر جن جن چیز وں کا تھم نص میں جس طرح آجائے، ای طرح اس کور کھنا ضروری ہوجاتا ہے کہ یمی اصل دین ہے اور دین کے خلاف کسی کا بھی تھم ہو معتبر نہیں، لقوله تعالیٰ: ''ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه'' (۱)۔

اور آی وجہسے ایسی تمام چیزیں حکام وٹنا ہان دنیا کی دسترس سے بلند وبالاسر ہوتی ہیں حتی کہ آگر کوئی امیریا والی یا امام ان نصوص کے خلاف کوئی حکم کربھی و سے نو وہ مداخلت ہے جا اور مداخلت فی الدین ہوگی اور کسی بھی مسلمان کو اس کی موافقت یا اتباع درست ومباح نہ ہوگی ۔ اس لیے کہ اس کی موافقت و اتباع میں خالق کا نئات ورب الارباب کی بانر مانی اور اس کی معصیت کا ارتکاب ہوگا اور بہ جا بڑنہیں ، لقو لہ علیہ السلام: "لاطاعة لصحلوق فی معصیمة

<sup>-</sup> سورهٔ آل عمر ان: ۵ ۸ \_

(۱۳۶۳) ان دونوں نمبر وں کا جواب ابھی لے میں بتفصیل گذر چکاہے، اس کے بعد ضمیمہ کا اصل جواب عرض ہے، ضمیمہ میں دوشم کے تر ضوں کا ذکر ہے: پہلی شم ،حکومت کا خود دوم روں ہے قرض لیٹا:

اندرون ملک کے باشندوں سے خواہ ہیرون ملک ہے پھر خواہ دوسری حکومتوں سے یا وہاں کے سر ماییداروں سے اور پھر خواہ نفس حکومت کے استحکام ور فی پر خرج کرنے کے لیے لیاجائے ،خواہ اپنی رعیت کی فلاح وبہبو د پر ہراہ راست خرج کرنے کے لیے لیاجائے ۔

دوسر ی قشم ،حکومت کااپنی رعایا کوفرض دینا:

ستم اول پر کلام کرنے سے زیا وہ مقدم واہم سم ٹافی پر کلام کرنا ہے ، اس لیے کہ اس کاتعلق مسلم عوام سے ہراہ راست ہے اور انبی کے لیے شرق راہ تایش کرنا مقصود سوال ہے ، علاوہ از پر شم ٹافی پر کلام کرنے سے شم اول کی بہت ی صورتوں کا تکم شرقی خود بخو دہجی نکل آئے گا ، شم ٹافی کی موٹی اور اصولی چھصور تیں ضمیمہ بیں ظاہر کی گئی ہیں ۔ ہر ایک پر بیندر ضرورت کلام کر کے اس کا حکم شرقی میں مقدر ہے۔

ا - بچوں ، بوڑھوں ،معذوروں کو وظیفہ دینا ، بیصورت اگر چہاب تک ہمارے ملک میں ظاہر نہیں ہے ،کیکن اگر عام ہوجائے تو اس کے جواز میں کوئی خفایا شرنہیں ہوگا ، اس لیے کہ بیاضائص وظیفہ یا اعانت یا انعام ہوگا بخلاف اورصورتوں کے ،

<sup>-</sup> مشكوة المصامح <sup>من</sup>ك الإمارة والقصاء / ٣٢١ س

٣ - الإشاه والنظائر/ • ٣ ال

٣- الإشاه والنظام / ١٠ ٣ال

٣ - الإشاه والظائر/ ٩ ٣١٠

نتخبإت نظام الفتاوي – جلد روم

ان میں بسااونات تغییش و تحقیق کا اور حکم شرع مستنبط کرنے کا احتیاج ہوگا ، پس بیصورتیں نیز (۲و سود ۵) کے اندرقرض کی قریب قریب تمام صورتوں کا حکم احتر کے سابق جواب میں آ چکاہے ، اور بعض صورتیں جورہ گئی ہیں ان کا حکم اس وقت ہرنمبر کے تحت بیان کر دیا جائے گا۔

۲-اس تحریر کامتصد اگر ہیہے کہ فنڈ سے لیا ہوالر ض دراصل ای ملازم کا روپیہ ہے اور اس کی واپسی میں جورقم زائد سود کے نام ہر دی جاتی ہے وہ بھی اصل اس ملازم کو ختم ملازمت ہر واپس دے دی جاتی ہے، اس لیے بیر ض در حقیقت قرض اور بیسود در حقیقت سود نہ ہوا، کیونکہ قرض تو وہ چیز ہوتی ہے جو دوسر واں سے لی جائے ۔ اور سود اس زیا دتی کا نام ہے جو دوسر وال کو دی جائے ۔ تو بیر تو جیہ ونا ویل اور بیمتصد سیحے نہیں ہے، اس لیے کہ فنڈ کی اس رقم ہر ابھی ملازم کی ملکیت ہی تحقق ونابت نہیں ہوئی ہے۔

ال لیے کہ بلازم کی حیثیت اجیر کی ہوتی ہے، اورفنڈ کی رقم کا وہ حصہ جو تفواہ سے وضع نہیں ہوتا بلکہ محکمہ اپنی طرف سے بلا تا ہے ، اس وصول کے ہونے سے قبل ملک ملازم نہ ہوتا تو ظاہر عی ہے اورفنڈ کا وہ حصہ جو تفواہ سے وضع ہوتا ہے وہ بھی جزء اجمہت ہوتا ہے، اوراجمہت پر جب تک اجیر کا قبضہ وتضرف نہ ہوجائے اس وفت تک اجیر کی اس پر ملکیت تا بت و تفقیق نہیں ہوتی ہے نہ استحقاق ملکیت نی الجملہ ہوتا ہے، اور بی تبوت ملک کے لیے کانی نہیں ہے۔

شخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

مٹانا اور ختم کرنا منوی اور کھوظ ہوتا ہے اور پہاں ایبانہیں ہے اور جب بیدواپسی استر دادئییں ہوئی تو سود کی حقیقت وشنا عت بھی ختم نہ ہوئی بلکہ نائم و خقق ربی، لہٰدا بیز اندرقم قرض کا نفع اور سود بی کے حکم میں ہوگی اور بغیر عاجت و آقی ایباقرض بھی لیما درست نہ ہوگا ، بال اگر بغیر سود کی قرض کے چارہ نہ ہو، اور حکہ کے علاوہ کسی دوسر سے سے قرض لینے میں سود زیا دہ وینا پڑے گا تو اس صورت میں اشد المفسد بن سے بچنے کی نہیت ہے اس اخف المفسد بین کوبی کوارہ کیا جائے گا اور اس قرض کو دوسر سے قرضوں بریتر ہے ہوگی ، اور بقد رضر ورت و حاجت لے لینے کی گنجائش ہوگی۔

# (۳) امدا دباجمی سوسائٹیوں کے ذریع قرض:

ان سوسائٹیوں کوبھی حکومت بی نائم کرتی ہے اور اپنی بی دی ہوئی یا دلائی ہوئی رقم اشیاء سے امدادولاتی ہے، اس لیے ان سوسائٹیوں سے ملی ہوئی امداد (نقد یا بشکل سامان یا دونوں جوبھی ہو )سب کا تھم اور اس پر وصول کردہ رقم ہنام سود کا سود ہونا یا سود نہونا ان سب کی تفصیل ہوگی جو اصل استفتاء کمتو بہ ۱۱۸۴ مرام مرحہ کے جواب میں گذر چکی ہے، بلکہ اگر ان سوسائٹیوں میں شرکت یا مضاربت کے اصول پر کاروبار کیا جائے تو اس کے نفع کا سود نہ ہونا اور زیادہ آسان اور نمایاں ہو جائے گا بلکہ اس میں شرکت کرنا اور حصہ لیما بھی درست ہو سکے گا۔

# (۴) بالانساطادا لیگی ثمن کے وعدہ پرخر بدوفر وخت کاطریقہ:

اں نے کا تھم عام طور سے فقہا متاخرین کے قاوئ میں بتنصیل موجود ہے، جیسے امداد الفتاوی اور اس کا حاصل سے ہے کہ اگر وصول انساط کے سلسلہ میں کوئی قید عفد نے کے منافی نہ ہوتو ہے تکلف بیائی جائز رہے گی ، اور اگر کوئی قید عفد نے کے منافی نہ ہوتو ہے تکلف بیائی جائے ، لیکن بیائی منافی بھی لگ جائے ، لیکن ارکان نے تحقق ہیں تو نفس معاملہ کرنے میں اگر چہ نساد آجائے اور نے فاسد کہی جائے ، لیکن بیائی منافی بھی لگ جائے ، لیکن بیائی کا تعدم اور باطل نہ کبی جائے گی بلکہ شتری کے حق میں مفید ملک رہے گی اور اس خرید کردہ تھی سے جو انتفاع ہوجائے گا وہ حرام نہ رہے گا اور جو نفسرف اس میں کیا جائے گا وہ مانذ وسیح رہے گا اور جند وستان جیسے مما لک میں ایسے تو سعات کی گنجائش ماتی ہے، جیسا کہم اپنے سابق اصل جو اب میں مدل طور بربیان کر آئے ہیں۔

## (۵)مالیاتی ادارے:

پہلے عموماً بینکوں بیں محض نفذ کالین دین ہوتا تھا، اس لیے اس کے منافع کوئلی الاطلاق نا جائز اور سود کہا جاتا تھا، کیکن اب بہت ہے بینک شرکت اور مضاربت کے اصول ہر نائم ہوتے اور چلائے جاتے ہیں، اس لیے ان بینکوں ہیں شرکت کرنا یا ان سے لین دین کرنا جوشرکت یا مضاربت کے اصول کے مطابق ہونا جائز نہ ہوگا ، ای طرح ان کے منافع کاہر حال ہیں سود شخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

ہونا ضروری ندہوگا، بلکہ ان ٹینکوں کے اصول وضو البا اور ان کے حالات کے اعتبارے الگ الگ تکم ہوگا اور جائز بھی ہو سکے گا۔

ای طرح '' انشور نس' کی حقیقت ابتد انہمود و تباریس مخصر تھی ، لیکن اگر اس کے اصول وضو البلہ بیس پجھت ہدیلی ہوئی ہے (جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ) تو اس کی تفصیل سا سنے آنے کے بعد اس کے مطابق بھی تکم شر کی منظ ہوئے ہوں ہمیں اس مالیا تی ادارے بینک کی امدادے نائم ہوئے ہوں ہا '' فی مددے یا کسی اور طرح سے نائم ہوئے ہوں ہا '' انشور نس' کی مددے یا کسی اور طرح سے نائم ہوئے ہوں جمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ اس وقت پیش نظر صرف بیہے کہ کسانوں کی زمینیں رہی رکھ کر ان کوجو امداد دی جاتی ہے، خواد نفذ سے بھورت ترض یا بھورت سامان یا آلات زراحت بی محکم دواشیاء سے ادھار فر وخت کر کے غرض ان سب صور تو ل عبی کون کون کون کون کون سے ماجائز اور ما درست ہیں۔ اور کون کون سے ماجائز اور ما درست ہیں۔ ان صب کی تفصیل بھی اصل سول کے جو اب میں گذر چکی ہے، وہاں کمل دیکھ لیا جائے۔

(۲) بواسطه بینک خرید فیر وخت و کاروبار:

ا - أن طريقة سے كاروبا ركرنے كى مختلف صورتيں ہوتى ہيں:

مالک ازخود بینک کا واسطہ اختیا رکرتا ہے،خرید ار اس کو پہند نہیں کرتا ،گرود مالک بینک کے واسطہ سے مال خرید ار کے پاس بھیجتا ہے، اس میں مالک مال کوئی فائد ہے ہوتے ہیں ، ایک توبیہ کہ بینک سے قیمت نوراً نفتد یا کم سے کم مدت میں اور بہت آسانی سے وصول ہوجاتی ہے ، دوسر ہال کے ضائع ہونے یا فریب ودھو کہ کھانے یا ادھار معاملہ میں پڑ کر قیمت کے ڈوب جانے وغیر ہ کے احتمالات بہت کم ہوجاتے ہیں۔

۴ - بھی مالک مال ازخودنہیں بلکہ قانون وقت کے نقاضے ہے مجبور ہوکر بینک کا واسطہ اختیا رکرتا ہے، اور پھر بقیہ عمل وی کرتا ہے جونمبر ایک میں گذر چکاہے، اور ثرید اراگر چہاں کو پہندنہیں کرتا سرانکار بھی نہیں کرتا۔

سو کیمی خود حکومت دخیل ہوکر ہائع ومشتری کے درمیان میں بینک کو نا نو نا واسطہ بنا دیتی ہے اور بینک کے ذریعے سے خرید وفر وخت کراتی ہے، بید وفول صورتیں پہلی صورت کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں۔

سم میسی بینک خود ٹیش کش کر سے میطریقہ کار جونمبرایک میں گذرا مالک مال سے اختیار کرالیتا ہے ، کیونکہ اس طریقہ کارمیں بینک کوچھی فائد د پہنچتا ہے ، بینک کی آمد نی پر حتی ہے ، بیصورت پہلی تینوں صورتوں سے کم ہوتی ہے۔

۵-بھی پیطریقہ کار (بذر بعد بینک کار وہار )خودخریدار بھی اختیار کرنا ہے مگر کم ،صرف ان صورتوں میں جب خریدار کے پاس اتناسر مانٹییس رہتا کہ بمیشدنفتہ بی قیت ادا کر سکے ،یا کوئی اور قانو نی مجبوری ہوتی ہے یا راستہ وغیر ہ کے خطرہ

ہے حفاظت مقصود ہوتی ہے۔

۱ - آئیس مواقع میں جمعی بینک خود بھی پیش کش کر کے ٹرید ارسے ہر اور است بیطریقد کارافتیا رکر الینا ہے۔ بیا خیر کی دونوں صورتیں بہ نسبت پہلی جیارصورتوں کے بھی بہت کم ہوتی ہیں ، اس لیے کہ اس میں ٹرید ارکواگر چہہ بچھ نواند بھی ہوتے ہیں، مگر اس برخرج کابارز اند ہوجاتا ہے نیز بچھ ذمہ داریاں ویریشانیاں بھی سوار ہوجاتی ہیں۔

ان چرصورتوں میں ہے پہلی چارصورتوں میں بینک ہے تر یدار کے قرض لینے یا بینک کورض پر نفع دینے کا کوئی موالمدی ٹیس ہوتا ، کیونکہ ان صورتوں میں ٹریدار بینک ہے ترض کا کوئی موالمدی ٹیس کرتا ، بلکہ ما لک خو دیا دونوں ہراہ واللہ میں بید اٹیس ہوتا ، کیونکہ ان صورتوں میں ٹرید اربینک ہے ترض کا کوئی موالمدی ٹیس کر بجائے ٹرید ار کے ما لک مال ہراہ مالملہ کر لیتا ہے ، اور ان کی ہد کیات کے مطابق جو معالمہ چاہتا ہے آئ میں ٹریدار بینک سے کہنے ٹیس ہوتی ہے کہ جگہ خود ہوئے سے انتاا ترض دید وبلکہ میصورت آسل پر اویڈ نٹ میں ہوتی ہے کہ جگہ خود جو معالمہ چاہتا ہے اس میں ٹریدار بینک سے کہنے تولی ہوئی ہے کہ جگہ خود جو معالمہ چاہتا ہے اپنے مالا زم کے ساتھ کرتا ہے ، مثلاً نہرے کہ مالا زم کی تخواد سے وضع کر دو دو پید کے شل خوداضا انہ کرتا ہے ، یا مثلاً خودی نام نہا دیج تا شدہ فنڈ پر سودیا سود در سودو فیر دیکے نام ہے کہوئے قرم بڑھا تا رہتا ہے ، لیکن کوئی آس کو واضا انہ کرتا ہے ، یا مظرح و بال سود کا تحقق نہیں ہوتا یہ ال بھی نہ ہوگا ، کیونکہ سودگا تحقق ومعا وضہ میں ہوتا ہے ، اور یہال سرے سے ٹرید ارکا ہے ، ور اور است ٹرید اردے معاملہ کرے تھے مختلف صورت میں بھی جب ٹرید ارخود بینک کا واسطہ اختیار کرے بینکہ خود پر اور است ٹرید ارسے معاملہ کرے تھے مختلف صورت میں بھی جب ٹرید ارخود بینک کا واسطہ اختیار کرے بینکہ خود پر اور است ٹریدار ہے معاملہ کرے تھے مختلف صورت میں بھی جب ٹرید ارخود بینک کا واسطہ اختیار کرے بین کے بین کو دیر اور است ٹریدار ہے معاملہ کرے تھے مختلف صورتیں ہوتی ہیں ۔

یہاں الف، ب،ج، د، و کے عنوان سے چھ صورتیں لکھی جاتی ہیں:

الف: خرید ارکانقد سرمایید بینک میں داخل وموجود ہے اوراز خود ما لک مال کی قیمت جی کرادیتا ہے تو اس کو بھی خرید ارکاتر ض لیمانہ کہیں گے، بلکہ اس جی شدہ سرمایی کوادا کریا محسوب کریں گے اور بینک کو اس کا اجیریا وکیل کہیں گے، اور جو چیسے بینک خرید ارسے مزید وصول کرے گا اس کومل کی اجمہت تر اردیں گے۔

۔ ب:خرید ارکا پچھ سر مایی تو بینک میں جمع نہیں ہے، کیکن بینک ازخودادا ٹیگی شمن کی مقرر دمدت ہے قبل بی ما لک مال کو قیت اداکر دے، تو بھی خرید ارکالتر ش لیما نہ کہیں گے اور پھر بینک خرید ارسے جورقم اصل قیت سے زائد لے گا اس کوسود کہنا ضروری نہ ہوگا، اور بین طاہر ہے۔

ج: ادائیگی ثمن کی مقررہ تاریخ شتم ہونے کے بعد بھی اگر بینک از خود قیمت جمع کردے بیکن خربیرار ہے کوئی

معاملہ نہ کرے، جب بھی قرض لیما صادق نہ آئے گا ، اور پھر اس پر بینک اصل ثمن سے زائد لیے گا اس کوسود کہنا ضروری نہ ہوگا۔

د- ای طرح اگرخریدارکا بچھسر ما بیدینک میں جمع نہ ہو انیکن بینک مال کواپنی قیداورنگرانی میں لے کر قیت ما لک مال کوجمع کردے، پھر جب خریدار قیمت ادا کرے اس کے بعد مال پر قبضہ ہونے دیتو اس صورت میں بھی قرض لینے کا معاملہ بڑرید ارسے نہ ہوگا اور جو بیسے بینک سے لے گا وہ بچائے سود کے اجمدت عمل شار ہوگی ۔

ھ- ان تمام صورتوں میں خواہ پہلی نمبر وار تھ صورتیں ہوں (یا ، الف ، ب ، ج ، و، وغیرہ کی پانچ صورتیں ہوں) سب میں اگر بینک اپنے پاس سے قیمت مال ادانہ کرے بلکہ خرید ارجس جس طرح قیمت اداکرتا جائے با نساطیا بہتسط واحد بینک وصول کر کے محض وہ قیمت ما لک مال کو دیتا جائے تو اس صورت میں بھی جو پیسہ خرید ارسے باما لک مال سے بینک طے کر کے خود لے گاوہ سود ند ہوگا، بلکہ وہ اس کی انہرت اور جن المؤنت ہوگی ، اور بید بنالیما جائز رہے گا۔

و - البتہ اگر فریدار بینک ہے واقعی ترض لے کرخود ما لک مال کو قیت ادا کرے یا بینک ہے ترض لینے کا معاملہ کرے، مثالا اس طرح معاملہ کرے کہ مالک بال (بائع ) کومیری طرف ہے قیت ادا کردیا کرو، بیں بعد بین تم کوادا کردیا کروں گاتو بیٹک ہے دونوں معاطلۃ رض کے ہوں گاروں کا اور دومر افرض اور وکالت دونوں کا اور کا اور اور قبل اور دومر افرض اور وکالت دونوں کا اور کا اور ان بین بینک اپنے دینے ہوئے روپئے ہے زائد رقم جو فریدار ہے دوسول کرے گا، وہ بلاشہ سود ہوگی ، اور ان صورت بین بینک سے دینوں کروپئی اور ان کی حرف کے مورت بین بینک سے علاوہ کئیں ہے ترض نہ مالیا ہو گر بین اور بینک کے علاوہ کئیں ہے قبل نہ مالیا ہو گر بین اور بینک کے علاوہ کئیں ہے قبل نہ مالیا ہو گر بین بین اور بینک کے مورزیا وہ دینا پڑتا ہو، افترض ان جو اب خوب بین میں فوج کو جو کہ بین کی حرفت ہر کا مفہوم و مصدات کے اعتبار ہے کہا گیا ہے ، ان کی حرفت ہر ملک اور ہر نہ بین صورتوں بین با ثنا گیا ہے ، ان کی حرفت ہر کی صورت بینی ہو، جب ان پر سود کا شرق مفہوم صادق آجائے گا ای کوراؤئے قرم ہے مشتی نہیں کر کتے ، ای طرح حضرت مولانا مہ پورا واصل نہ ہونے کی وجہ ہے نین آگ سے وہ شرک مشتوم ہو کہ کہ مورت کی میں مضوص ہے ، بوزری کے ساتھ خاص نہ مالیا ہی مراد حضرت مولانا مہ بین دوسری اس فن کی وجہ سے خشرت موسوف کی مراد معلی میں منصوص ہے ، بوزری کے ساتھ خاص نہ میال کی گر گا گا تھ معین نہیں ہوئی ، لیکن دوسری اس فن کی وجہ سے خشرت موسوف کی مراد معلی میں بین روپری اس فن کی وجہ سے خشرت موسوف کی مراد معین نہیں بودی کی وجہ سے خشرت موسوف کی مراد معلی ہوئی ، لیکن دوسری اس فن کی وجہ سے نین معین کہ ہیں ہیں ۔

(۱) سودخوری (۲) مروحه نانونی شرح ہے زیا دہ سودلیما (۳) بہت بھاری سودلیما (عموماً)۔

یوزری کے انبی تین معنی میں ہے کوئی معنی مرادلیا یا اس کے علاوہ کوئی بھی معنی لیما آیات حرمت رہوا ہیں رہوا کو اس کے ساتھ مخصوص کرلیما اس وجہ ہے سی نہ ہوگا کہ جب شارع علیہ السلام نے خودر ہوا کے معنی کی تشریح یا نشاند عی اس انداز سے نما مادی جس میں ہر طرح کا اطلاق ہے تو اب کسی دوسر نے خص کوال کے تقیید یا تخصیص کا حق نہیں پہنچا، چنا نچ مشہور صدیث کے جس کوسلم شریف وابوداؤد ونسائی وتر ندی وائن ماجہ بھی نے نقل کیا ہے، الفاظ یہ بیں وعد عبادة بن المصامت عدیث کے جس کوسلم شریف وابوداؤد ونسائی وتر ندی وائن ماجہ بھی نے نقل کیا ہے، الفاظ یہ بیں والمشعبو والمتصو والمتصور والمسلم والمسلم مغلاب مغلاب مشاکر یہا بید فصن زاد آو استزاد فقد آر بی " (ا)۔

علت علم جو جیز بھی ہو، اتی بات تو ظاہر ہے کہ ان چھ جیز وں میں سے جب کوئی جیز اپنی جنس کے عوض میں بیچی جائے یا بطور ترض کی جائے یا دی جائے تو کسی تسم کی زیا دتی بھی ہو وہ مطاعاً رہوائے حرم ہوگی، خواہ وہ مبادلہ (ترض ) بیدا وار کی صلاحیت ہو خواہر ضدار کی مجوری سے فائدہ اٹھانا کی صلاحیت ہو خواہر ضدار کی مجوری سے فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو بکتی اسان تھے ہو خواہر ضدار کی مجوری سے فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو بکتی امتعصود ہو، خواہ بھاری سودیا سودخوری وغیرہ سے بالکل خالی وصاف ہو، غرض ہر حال میں وہ زیا دتی رو عی شار ہوگی اور دائر ہ حرمت سے باہر نہ ہوگی ۔ بال اگر دربار رسالت علی صاحبہا العلوق والسلیم کی اتی صاف تصریح اور وضاحت نہ ہوتی، اور پھرکوئی مناسبتا ویل الائم ہوجاتی تو گنجائش بھی ہوتی ۔

خلاصہ بیہ کہ جب کسی چیز کا تھم شارع علیہ السلام اطلاق وعموم کے ساتھ صاف وواضح کفظوں میں بیان فریادیں توکسی بشرکو بیچن نہیں رہتا کہ وہ اس میں بغیر کسی نص کی مدد کے کوئی تقیید یا شخصیص یا کسی تشم کا تغیر وغیر دکر سکے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب:

اشکال میہ ہے کہ جب شارع علیہ السلام نے ربوا کامفہوم ال طرح اطلاق اور عموم کے ساتھ صاف اور واضح بیان فریادیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عند کے اس فریائے کا کیامتصد ہے؟

"إن آخرما نزلت آية الربو و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنافلعوا الربوا والريبه"(٢)-

<sup>-</sup> مسلم باب اربا ۱۲۵ -

۱۳۳۱ ابن ماجه والداري مشکو قرم ۲۳۳۱

ال کاجواب بیرے:

حضرت عمر کے ارشا دکامیہ مطلب نہیں ہے کہ آبیت رہو امجمل ہے یا اپنے مفہوم ومصداق میں تنجلک ہے، جس کی وجہ سے تقاضائے آبیت بڑعمل کرنے میں دشواری ہے، یہ مفہوم نوایک معمولی انسان بھی نہیں لے سکتا چہ جائیکہ حضرت عمر فاروق علی انسان بھی نہیں لے سکتا چہ جائیکہ حضرت عمر فاروق علیمائے القدر اور قوی الا بمان صحابی ، اس لیے کہ اس میں کھلا اعتراض اسلام و تعلیمات اسلام پر ہموتا ہے اور اس کی زوذات باری عزاسمہ پر پہنچتی ہے۔

بلکہ اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ آمیت ربو ا آمیت محکم ہے، اس میں نٹنے وتغیر وغیرہ کسی چیز کا اختال نہیں ہے اور نہابیت واضح اورمفسر ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفییر نہیں نر مائی ، اور اتنی اہم ہے اور خوفناک ہے کہ جو چیز یں صرح کے ربواہیں ان کوتو جھوڑ ماجی ہے، جن چیز وں میں شبہ ربو اہوان کوبھی چھوڑ دینا ہے۔

چنانچ علامه طبي أى مفهوم كوان لنظول ش ادافر مات بين: " ان هذم الأية ثابتة غير منسوخة غير مشتبهة و لذالك لم يفسر ها النبي نَشْخُ فأجروها على ما هي عليه و لا ترتابو ا فيها واتركوا الحيلة في حل الربوا"-

اورخود دخترت عمر فاروق رضی الله عند کے ال جملہ 'فلاعوا الوبوا والویبیة' سے بھی ای مفہوم کا پیتہ گلآ ہے۔ اس طرح ''الأمور بیمقاصلھ'' میں ہور سے وہ ہورمراد ہیں جن کاحسن وقتح یا جن کا حکم حلت وحرمت منصوص نہ ہوتو اس کاحسن وقتح یا حکم ان کے مقاصد سے نکل سکتا ہے نہ بیرکہ سارے ہی امور واحکام کا مداران عی مقاصد بریہو، اگر ایسا ہوتو دین کی اور عدود اللہ کی ساری عی عمارت منہدم ہوکررہ جائے گی۔

ای طرح "الضوورات تبییح المحظورات الله و الله و الم عبد کا اوروضرورتین مرادین جولجی اور مجدی الله و الم عبد کا الضوورات تبییح المحظورات الله علی الله و ایسام گرنبیس به ینانچه ال سے اگلاجمله "و من اور بنجر به و جائی بین، انظرارا و دخمصه تک، نه که بهام می ضرورتوں کا یک تکم به و ایسام گرنبیس به چنانچه ال سے اگلاجمله "و من شم جاز ایک المیسته عند المعضمصه "(۲) جوبالک الله قاعده سے متصل اور ای کی تمثیل به الله کی وضاحت کرر با به جیسا کہ بابق جواب بین بھی ہم ال کی وضاحت کر آئے ہیں۔

الغرض جس معاملہ بر سود کامفہوم شرق صادق آجائے جس طرح اس کوغیر سودیا مباح وجائز کہنا درست وجائز نہیں ہوگا، ای طرح جس معاملہ بر سود کامفہوم شرق صادق نہ آوے اس کوسو دیا حرام کہنا درست ومباح نہ ہوگا، بلکہ ان فرق کا واضح

ا — الإشراه والأطام / • مهاب

٣- اللقباء الطائر/ • ١٣-

نتخبات نظام الفتاوي – جلد روم

کرنا ہمیشداور ہر زبانہ کے بلاء ومشائخ برضر وری رہے گا تا کہ دین متین کی جامعیت اور جاذبیت وہمہ گیری وہر دلعزیزی نیز ''الحالال بین و الحوام بین'' اور''اللدین یسو'' نمایاں وغالب رہے، اس تمام تر گفتگو ہے ترض کی تئم اول ( حکومتوں کا خود ترض لیما ) کا حکم بھی خود بخود نکل آیا، اور اس گفصیل برجو گذری اس کو منطبق کرلیما کافی ہوسکتا ہے، اس لیے فقط ایک بات اس کے تعلق عرض کر کے جواب ختم کرتا ہوں۔

اور وہ بیہ ہے کہ اگر حکومت کو اندرون ملک کے باشندول سے قرض لیما ہوتو سود ہر نہ لیما چاہئے ، بلکہ جہاں تک ہو سکے باشندگان ملک کے سامنے کمل خروریات رکھ کر جمدردی کی ترغیب وگر یش دلا کر بطور قرض حسنہ (غیر سودی قرض ) لیما چاہیے ۔ افر اد ملک پر بھی اخلا ٹا ضروری ہے خاص کرصا حب سرما بیوصاحب دیثیت اصحاب پر کہ وہ ملک کی مضبوطی وتر تی کے لیے حکومت کو قرض حسنہ (قرضہ غیر سودی) دیں کہ ملک کی اور اہل ملک کی جمدردی و ہی خوامی کا تقاضا بھی بہی ہے ۔ فقط واللہ اہلم بالصواب

كترمجر نظام الدين اعظمي يمفتي وارالعلوم ديو بنديسها رئيورك ١٢ ١٨ مر ٥١ ١١١ هـ

# ملکی ترقی کی سر کاری اسکیموں میں مسلمانوں کی شرکت:

عرض ہیے کہ چند امور نامل استفسار ہیں ، اس کا جواب جس قد ربہ بولت تمام ممکن ہوعنا ہے نہ مادیں!

ا سر کار بہند نے ملک کی ترقی کے لیے اسکیمییں کھولی ہیں ، اور ان کے واسطے روپیے کی فر اہمی کے لیے سر میفکٹ جاری کرتے ہیں ، جولوگ سر میفکٹ خرید تے ہیں ، ان کوسود ہر سال مل سکتا ہے ، ان کا راس المال تین یا سات سال سر واپس مل سکتا ہے ، بدروپیہ سر کار آسکیم میں لگاتی ہے ، لوگ روپیہ کی حفاظت کی نہیت ہے اور اس نہیت ہے بھی کہ بچھ اضا فہ بطور سود موجوا وے گا، روپیہ دے کر سر میفکٹ خرید تے ہیں ، روپیہ نور آنہیں مل سکتا ، البنہ تین سال کے پہلے مل سکتا ہے ، آیا ایسے روپیہ برز کو ق نور آنہر سال اداکر نے کا تلم ہے یا کس طرح اس کی زکو ق کی ادائے گی کا تلم ہے؟

۲ - آیا غیرمسلم حکومت ہے سو دلیا جاسکتا ہے اور وہ سو دہر کام میں لگا سکتے ہیں ،سر کار جھوں ہے ، وکیلوں ہے اور زمیند اروں ہے آ دمی ہرِ اور زمینداری ومکان ہر ٹیکس لیتی ہے ۔

سووس - کئی کمپنی چیٹی ڈالنے کی کھلی ہیں، جوغیر مسلم کی نہیں ، آیا چیٹی ڈائنا ایس کمپنی میں شرعاً جائز ہے؟ چونکہ پہلے لوگ اس ملک کود ارالحرب کہتے ہیں، آیا چیٹی ڈالنا یاعشر بند کرنا شرعاً جائز ہے۔

#### الجواب وبألله التوفيق:

ا سرکار ہندنے ملک کی ترقی کے لیے جو آسیہ میں کھولی ہیں، ان میں مختلف کاروبار اور پر نس کیا اور کرایا جاتا ہے اور جو ام سے بذر بعید سر شیفکٹ جو رقمیں لی جاتی ہیں، ان عی کاروباروں میں اور پر نسوں میں خرج کیا جاتا ہے ، اس طرح میہ رو بچے بمز لرشیئر (حصوں) کے ہو سکتے ہیں اور دینے والے شیئر ہولڈر کہلائے جا سکتے ہیں، جس طرح دیگر کمپنیوں میں شیئر اور شیئر ہولڈر (حصد دار) ہوتے ہیں، پھر ان کاروباروں اور پر نسوں سے جو نفع ہوتا ہے ، نفع ان شیئر داروں کو دیتی ہے ، میتا ویل کی جا سکتی ہے ، لہذا سود کا مام رکھنے سے اس کا سود ہوتا ضروری نہیں ، جس طرح پر اویڈنٹ فنڈ وغیر دیس سود کا مام رکھنے سے سوڈ بیس ہود کا مام رکھنے سے اس کا سود ہوتا ضروری نہیں ، جس طرح پر اویڈنٹ فنڈ وغیر دیس سود کا مام رکھنے سے سوڈ بیس ہوتا ہے ۔

امدادالفتاوی میں حضرت تھا نوگ بھی اس حق میں ہیں کہود کانا م رکھنے ہے سود ہونا ضروری نہیں اور سیجے بھی ہے،
اس لیے کہ سود (ربوا) شرق لفظ اور شرق اصطلاح ہے، شرق مفہوم رکھتا ہے، جب تک وہ مفہوم شرعاً صادق نہ آئے گاکسی کے
سود کہنے ہے سود نہ ہوگا، پس جن علماء کے نزد کیک بیٹا ویلات و توجیہا ہے تھے ہیں، وہ ان انکیموں میں حصہ لینے اور اس کے نفع
کو جائز کہتے ہیں، اور جن علماء کے نزد کیک تا ویلیس تھے نہیں وہ نا جائز فر ماتے ہیں، اور احتم کار بحال بھی بحالت موجودہ جواز
کی طرف ہے، اور جب وہ خص وہ روبیہ حقیقت میں کاروبا روبر فس میں لگا تا ہے یا لگانے کے لیے دے سکتے ہیں، اس لیے
اس کوزکو تا بھی ایسے اور سرمایہ کے اندر گے ہوئے روبیوں کی طرح دینی ہوگی۔

۳ - جونفع شرق مفہوم کے اعتبار سے سود (ربوا) ہے، اس کالیما دار الحرب میں اور غیر مسلم سے ہر ایک سے لیما نا جائز ہے اور حرام ہے، سود لینے پر ہڑی سخت وعیدیں احادیث پاک قمر آن پاک میں وارد ہیں، امام صاحب نر ماتے ہیں کہ پور سے آن باک میں جھے اس سے زیا دہ اورکوئی آبیت معاصی کے سلسلے میں خوفنا ک نظر نہیں آتی ۔

اورای وجہسے ان تکموں میں جو علماء شرکت جائر نفر ماتے ہیں ، غابیت احتیاط کا تکم دیتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے بچاجائے ، ایسے کاموں میں بدرجہ مجبوری می شرکت کی جائے۔

سامینیش ڈالنے کی کمپنیوں کی ذراوضاحت فریائیے ،بہر حال اگران کمپنیوں میں برنس اور کاروبار ہوتا ہے تو اس کی نوعیت اور تکم دوسر اہوسکتا ہے، اور بالکل لاٹری والا معاملہ ہوتو دوسر اہوسکتا ہے۔

سم - رہ گیا عشر کا مسلہ توختم زمینداری کے بعد ہے جہاں کا زمیندارہ حکومت نے ختم کردیا ، وہاں حکومت ارضیات کاشت کی مالک ہوگئی ،مسلماسنایا ء کے ماتحت وہ زمین مثل اراضی محرز دسلطانی ملک سر کار ہوگئیں اورعشرختم ہوگیا ، ہاتی جس شتخبات نظام الفتاوي – جلدروم

قد رہھی کوئی شخص بطور خیرات نکالدے گاباعث خیروہر کمت عی ہوگا اور نکالنا بھی چاہیے، مگر وجوب تشرینہ ہونے کی وجہسے عدم ادائیگی میں گناہ نہ ہوگا اورادا ٹیگی میں تواب ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبه مجر نظام الدین عظمی «مفتی دارالعلوم دیو بند، سها رئیور ۱۳۱۸ ۱۹ مه ۱۳۱۳ هد الجواب سیح سید احد کل سعید

## انعام كاغلط طريقه:

چندالاکوں نے مل کر ایک کمپنی شروع کی ہے اس کا نام" سونا ٹریڈرس" ہے، کمپنی کا اصول ہے ہے کہ دیل ہز ارممبر

ہنائے جا نمیں اور ہرممبر ہے دیل روپے فیس کی جائے ۔کل رقم ایک لا کھر وپے ہوئے ، اس رقم کو لے کر تجارت کرنے کا ارادہ

ہنائے جا اور ممبران کو ان کی اصلی رقم واپس کرنے کی صورت ہے ہے کہ ہر ماہ پانچ سوروپے کے انعامات کھولے جا نمیں ، ۸؍

انعامات ۲۵،۲۵ روپے کے اور ایک انعام نین سوروپے کا ، ان انعامات کی تر تبیب قر عدائد ازی جیسی ہوگی کہ دیل ہز ارماموں

کو ایک ڈبیس ڈال کر ہ پر چے ہر ماہ نکا لے جا نمیں ، ای طرح ۵ سال تک ہر ماہ کیا جائے اور ۵ سال بعد بنتی ممبر ان کو کمپنی جو

ہوئس ( نفع ) مقرر کرے وہ مع اصل رقم کے واپس کر دیا جائے گا ، آیا اس کمپنی میں ممبر بننا جائز ہے یا نہیں ؟ اور اس کی تشیم شرع

کے خلاف تو نہیں ہے مفصل تح ریز ماویں ۔

( نوٹ ) جنمبران کانا م انعامات میں آ جائے گاان کو پُھر کمپنی سے کوئی جوڑیا تعلق باعتبار بیسے کے بیس ہوگا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اس تمپینی کا بیطر یقندانعام وُفع آفتیم کرنے کا غلط ہے۔ قیار اور سود کو ثنا مل ہے جائز نہیں ۔اس لیے اس میں شریک ہونا اس کاممبر منبا جائز نہیں ہے ، فقط واللہ اعلم ہالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى الفقى دارالعلوم ديوبنده سبار نيور الجواب سيح محمود نغرله اسيد احد سعيد فقى دار العلوم ديو بند ٢٢ ١٨ ١ ١٨ ١٩ ١١ هـ

## حق تصنيف مي متعلق سوال وجواب:

زید بہت ہڑ اعالم ہے اس نے ایک ابتدائی مذہبی کتاب کھی جس میں بچوں کوسوال وجواب کے طور پرعقا ند وائمال کے ضروری مسائل سکھائے ہیں۔ پھرود کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ بہت سے دینی مداری میں داخل نساب کرلی گئی۔ اور بہت سے لوگوں (اہل علم وتجارت) نے اسکوچیو اکر نٹا تع کیا۔ گرزید نے بھی کسی پراعتر اش نہیں کیا۔ زید کے انتقال کے بعد کچھ مدت گز رنے برعمر نے اس کتاب کو بغرض انٹا عت علم وتجارت چیوایا۔ اس پرزید کے ورثاء مطالبہ کرتے ہیں کہ تہارے اس کتاب کو بغرض انٹا عت علم وتجارت چیوایا۔ اس پرزید کے ورثاء مطالبہ کرتے ہیں کہ تہارے اس کتاب کو چیوایا۔ اس کو چیوایا ہے، لہذا ہمارے انتصال کاہر جاندا سے ہزادر و بیادا کرو۔ ورزہ ہم عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہتم نے ہماری کتاب کو بلاا جازت چیوایا ہے۔ لہذا ہمارے تیسور کیا ہم جاندا سے ہزادر و بیہادا کرو۔ ورزہ ہم عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہتم نے ہماری کتاب کو بلاا جازت چیوایا ہے۔

اب سول بیہ ہے (1) کیا زید کے لیے خو دبیربات جائز بھی کہ وہ اپنی کاھی ہوئی دینی ضروری کتاب کی طباعت کے حقوق نا نو نامحفوظ کرائے کہ کوئی دوسر افخض نہ حجھا ہے ہیے۔

(۲) کیا زید کے ورثا کے لیے فود میربات جائز ہے کہ انتقال زید کے بعد دوسر مےلوکوں کو ال کے چھاپ سے منع کریں۔

(۳) کیا زیدیا زید کے ورثا کے لیے بیہ بات درست ہے کہ وہ حقوق طبع کسی پرلیس یا تاجہ کے ہاتھ فر وخت کر دیں۔اورکیا شرعاً ایسی ﷺ درست ہوگی؟ اور اس ﷺ سے حاصل شدہ روپیہ جائز ہوگا؟ حق طبع مال متقوم ہے یاغیر متقوم؟

### الجواب وبالله التوفيق:

یہ اجتبادی اور قیاسی مسئلہ ہے ہتر ون اولی میں نن طباعت کا نہ وجود تھا ، اور نہ طباعت کیساتھ مالی منفعت کے تعلق ہونے کا تصور تھا ، لہذا اس کے بارے میں صراحتۂ کوئی تھم نہ کور نہیں ہے ، لیکن اگر طباعت کوغیر متقوم اور مہاح الاصل مان لیا جائے ، تب بھی ایسی کتاب جس کے ساتھ مصنف کی مالی منفعت یا تجارتی مفا دوابستہ ہوتو اس کو جرکس وناکس کا بلا اجازت مصنف طبع کرنا جائز نہیں ، کیونکہ بعض افعال ایسے ہیں کہ اصل کے لحاظ سے مباح ہوتے ہیں ، لیکن اگر ان کے کرنے میں دوسر فیصلی کونی کی جن تافی اور ضرر کا امکان ہوتو ان کی اباحت ساتھ ہوجاتی ہے اور ممنوع شرق بن جاتے ہیں ، مثلاً ایک مسلمان عورت کونی کاح کا پیغام دینا ممنوع ہے ، لیمن اگر ایک مسلمان مرد نے ایک ہم کفومسلمان عورت کوا ہے ، توجب تک مرد نے ایک ہم کفومسلمان عورت کوا ہے ، توجب تک

وہ تورت انکارنہ کردے، دوہرے کسی مسلمان کے لیے بیمیاح فعل جائز نہ ہوگا (۱)۔

ایک شخص کسی سے بھاؤ کے کرے تو تیسر نے محص کو دام لگانے کا حق نہیں رہا، اپنے مکان کی جیت پر چڑھنے اور ہوا کھانے کا ہرشخص کو حق حاصل ہے، گرجب دوسر بے لو کوں کے گھروں کی مبے پر دگی ہوتی ہوتو اس مباح کی ابا حت نہیں رہے گی (کانامیت المفق سمتاب المضارب و اشر کت ک

مسجد میں ہر جگہ بیٹھناہر نمازی کے لیے مباح ہے۔ کوئی مقام کسی خص واحد کے لیے خصوص نہیں ، کیکن اگر کوئی خص کسی جگہ پر آگر بیٹھ جائے اور اپنا کیٹر اوغیر ہ رکھ کر کسی ضرورت کے لیے اسٹے تو اس جگہ بیٹھنا دوسروں کے لیے ممنوع ہے ، لینی اس جگہ کو جب شخص واحد نے اپنے لیے خصوص کر لیا تو دوسروں کے لیے اس کی اباحث نہ رہی ، علامہ شامی نے "باب معا یفسد" میں "مطلب فیمن سبقت یدہ الی مباح" کے خت مفسل طور پر بیان کیا ہے کہ کسی مباح کے ساتھ جب کسی شخص کاحق متعلق ہوجائے تو وہ دوسروں کے لیے مباح نہیں رہتا۔

کسی مصنف کی کتاب جوشب وروز کی شدید مینت کے بعد معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کوطیع کرنے کا سب سے پہلافتی خود مصنف کو حاصل ہے اور اس کا مقصد علم کی تبلیغ واشا حت کے ساتھ میں مصنف کے لیے مالی منفعت کا حصول بھی ہے۔ توجب تک مصنف کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے دوسر وں کا حق اس کے ساتھ متعلق ند ہوگا۔ ایسے تا جمدان کتب جو مصنف کی طرف سے کتاب کی معتد به تعداد کی اشا حت کے با وجود اس کی کتاب کو بلااجازت چھاپ لیتے ہیں، وہ اس کتاب کی مقبولیت سے مالی اور تنجارتی فائد سے حاصل کرنے سے ایسا کرتے ہیں اور ان کا بیعذر غیر مسموع ہے کہ انہوں نے نام کی مقبولیت سے مالی اور تنجارتی فائد سے حاصل کرنے سے ایسا کرتے ہیں اور ان کا جذبہ ہوتا تو وہ ہوئی تعداد میں مصنف سے کتاب ٹریر کرنم بیوں میں مفت تقیم کرتے اور ثواب حاصل کرتے ۔

اب رباییسوال کرجن طباعت کامعا وضدلیها مصنف کے لیے جائز ہے یانہیں؟

حقوق مجروہ میں سے وہ حق جن میں مالی منفعت نہیں پائی جاتی یا وہ تخصیل مال کا ذر بعیر نہیں بن سکتے ، بلکہ محض دفع ضرر کے لیے اثبات حق ہوتا ہے ، مثلا حق شفعہ ، سوء جوار سے مامون رہنے کے لیے بیر حق دیا گیا ہے ، بیٹک ایسے حقوق کامالی معاوضہ لیما جائز نہیں ، لیکن بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ صاحب حق کی مالی منفعت حال یا مستقبل میں متعلق

ا- "إن رسول الله تُلَّيُكُ قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبناع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يلو "(مسلم كأب الكاح الراه ما مهم كاب الكاح الراه كاب من كاب الكاح الراه كاب من كاب الكاح الراه كاب على علية أحير )-

ہوتی ہے، مثلاً حق وظا نف، لیعنی شامی مناصب تو ان کا معا وضد مال کی صورت میں لیما یا مال کے معاوضہ میں حق سے دست ہر دار ہونا جائز ہے۔ حضرت حسنؓ نے اپنے حق خلا فت سے حضرت معاویۃ کے حق میں دست ہر داری دے کر معاوضہ قبول فر مایا تھا ()۔

اپنے کاروبارکا کوئی نام رکھنے کاہر شخص کوئی حاصل ہے۔جس کوآج کل کی اصطلاح میں گڈول (Goodwill)
کہتے ہیں،کیکن اگر ایک شخص نے اپنے کاروبارکانام' معطرستان یا گلشن اوب'' رکھ لیا، اور اس سے اسکا تجارتی مفاد وابستہ ہوگیا
تو دوسر مے شخص کووہ نام رکھنے کا حق نہیں رہا۔اور جب کہ ایک خاص نام سے ساتھ متنقبل میں مخصیل مال اور تجارتی منفعت
مقصود ہے تو گڈول کا معاوضہ لیما جائز ہے (۲)۔

ای طرح کتاب کاحق طباعت، جبکہ اس کے ساتھ مصنف کی مالی منفعت حال یا مستقبل میں متعلق ہے۔ وہ حق بالا صالة ہے اور مصنف اس حق کومعا وضہ لیکر متقل بھی کرسکتا ہے ، اور عہد حاضر میں ذرائع نقل وحمل اور وسائل نشر واشاعت کی ہے بناہ وسعت کے ہوئے ہوئے اور مصنفین کے لیے اسباب قدر دانی وہمت انزائی ، نیز وجہ کفاف کے نقد ان کی وجہ سے حق طباعت کا مصنف کے لیے محفوظ رہنا علمی بخل نہیں ہے ، بلکہ ای میں صالح لٹریچ کی بناء ورتی قی مضمر ہے ، مگر صورت مسئلہ میں نقصان چونکہ نقصان منفعت ہے اور وہ بھی غیر متعین اور مجہول ہے ، اس لیے موجب صان نہیں (۳) ، فقط واللہ الم بالصواب

كتبه تحرفظا م الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# شرکت کی مختلف صورتیں اوران کے احکام:

ا - "و لا يجوز الشوكة إذا شوط لأحدهما دراهم مسماة من الوبع" (٣) مُدُلوره بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے كثر كت بين شريك كو تعين نفع لين تنفؤ ادليما ما جائز ہے ، شركيا دوسر ئركاء كے لئے يتفؤ ادد ہے اورشر يك كو تشخواد ليما ما جائز ہے ، شركيا دوسر ئركاء كے لئے يتفؤ ادد ہے اورشر يك كو تشخواد لينے سے بقيد مال جوشركاء كے درميان تنسيم ہوگا وہ حلال ہوگايا حرام؟

۱- الاشاه والنظار للحمو يوسّا ي في غاية الاوطار.

٣- حوادث القتاوي حصر چهارم.

m- سٹائ کاب انتصب۔

۳ - مداریولین ۱۳۲۷ کتاب اشر که ذکریا کتبهٔ انت

شخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

۲-اگر کار وہار چاانے والے شریک کے لئے شرکت سیج کرنے کے لئے متعین حصہ طے کیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا کار وہار میں حصہ ذیا وہ ہموجانے کی وجہ سے پورے کار وہار پر خود تابض ہوکر بیٹھ جاتا ہے ، اور دیگر شرکاء کے حصے کو جہرا وقبر انکال دیتا ہے ، اس لے متعین نفع دینا ضروری ہے بیرواج ہوگل وغیرہ کے کار وہار میں عام ہوگیا ہے اور اہلاء عام ہے ، تو کیا اس صورت میں شرعام تعین نفع کے لئے جواز کی کوئی سمیل نکل کمتی ہے تا کہ سب حرام سے احتر از ہو سکے۔

۳۷ – اگرزید نے بکر سے بول کہا کہ فالد جوکا روبا رکر رہا ہے اس میں میری جانب سے بطور قرض دوہز ارروپئے دے دینا اور بکر نے زید کے تکم کے مطابق فالد کو دوہز ارروپئے دے بھی دینے تو ظاہر ہے کہ ان دوہز ارروپئے پر زید کا قبضہ نہیں ہوا تو اب فالد کے کاروبار میں جومنا فعہ ہواوہ زید کی ملک ہوگا یا بکر کی اور پیلو ظارمے کہ زید نے اپنا قر ضہ بکر کو پچھا دا کر دیا ہے اور پچھ بعد میں اداکر دے گا۔

۵- ایک دوکان میں دوآ دمی حصہ دار ہیں جملہ منقولی وغیر منقولی اشیاء میں ، اس میں سے ایک آ دمی کو د کان چلانے کے لئے متعین کیا اور دوسرا حصہ داران سے الگ رہااور سیدو وکان چلانے میں شرکت نہ کرنے والا چلانے والے حصہ دار سے یوں کیے کہتم دکان چلا تے رہواور مثلاً دوہز ارروپٹے جھے میری نصف دکان کی اترت کے طور پر دیتے رہنا ، بقیہ بچا ہواسب تمہارا ہے اور بیصورت اس لنے اختیار کی جاتی ہے کہ تعین نفع کسی شریک کے لئے بیس ہوا بلکہ وہ اپنے حصہ کی اترت لے رہا ہے تو کیا بیصورت شرعا جائز ہے تحریر نر مائیں۔

۱ - بعض ما لک دکان ، دکان چاہ نے والوں سے بطور ڈپوزٹ (قرض) لے لیتے ہیں اور بیرتم اجارہ کی مدت ختم ہوجانے کے بعد واپس وے دیجاتی ہے اور بیصورت اختیار کے بغیر دکان ملنا مشکل ہے تو ال طرح ڈپوزٹ وے کر دکان چاہ نے کے لئے لیما جائز ہوگا اگر بیصورت جائز نہیں ہے تواگر بوں کیا جائے کہ ما لک دکان سے کہا جائے کہ بیڈپوزٹ نہیں ہے تو اسے بلکہ بیود پیٹیگی اثرت ہے جومدت اجارہ کے آخری دومہینے ہیں اس کی اثرت ہے ان دوماہ کے قبل کی اثرت نہیں ہے تو بید صورت جواز کی ہے بازی ہوں کیا جائے کہ ان دوماہ کے بل کی اثرت نہیں ہے تو بید صورت جواز کی ہے بائیں ؟

محدَّ ليمان (مبتم مدرسه جامو پذیریکا کوکی شلع مهمانه ثالی محرات)

#### الجواب وبالله التوفيق:

١- "ولا يجوز الشركة إذا شرط لأحلهما دراهم مسماة من الوبح" (١)-

عبارت بالا سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب کسی شریک کے لئے تفع میں سے متعین روپیوں کی شرط کردی جاتی ہے تو مشرکت درست نہیں ہوتی ہے اور بیا یک اتفاقی مسئلہ ہے، قال ابن الصندر: الاخلاف فی هذا الأحد من أهل العلم(٣)۔ اور اس صورت میں نفع کی تنتیم مال کی مقدار کے اعتبار سے ہوگی اگر چیدتی تفاضل کی شرط کی گئی ہوؤیکون الرج یہ تعلی قبلو المعال ، (الدو المسختار) (٣)۔

رہ گیا ہے ہم کہسی شریک کوششر کشنی میں کام کرنے کی تخواہ اور اجرت لیما جائز نہیں سو بہاس عبارت مذکورہ فی السوال سے معلوم بی نہیں ہوتا بلکہ ہے ہم مندرجہ ذیل عبارات سے معلوم ہوتا ہے: "ولو استناجرہ لحصل طعام

۱- (بَرَابِ اولِين رَص ۱۳۳۲ كمّابِ المشركة زكر إكتب فانه) ، الل كم آكم كى عبارت به جية " لأله شوط يوجب القطاع البشوكة فعساه لا يخوج إلا قلو المسلمي لأحدهما ولظيوه في المؤادعة "(بَرَابِرُص ۱۳۲ كمّابِ الشركة ذكر إكتب فانه) (مرتب )

٣- فق القدير ٥/ ٢٥\_

 <sup>&</sup>quot;الوله و يكون الوبح على قدر المال أي وإن اشترط فيه النفاضل لأن الشركة لما فددت صار المال مشتركا شركة ملك و الوبح في شركة الملك على قدر المال" (ردائمًا رئل الدرائمًا رام ٩٠٠).

مشترك بينهما فلا أجر له لأنه لا يعمل شيئاً لشريكه إلا و يقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر"(الدر المختار)، (قوله فلا أجر له) أى لا المسمى ولا أجر المثل زيلعي() والأصل أن كل ما لا يستحق الأجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز وكل ما يستحق بدونه يجوز (٢)-

اب روگئی بیبات کرنفع میں سے تخواہ دینے اورشریک کے تخواہ لینے سے یا متعین ومعدودرو پٹے دینے اورشریک کے لینے سے بقیدمال جوشر کا و کے درمیان تقیم ہوگا وہ حلال ہوگایا حرام؟ سواس میں حرمت کی کوئی و جبیس اس لئے وہ مال حلال ہوگالان الأصل فی الأشیاء إلا بناحة (الاشباه س ۱۳۳۲) (۳)۔

۳-سوال اول سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر متعین نفع سے آپی مراد تخواہ اور اجرت ہے سواس کا تکم سوال اول کے جواب میں معلوم ہو چکا ہے کہ شتر کہ جیز میں کام کرنے کی اجرت و تخواہ لیہا درست نہیں لیکن امام شافعی کے فرد کی درست معلوم ہو تا ہے جیسا کہ صاحب بداری کی مندر جہ ویل عبارت سے ستفاد ہوتا ہے: 'وافدا کان الطعام بین رجلین فاستا جو آحده ما صاحبه آو حمار صاحبه علی آن یحمل نصیبه فحمل الطعام کله فلا آجو له وقال الشافعی رحمه الله: له المسمی لأن المنفعة عین عندہ و بیع العین شانعا جائز'' (بدایہ ۱۳ ۲۷)۔

اورضر ورت شدیده اور ابتلاء شدید کی صورت میں دیگر ائمہ کے غدیب کو افتیار کر لینے کی گنجائش ہے، لہذا اگر ضرورت شدیده یا ابتلاء شدید تا بت ہوجائے تو توسع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ فقو د کے بارے میں ضرورت شدیده کی بناء پر امام ما لک کے غدیب کو افتیار کرلیا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ ما عصت بلیته خفت قضیته (۳) اور در مختار میں ہے کہ و أطلق الشافعی آخذ خلاف الجنس للمجانسة فی المالية قال فی المحتبی: وهو أوسع فيعمل به عند الضو و دة (الدر الخار ۲۷۷)۔

جہاں تک ضرورت شدیدہ کاتعلق ہے تو ہمارے خیال میں اس کائحقق نہیں ، کیونکہ جووج پنخواہ اجرت و بینے کی ذکر

۱ – ردالتا مثل الدرافقا رطبعه مکتبه ذکریا ۲/۹ ۸ س

٣- دواکتا دکل الدراکنا رطبعة مکتبه ذکریا ۸ س۸

٣- الانتباه والنظائر طبعة ويوبند ٢٠١١ ص ١٥ الوطبعة ادارة القرآن كرا في ص ١٤٥ ، عبارت اس طرح به "أوفى شوح المعار للمصدف الأصل في الأشباء الإباحة عدد بعض الحضية ومنهم الكوخي"، اس كر تحت ترح تموي ش شكور به "أذكو العلامة قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه إن المختار أن الأصل الإباحة عدد جمهور أصحابنا "(الانتباء والنظائر مطبوع ويشرص ١١٥).

٣ - الاشباه والنظائر طبعة ديو بندهس ١٣٨٥ وطبعة كرا چي عمل ١٠٥-

کی گئی ہے، اس سے استجار شریک واعطاء اجرت کی ضرورت شدیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا ، اس کئے کہ اگر استجار شریک واعطاء
اجرت نہ کیا جائے اور متعین ومعدودرو ہے کسی شریک کے لئے مشر وط نہ کئے جائیں بلکہ نقع کا جز وثنا کئے متعین (مثلاً نصف نفع ، ثبک ، یا رابع نفع ) بھی طے کیا جائے اور مثلام باپٹی سال برحساب کر کے کاروبار چلانے والے شریک کاز اند حصہ بشرکت کے مال سے میلیحدہ کرکے اس کے حوالے کر دیا جائے (جیسا کہ تخواہ دینے کی صورت میں تھوڑ اتھوڑ ایس کے حوالہ ہوتا رہتا ہے مال سے میلیحدہ کرکے اس کے حوالہ ہوتا رہتا ہے کہ ان است کے مال سے میلیدہ کرکے اس کے حوالہ ہوتا اور نہ بی پورے کاروبار برخود نا بض ہوکر بیٹھ سکتا ہے اور نہ بی ویکتا اور نہ بی پورے کاروبار برخود نا بض ہوکر بیٹھ سکتا ہے اور نہ بی دیگر میڈرکاء کے حقول کو جبر اوتہر انکال سکتا ہے۔

نیز ال ٹرانی سے بیخ کے لئے وہ صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے جسکو۔۵ کے جو اب میں بعض نا ویلات اور تفصیلات کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کماستعر ف انشاء اللہ تعالی۔

رہ گیا ابتلاء شدیدسواگر واقتی اس علاقہ میں شخفق ہے تو و ہاں توسع کیا جا سکتا ہے ،حضرت مولیما تھا نوگ نے امام احکہ کی ایک روایت کی بناء پر'' دفع بقر ہ برنصف نماء'' کے بارے میں فر مایا ہے کہ''تحرز احوط ہے اور جہان ابتلاء شدید ہوتو سع کیا جا سکتا ہے'' (امد ادالفتاوی سور ۴۸۵)(۱)۔

اگر استجارشریک واعطاء اجمت کومطابق ندبب امام ثانی اختیار کیاجائے تو مناسب ہے کہ شرکت میں بھی حتی الوسع ان کے ندبب کی رعابیت کی جائے ہشر کت میں ان کے نز دیک ضروری ہے کہ فع وفقصان مال کی مقد ارکے اعتبار سے ہوائی کے فلاف کی شرط موجب نساد عقد ہے '' والوج والحسوان علی قدر المعالین تساویا فی العمل او تفاوتا فیان شوطا خلافہ فسد العقد فیوجع کل آجید علی الآخر باجرة عملہ فی ماللہ "(۲)۔

" الستاجو عرصة دار ببدلِ معلوم ملة معلومة وأذن له رب الدار أن يبنى فيها كذا وكذا و الرجل من آخو عرصة دار ببدلِ معلوم ملة معلومة وأذن له رب الدار أن يبنى فيها كذا وكذا و يحسب له ما أنفق في البناء من الأجر فهذا جائز، ألاترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله تعالى فيمن استاجر حماماً و وكله رب الحمام أن يرم ما استرم من الحمام ويحسب له ذلك من الأجر يجوز وإذا جاز ذلك وأنفق في البناء إستوجب على الآجر قدر ما أنفق لأنه فعل بأمره والأجر على وإذا جاز ذلك وأنفق في البناء إستوجب على الآجر قدر ما أنفق لأنه فعل بأمره والأجر على المناه الما المناه في البناء إستوجب على الآجر الما أنفق الأنه فعل بأمره والأجر على المناه المناه والمناه ولمناه والمناه والمنا

٢ - منهاع الطائبين للحووي هم ١٥٦.

المستاجر دين فيلتقيان قصاصا إن لم يكن بينهما فضل و يترادان الفضل إن كان بينهما فضل ويكون البناء لصاحب العرصة " (١) \_

اس صورت کے اختیار کرنے کی جو وجہول میں مذکورہے وہ موجب بطلان یا نساد عقاد ہیں ہے۔

اما دین الحق الفقیر فیجوز لو بامره" (الدر المختار) (قوله فیجوز لو بامره) ای یجوز عن الزکاة علی أنه تملیک منه و الدائن یقبضه بحکم النیابة عنه ثم یصیر قابضاً لنفسه فتح (۲)۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس کاروبار میں جومنا نع ہواہے وہ زید کی ملک ہوگا، کیونکہ وہتر ض کے دوہز ارروپیٹے اگر چیزید کے قبضہ میں نہیں آئے ہیں لیکن زید کے نائب خالد کے قبضہ میں بھکم النیابت آ بچکے ہیں وہ پھر ان دوہز ارروپیوں پر شرکت کے واسطے قابض ہواہے۔

دوسری بات بیہ کہ خالد کے ساتھ شرکت کا معاملہ تو زید کا ہوا ہے نہ کہ بکر کا جیسا کہ وال سے ظاہر ہو تا ہے، پس شریک کاروبارزید بی ہے، اہمارہ وی منافع کا مالک ہوگا ورنہ فیرشریک کومنافع کا مالک قرار دینالازم آئے گا"و ہو باطل کیما لا یہ خفی من له أدنی مناسبة بالفقه"

پھر زید کا پھیتر ش اداکر دینااور پھھ بعد میں اداکرنے کاارادہ رکھنا اور بکر کازید ہے پھیتر ش وصول کرلیہا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شریک کار وبارزید بی ہے اہذا منانع اس کی ملک ہوگا۔

۵- اگر وه وکان مع تمارت وفر نیچر وسامان تمارت دونوں کی ملیت میں ہوتو بیصورت اس تا ویل سے جائز ہو سے گئی کہ ایک شریک اپنے حصہ تمارت وفر نیچر وسامان تمارت کا کر اید لے رہا ہے، باقی کل کاروبار وفقع سب کا تمر ت کرر با ہے (ورنہ جواز کی کوئی شکل ٹیس)" و اجمعوا اُن لو آجو من شویکه یجو ز سواء کان مشاعا یحتمل القسمة اُو یحتمل و سواء آجو کل نصیبه اُو بعضه کذا فی المخلاصة " (۳)۔

کٹین سیاجیت اس کے حصہ کی واقعی آمدنی سے زائد نہ ہواور متعین ومعد ودرو پٹے بھی ہوں نہ کہ جز وثا کع (۳)۔ اورا پینے حصہ کامنا نع کلی طور سرمستاجیہ کے سیر دکرد ہے اور اس کے نقع سے بالکل دست ہر دار ہوجائے۔

۱- الفتاوي البندية ۱۸ ۱۳ س

٣ - رواكميّا زكل الدركفّا رسم ٣٩١،٣٩١ ـ

m- الفتاوي البندية سهر ٨ ٣٣.

۳ - سقفا دُهن امدادالفتاو کی سر ۳۳۱ ـ

۲ - و ایوز ب دیر دکان کرایی پیشگی اثرت تر اردیکر آل کنی جایکن دومری صورت (ایعن جورتم ما لک دوکان شروع میں لیتا ہے آل کو آخری دوئینوں کی پیشگی اثرت تر اردیکر آل کے پیر دکیا جائے ) چونکہ بے عبارے ، آل لئے ای صورت کو اختیا رئی کرنا بہتر ہے ، آل صورت کو چیوڑ کر سوال کی پہلی صورت کو اختیا رئی کرنا جا ہے اوراگر و پوزٹ کی رقم کو خانت تر اردیا جائے تو دولوں صورتیں بلا تکلف درست رہیں گی ، ره گیا تجیل اجرت کا جواز سوده واضح ہے اور ختاج دلیل تبین نیز مندر جدویل عبارات سے آل کا جواز سمتنا دی گئی ہوتا ہے ، '' إذا استأجو الوجل من آخو دارا بدین کان للمستاجو علی الآجو یجوز '' (ا)'' ثم الأجر ق تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجیل أو بالتعجیل أو باستیفاء المعقود علیہ فإذا و جد أحد هذه الأشیاء الثلاثة فانه یصلکها کذا فی شوح الطحاوی ''(۲) ، فقط والله اللم بالصواب کید فرا فالوم دیو بند مهار نیوده ۲۲ سر ۱۰ سر ۱۰

### شرکت عنان کے فسا دکے وجوہات:

ا -شرکت عنان کن وجو ہات کی وجہ ہے فاسد ہو یکتی ہے یا کر سکتے ہیں اس کو عنصل تحریر رہا تھیں۔ بعض شرکا ء کاایک شریک کو نکال دینا:

۴ - بعض شر کاء دوسر ہے کم حصہ والے شر کاء کو بلاو جہا ہے ذاتی مفاد کی خاطر شرکت سے خارج کر دیتے ہیں تو کیا ہیہ حرکت شرعاً جائز ہے؟

ا – الفتاولي البندية ١٣/١٥ س

٣ - الفتاوي البنديية سهر ١٣ س

نتخبإت نظام الفتاوي – جلدروم

مال شرکت میں شرکاء کی اجازت کے بغیر تصرف:

۳-شرکت میں جمع شدہ پیپوں کودوسر سے شرکاء کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی مصرف میں لا نایا کسی دوسر سے ذاتی کاروبار میں لگانا شرعا کیسا ہے اگر نفع تقلیم کرنے کی مدت سے قبل اپنے حصہ کے مطابق انداز آ سیجھ قم اٹھا لے تو کیا اس طرح کرنے میں گنجائش نکل سکتی ہے؟

مولويع دارهم کرانی (مدری مدرسها مویزیر بیکاکوی هلعهمهانه کرات)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا و ۲ - شرکت عنان مندر جرذیل وجود سے فاسد وباطل ہوتی ہے:

(۱) احداشریکین کی موت اگر چه تعمای به و تواه دوسر سے شریک و اس کا تلم به وابه ویا نه به وابه ویا نه به وابه و از به کا انکار، (۱۳) احداشریکین کا فنخ کر دینا بشر کی اصداشریکین کا فنخ کا ام به به به دینا که اب بین تیر سے ساتھ شرکت بین کا منبیل کرون گا، (۱۳) احداشریکین کا فنخ کا به به وجائے خواد مال نقو داوررو بهوں کی شل بین به ویا سامان کی شل بین به وه (۵) احد اشریکین کا جنون مطبق ، (۱) فرید نے سے قبل دونوں مالوں کا یا ایک مال کا بلاک به وجانا ، (۷) کس شرک کے لئے نفع بین سے منعین و معدودرو بهوں کی شرط کرنا بی آخری صورت نساد کی ہے اور بقیہ صورتین بطان کی بین " و قبطل المشوکة ای شوکة العقد بسوت أحدهما علم الآخر آولا، لأنه عزل حکمی و لو حکما بنان قضی بلحاقه موتدا و شبطل أيضاً بانكارها و بقوله: لا أعمل معک فتح و بفسخ أحدهما و لو المال عروضا بخلاف تبطل أيضاً بانكارها و بقوله: لا أعمل معک فتح و بفسخ أحدهما و لو المال عروضا بخلاف المصاربة هو المختار بزازیه خلافاً للزيلعی و يتوقف علی علم الآخر ، لأنه عزل قصدی و بجنونه مطبقاً "(۱)۔

"وظاهر أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون وهو مقدر بشهر أو بنصف حول على الخلاف"(r)-

"وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء" (r)-

ا - الدرالخاري بأش روالحنارج سره ٨، ٨٨٣\_

٣- رواكتاركل الدرافخار ٧ / ٥٠٥ ـ

m- الدرالخاري بأش ردالتا رسر سر سـ

"وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحلهما لقطع الشركة كما مر" (١)-

اگرشرکاء دوسے زیادہ ہوں اور ایک کے حق میں شرکت فنخ یا باطل ہوجائے توباقی شرکاء کے حق میں اس کا فنخ یا بطال ان الشرکاء دوسے زیادہ ہوں اور ایک کے حق میں شرکت قائم رہے گی، ''ولو کان الشرکاء ثلاثة فيصات و احد منهم حتى انفساخت الشوکة في حقه لا تنفساخ في حق الباقين کذا في الصحيط؟)۔

"فلو كانو ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه لا تنفسخ في حق الباقين بحر عن الظهيريه "(٣) \_

شرکت عنان کوجوشر یک جب جا ہے فتح کرسکتا ہے جائز ہے، کیکن ال بات کاخیال رکھناضر وری ہے کہ کی شریک کی حن تلفی اور اضر ارکا تصدید ہو کیونکہ میں معصیت ہے، اپنے مفاد کی خاطر دوسر سے شریک کے نفع ونقصان کا خیال نہ کرتے ہوئے فتح کرنا بہت ہی غلط ہے، کسی شریک کوشر کت سے خارج کر کے اس کو اپنے حصد کی قیمت ہی لینے پر مجبور کرنا درست نہیں اور ہڑی مے مروقی ہے۔

"و أحلهما يملك الفسخ وإن كان المال عروضا بخلاف المضاربة وهو المختار"(م).
"القاعلة الخامسة، الضور يزال، أصلها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضور ولا ضوار" (٥)،
"و فسوه في المغرب بأنه لا يضو الرجل أخاه ابتلاءً ولا جزاء أنَّل" (١).

سو- شرکت عنان بین خصص کے تفاوت کی وجہ سے تن نظیرف بین تفاوت نہیں ہوتا ، بلکہ برشر کیک کومساوی درجہ کا حق نظیرف حاصل ہوتا ہے ، ہوگل بین جو بھی کام کرنا ہے ، اس کابرشر کیک نیا زہے ، زیا دہ حصہ والے شرکا ء کا تمام نظیر فات کا خود مالک مبنیا ، اورکم حصہ والے شرکاء کو نظیرف کاحق نددینا ، اورمشورہ تک ندلیما (جبکہ وہ اس پرراضی بھی نہیں ہوتے ) نا جائز ہے ،

ا – الدرالخيّارمع رداكتيا رام ۸۹ س\_

٣- الفتاوي البندية ١/ ٣٣٥ - ٣٣٠

ر ۳- رداکتار سم ۱۳۸۳ –

س- البحر الراكن ۵/۹۹<sub>۱</sub>

۵- "عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله تلك قضى أن لا ضور ولا ضوار" (سنن ابر٢/ ١٨٨ عديث أبر ١٣٣٥، وفي سنده الطاقي ورعديث تُمِر ١٣٣٣، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله تلك :" لا ضور ولا ضوار" وفي إسناده جابر الجعفى ).

۲۰ الا شباه والنظائر طبع کرایگ ص ر ۱۱۸ ، وطبعة دیو بندر ۱۹ سار

"ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل ويله في المال أمانة"()،"ودليل عدم الجواز ما مرعن الأشباه من القاعلة والحليث الشريف"-

۳- شرکت بین بیخ شده بیروں کو دوسر سے شرکاء کی اجازت کے بغیر اپنے قرائی مصرف بیں لانا یا کسی دوسر سے قرائی کاروبار بیں لگانا شرعاً درست نہیں ۔ جب تک شرید فر وخت جاری ہے اس وقت تک نفع بیں سے اپنے حصد کے مطابق انداز آ کچھر قم انفالیما درست نہیں ، لیکن جب شرید فر وخت دونوں موتو ف ہوچکی ہوں یا صرف شرید اموتو ف ہوا ہوا ور اب صرف تشیم کا مسئلہ دو گیا ہوا ہوا ور اب صوبائے گی جیسے کھانا یا بعض کیل اور موزوں چیز ہی اور ضرورت بھی تحقق ہوتو گنجائش ہے، لما موعن الکنو من فراب ہوجائے گی جیسے کھانا یا بعض کیل اور موزوں چیز ہی اور ضرورت بھی تحقق ہوتو گنجائش ہے، لما موعن الکنو من قوله :"ویدہ فی الممال آمانة" ولما موعن الأشباہ من القاعدة والحدیث الشویف ولما فی المهندية من قوله فی الفتاوی : طعام آو در اهم بین اثنین غاب أحدهما واحتاج الاخر الحاضر وأخذ منه نصیبه قال محصد رحمه الله تعالیٰ : أرجو أن لا بائس به قال الفقیه ابو اللیث وبه ناخذ کمنا فی الغیاثیة" (۲)۔

"و في المكيل والموزون له أن يعزل حصته بغيبة شريكه و لا شئى عليه إن سلم الباقى و إن هلك كان عليهما كذا في النهر الفائق" (٣)، فقط والله الم بالصواب

كتبر محمر نظام الدين المظمى المفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ۱۸ سهرا ۱۳۰ ساھ الجواب سيحة محمود غفرله شقى وارالعلوم ديو بند

### ا یک شریک کواس کی منت کے صلہ میں طے شدہ حصہ سے زیادہ دینا:

سونل نمبر(۱) سلیمان نے ایک ہوتل کا کمالا کھیں سودا کیا، ۱۵ ہز اربیعا نے کے طور پر اپنے پاس سے دینے اور بینے ہور بقیدرقم ۲ ماہ کے بعداد اکر نیکا دعدہ کیا، سلیمان سے پچھا حباب نے کہ درکھا تھا کہ کئیں دکان ہوتل وغیرہ ٹریدونو ہمارا حصہ رکھنا، ہمارے پاس پچھرقم موجود ہے، سلیمان نے ان لوگوں سے ایک چیبہ حصہ پر ۱۶ ہز اروصول کئے، ۱۰ پیسیوں کا حصہ کمالا کھ ۱۰ ہز ار میں ٹروخت کیا، اس میں لینے دینے والوں کی بینیت تھی کہ دوکان میں جونفع ہوگا وہ پہلے ۱۰ پیسے والوں میں تقسیم ہوگا اور

٢- الفتاوي البندية ٣/٣ ٣٠٣

۳- خوله إلا۲۲۳۳.

نسخبات نظام الفتاوي – جلدروم

جب ۲۰ پیسے والے کو ان کی رقم جو ایک پیسے پر ۱۲ ہزار دینے تھے وصول ہوجا نیں گے توسلیمان نفع کو ۲۰ پیدوں پر تفسیم

کرےگا، اس میں ہے ۲۰ پیسے سلیمان کو اور بقید دوسرے ۲۰ پیسے والوں کے ہوں گے، سلیمان کے دکان کا قبضہ لینے سے
پہلے ایک ساتھی اور اتیم کو اپنے چالیس پیسے ھے بیش ۲۵ پیسے ھے دوکان و مہدواری پر چلانے کے بدلے دینا طے کیا اور سیہ طے
کیا کہ اصل رقم جو ۲۰ پیسے والوں کے پاس سے وصول کی ہے وہ نفع میں سے وصول ہوجانے کے بعد تمہیں ۲۵ پیسے نفع ملنا
شروع ہوجائے گاتو ابشر بعت مطہرہ کے اعتبار سے معاملہ سے ہوایا نہیں اگر سے نہیں ہے تو جواز کی کیا شکل ہے؟۔

(۲) ایک ہوتل میں سوم موجہ دار ہیں جس میں ایک آدمی دکان میں محنت کرتا ہے، دوسر ہے محنت نہیں کرتے ، جو خض محنت کرتا ہے وہ چونکہ حصد دار ہے اس کے تخواہ نہیں لے سکتا ،اگر دوسر ہے حصد داروں نے ملکر ریہ کہا ہے کہ آپ محنت کرتا ہے وہ چونکہ حصد دار ہوا ہے کہ آپ محنت کرتا ہے وہ چونکہ حصد دار ہواں کا ہزار ہمارے حساب میں سے بدر یہ بخشش دیں گے تو کیا اس طرح کرتا جائز ہے یا نہیں ؟ اگر محنت کرنا چورڈ دے یا بیمار ہوگیا یا نہیں ؟ اگر محنت کرنا چورڈ دے یا بیمار ہوگیا یا فیر حاضر رہنے لگا تو جو حصد ہوئے حادیا وہ کیسے کم کر سکتے ہیں ، آیا وقی طور پر جب تک وہ خض محنت کرتا رہے گا اس کو اتنا حصد نفع میں زیادہ ملے گا اور محنت چھوڑ دے گایا انتقال ہوگیا تو وہ حصہ نہیں ملے گا ، اس طرح شرط رکھ سکتے ہیں یانہیں ؟۔
شریک کا مال مشترک سے چندہ دینا و دیگر تصرفات کا تھم :

(س) جبینی میں ہول کے کاروبار میں ۵ - ۲ اور زیا دوشر یک ہوتے ہیں ، ایک ایک پیسے کا حصہ دار ہوتا ہے اور وہ تمام ۲ - ۲ آنوں کا حصہ دار بھی اس میں ہوتا ہے ، لیکن ایک آ دمی ذمہ دار ہوتا ہے جس کے پاس حساب رہتا ہے اور وہ تمام حصہ داروں کو انکا نفح وقت برتشیم کرتا ہے ، دکان میں کوئی مرمت کا کام آتا ہے یا سرکاری فیتر وں کی لائن کے کام بھی وہی کرتا ہے ، ما درمضان میں مجد مدرسوں کے چند دکرنے والے بعد وستان کی مختلف جگیوں ہے آتے ہیں ان کو بھی دکان میں سے دیتا ہے ، می بیزین میں ہے ایکن ذمہ دار شخص کبھی بھی ایک ایک ایک دیتا ہے ، می ہیں ، اس میں کسی حصہ داروں کو جس اس میں کسی حصہ داروں کو جس کر ایس ملرح کے کام جھے کرنے ہوتے ہیں ، آپ سب ملکر جھے اور کم زیا دہ کے حصہ داروں کو جس حصہ داروں کو دیساری با تیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس طرح ذمہ دار شخص نظر نے کہا جا جس برکوئی مخالف نہیں کرتا ، آیا اس شم کا کام صرح کا جا زیت سے بغیر اور چندہ وغیرہ دکان میں سے دینا جا کرنے یا نہیں اور اس کے جو از کی کیاصورت ہے ؟۔

نسخبات نظام الفتاوي – جلدروم

شر کیک کے انقال کے بعد اس کے حصہ کاما لک کون ہوگا؟

(۲) اگر ایک ہوتل کے ۵، کے حصہ دار میں ہے ایک کی وفات ہوگئی، مرحوم کے وارث موجود بھی ہیں، اب سے وارث اس دکان میں مرحوم کے وارث موجود بھی ہیں، اب سے وارث اس دکان میں مرحوم کے انتقال کے بعد حصہ داروں نے یا نہیں؟ مرحوم کے انتقال کے بعد حصہ داروں نے اور ورثہ نے کوئی خلا صفیلیں کیا اور ایک سال گذرگیا، تو جو نفع مرحوم کے حصہ کا ہوگا اس کے حق دارکون ہوں گے، وارث اس حصہ کویا تی رکھنا جا ہتا ہے تو اس کا کیا تھم ہوں گے، وارث اس حصہ کویا تی رکھنا جا ہتا ہے تو شرعا کیا تھم ہے اور دوسر سے شرکاء اس کویا تی نہیں رکھنا جا ہتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے وارث مرسے شرکاء اس کویا تی نہیں رکھنا جا ہتے تو اس کا کیا تھم ہے واضح فر مادیں۔

غیرشریک کاشر کاء کے لئے تخواہ پر کام کرنا:

(۵) ایک ہول کو اس کے مالکان یا کرائے دارئی سال سے چلاتے ہیں، اب وہ ضعیف اور کمزورہوگئے، یاکسی وجہ سے چلا نے کو تیاز نہیں ہے، تو بیس ملکر کسی ایک باہر کے خص کو جوھ ہدار نہیں ہے، ۵ا پینے نفع میں حصہ دیکرر کھ سکتے ہیں یا نہیں ؟ بعنی وہ آ دمی اپنی ذمہ داری سے دکان سنجا لے گا اور جو نفع ہوگا اس میں ۵ا نی صدوصول کر لے گابا تی مالکوں کو دے دیگا تو اس طرح کرنا جائز ہے یانہیں ؟ نفع کیساتھ روز انہ ۵ار و پہتے تو ادبھی لینا ہے بیجائز ہے یانہیں؟ نفع کیساتھ روز انہ ۵ار و پہتے تو ادبھی لینا ہے بیجائز ہے یانہیں؟

(۱) ایک ہول کے پانٹی سات جے دار ہیں ہر ایک جھہ داریہ چاہتا ہے کہ دوکان کو ہیں سنجالوں اور چلاؤں سب ملکن ہیں چلاتے ، ایک شخص جو ذمہ دار ہوتا ہے وہی چلاتا ہے ، جب آپس ہیں معاملہ طے نہیں ہوتا تو بیشر کا اور پشر طار کھتے ہیں کہ جو نفع زیادہ دور ہے دیتے کو تیار ہوتا ہے ، اب آپس ہیں بیٹھ کر لئے ہیں اور جو زیادہ رقم دینے کو تیار ہوتا ہے ، اس کو دوکان ایک متعین وقت کے لئے سپر دکرتے ہیں ، آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں ، اگر جائز نہیں ہے تو اس ہوگل ہیں جو چیز یہ موجود ہیں ، مثلا کری ہمیز ، پچھے جو جیت میں لئک رہے ہیں اور الماری جو دیوار میں گی ہے وغیرہ چیز وں کا جو زیادہ کر اید ہے اس کو ہوگل چلانے کے لئے دید سے ہیں تو کیا ہوتیا وہ کراید کے انہیں؟

مال اورعمل کے بغیر نفع میں شرکت:

(4) زید کے پاس دوکان خرید نے کے لئے اتی رقم تو نہیں ہے گر اپنی وجاہت سے ادھار خرید تا ہے، پھر خرید نے کے اتی رقم تو نہیں ہے گر اپنی وجاہت سے ادھار خرید تا ہے، پھر خرید نے خرید نے کے بعد شرکاء تایاش کرتا ہے، اس میں سے دی فی صد پیسے اپنے لئے رکھتا ہے کہتم لوکوں کو دوکان خرید کرتو میں نے دی ہے، لہذ ابغیر راس المال کے دی بیرہ حصیتم لوگ جھے دیتے رہواور تمام شرکاء اس کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، تو اس طرح

منتخبات نظام القتاوي - جلد دوم

ے معاملہ کر ماشر عا کیسا ہے ، ای طرح اگرشر طاجارہ کی دکان میں کی جائے توشر عا کیا تھم ہے؟ کھیت کو بپیدا وارکے ایک تہائی حصہ کی شرط میرسیرا ب کرنا:

(۸) میراایک ذاتی کنواں ہے اس میں کانی پانی ہے، دوسر بلوگ مجھے سے اپنے کھیت کوسیراب کرنے کے لئے پانی طلب کرتے میں تومیں پانی اس شرط پر دیتا ہوں کہتمہارے کھیت میں جو اس پانی سے بیدا وار ہوگی اس میں سے تیسر ا حصہ بجھے پانی کے وض میں دینا اور کھیت والا اسے خوشی ہے منظور کرلیتا ہے توشر عالیہ معاملہ کرنا کیساہے؟

اوراگر ایک گھنٹھ کے دل روپٹے کے صاب سے پائی دیا جاتا ہے تو اس سے کنویں والے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ کھیت والے ہجی اس پرخوش نہیں ہوتے اور اگر پائی نہ دیو ہے تو دوسر ہے لوگوں کے پاس چونکہ کنواں نہیں ہے یا اس میں پائی نہیں ہوتے اور اگر پائی نہ دیو ہے تو دوسر ہے لوگوں کے پاس چونکہ کنواں نہیں ہے یا اس میں شرعاً اوپر نہیں ہے ، اس لئے پریشان ہوتے ہیں اور ان کے کھیت ہے کا ریڑے رہتے ہیں تو کیا ایسی مجبوری کی صورت میں شرعاً اوپر والامعاملہ کرنا داست ہے؟

مضاربت کے بعد ارباب مال ،مضاربین اور راس المال میں اضافه کا حکم:

(9) عقد مضاربت تام ہوجانے کے بعد ارباب مال میں نیز مضاربین میں اضافہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

(۱۰) نیز عقد مضاربت تام ہوجانے کے بعد راک المال میں اضافہ کرنا کیسا ہے بحوالہ کتاب جواب عتابیت فریائیں۔

محرسليمان بحا كليوري

#### الجواب وبألله التوفيق:

ا - اس سوال کے جواب سے پہلے چندیا توں کامعلوم ہوما ضروری ہے:

(1) سلیمان نے ہوکل پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے ساٹھ بیسے حصہ کوٹر وخت کیا ہے یا قبضہ سے پہلے؟

(۲) اہرائیم سے دکان چلانے کا معاملہ کب ہواہے اور بیہ معاملہ سب شرکا و کے مشور ہ اور رضامندی سے ہواہے یا صرف سلیمان کے ساتھ ہواہے۔

(۳) اہرائیم بھی ہولگ کےشر کاءمالکین میں ہے ہوائیں؟

۲- بیمباره ہزار (۱۲۰۰۰) روپے سالانہ دینے کے لئے کہنا اگر شرط کے درجہ میں ہو، یعنی اگر نہ پا وے تو مطالبہ

کر سکے توجائز نہیں ،خواہ تخواہ کے نام سے دینے جائیں بابد رہا پخشش کے نام سے (۱) اوراگر محض معدہ کے درجہ میں ہے اور محض تبرع ہے توبد رہاور بخشش کے نام سے دینا جائز ہے اور اگر بغیر شرط اور وعدہ کے دیا جا نا رہے تو اور اچھاہے ،سوال کے آخر میں جوشرط ذکر کی گئی ہے وہ درست نہیں ۔

انچھی صورت رہے کہ مجنت کرنے والے کا بچھ حصہ بڑھا دیا جائے اور ہر سال جدید معاملہ کیا جائے اور کا م کرنے والے شریک کا کام دیکھ کرچھے میں کمی وہیشی کردی جایا کرے (۲)۔

۳۰- ذمہ دارشریک جس کے باس صاب رہتا ہے اورشرکاء کے درمیان نفع تقییم کرتا ہے، اس کے لئے دکان کی مرمت کرنا اور کروانا اور سرکاری دفاتر سے متعلق کام کرنا اور کروانا درست ہے، ان چیز ول کے لئے صری اجازت کی ضرورت نہیں ، رہ گیا چندہ وغیرہ سوقیاں توبیہ کہ اس مشتر کہ وگل میں سے دینا بغیر اون سری کے درست نہ ہو، گرجونکہ تعارف ہے اورتعارف اون صری کے قائم مقام ہوا کرتا ہے، اس لئے استحسانا درست ہے، ' ولکل من شویکی العنان و المفاوضة أن يستأجو ويبضع ''الح (۳)۔

"وكل ما كان لأحد أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله" (٣) ـ

"ولا يجوز لهمافي عنان ومفاوضة تزويج العبد......... ولا الأمة اى لثوب ونحوه ولا القرض إلا باذن شريكه إذنا صريحاً (سراج) وفيه إذا قال له: إعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة وكذا كل ما كان إتلافاً للمال أو تمليكاً للمال بغير عوض، لأن الشركة وُضعت للإسترباح وتوابعه وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها" (ه).

"قال في البحر: ولو قال كل منهما للآخر: إعمل برايك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن والإرتهان والسفر والخلط بما له والشركة بالغير لا الهبة والقرض وما كان إتلافا

ا- "وشرطها (الشركة) ..... وعدم مايقطعها كشرط دراهم مسماة من الوبح لأحدهما لأله قد لا يوبح غير المسمى،
 وحكمها الشركة في الوبح" (الدرائق رم والخمار٢٠٥٠).

۱- '''ومع النفاضل في المال دون الربح وعكسه" (الدرأقاً ر)، ُ'لكن هذا مقيد بأن يشتو ط الأكثر للعامل منهما أو لأكثر هما عملاً'''(رواكتارًاً) الدرالقار ٢٨٣ مُتِدرُكراٍ ديوبُد)۔

٣- تنومرالا بصادمع الدرافخاً رسهر ٣٣٣٠.

٣- قَاوَىٰ مَاكُمْ رِيِّ ٣٣٣٨، و نمام العبارة: فإن عمله ضمن لصبب شويكه

۵ - الدرالخارتك بأش الطيلاوي٢٠/٥٣-

للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز مالم يصوح به نصا" (١)ـ

"قوله: وكذا كل ما كان إتلافا للمال ولو في وجوه الخير كوقف وبناء مسجد "(٢)\_

"ومنها لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن ولم يصوحا بحلول ولا تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً إنصرف إليه بلا بيان، قالوا لأن المعروف كالمشروط" (r)-

۱۰ - شرکاء یس سے کی شریک کے انتقال کرجانے ہے اس کے حق بیس شرکت فتح ہوجاتی ہے اور دومروں کے حق میں فتح وباطل نہیں ہوتی ہے وہ اگر اس کو باقی رکھنا چاہیں تو بلا تکلف باقی رکھ کتے ہیں، پس اس شریک کے وفات با جانے کی وہد سے شرکت فتح ہوں ہوتی ہے وہ اگر اس کو باقی رکھنا چاہیں تو بلا تکلف باقی رکھ کتے ہیں، پس اس شرکی کے وفات با جاند ران کا حصہ تصاصر ف ای مقدار کے ورفت تقدار ہیں، جب ورفتہ نے دومر سے شرکاء کیسا تحداز مرفوم سے فقد شرکت نہیں کیا ہے، تو مرحوم کے انتقال کے وقت سے انتک جو ان کے چھوڑے ہوئے صحبہ پر نقع ہوا ہے، اس کے حقد ارور شدند ہوں گے، کین اس کو کیکر صدتہ کر وینا ضروری ہوگا ان کے لئے (لیمنی شرکاء کے لئے) مرحوم کے حصہ کا نقع حال نہیں رہے گا، ''و قبطل المشو کہ بسوت احد ہما و ببحثو نه مطبقا فالربح بعد ذلک مرحوم کے حصہ کا نقع حال نہیں رہے گا، ''و قبطل المشو کہ بسوت احد ہما و ببحثو نه مطبقا فالربح بعد ذلک للعامل لکنه پتصد ق النہ ) "و الظاہر آنه یقال مثل ذلک فیما المعامل فی صور بطلان المشو کہ المارة فیان الوب حیکون للعامل و پتصد ق بما ربح من مال الآخو''(۵)۔

"(قوله وبجنونه) قال في البحر: سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع قال: الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون فإذا مضى ذلك الوقت عليه قال: تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ذالك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب له ربح ماله ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصد ولايك.

۳ - حاهية الخطاوي؟ في الدرمطيور أمكتية العربيكوئير ٧٠ ٥٣٥، نيز الدرائقاً رمح رواُكتا ر٧١ / ٩٣ ٣ أو فيه : و كلما كل ما كان إللافاً للمال أو كان نمليكاًللمال بغيو عوض لأن الشوكة وضعت للإمسوباح ونوابعه وما ليس كلملك لا يصطمه عقدها "\_

الإشاه والنظائر طبعة إدارة القرآن كرا يى ١٣٨، وطبعة ديو بندر ١٥١٠

٣ - الدرالخيّار٣٧٥٨ - ٨٨٣٠

۵- رداختار سر ۸۸س

۲ – عامية الحيطاوي على الدرالخيّار ۲۸ ۵۳۳ ـ

مُنتَخَبات نظام الفتاوي – جلد دوم تحساب المعاملات

رہ گئی میہات کہ ور ششر کت کوبا تی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسر ہے شرکاء ورشہ کے ساتھ شرکت کوبا تی رکھنا نہیں چاہتے،
سوال کا حکم میہے کہ شرکت تو مرحوم کے وفات کے وفت فننے وباطل اور معدوم ہوچکی ہے، اس باطل اور معدوم کو کس طرح باتی
رکھیں گے، بال اگر ورشہ از سر نو دوسر ہے شرکاء کی رضا مندی ہے شرکت کا معاملہ کریں اور صحت شرکت کی جملہ شرائط پائی
جانیں تو وہ اور بات ہے ورشہ کوال بات کا حق نہیں کہ شرکاء کے ساتھ بغیر اٹکی رضا مندی کے شریک ہوجائیں اور نہ بی
وہرے شرکاء پر انکوشر یک کرنا لازم ہے: '' لائن کیل و احدہ محتار فی المعاملات مع الا تحوین''، البت مرحوم کا حصہ جو
ایک انتقال کے وقت تھا، ورشہ ان کے حقد ارتیں وہ ان کوبل جائے گا، البت شرکاء کے لئے بہتر ہے کہ مرحوم کے ورشہ کواگر کوئی
مافع نہ ہوتو شریک کرلیں۔

۵- وہ شرکاء اس غیر شریک ہے جو معاملہ کرنا جائے ہیں وہ مضار بت ہے، پس اگر صحت مضار بت کی ساری شرطیں پائی جائیں تو درست ہے ورنڈ بیس ،مضار بت کی ایک شرط رہے کہ رائس المال اثمان میں سے ہو، اگر عروض میں سے ہے تو حیلہ کرلیا جائے ، یعنی ارباب مال مضارب ہے یوں کہیں کہ بیسامان بھے کرائں کے شمن سے مضار بت کرو۔

دوسری شرط بیہے کہ نفع میں سے مضارب اور رب المال کے لئے جز عبشا کع بی ہو، متعین مقد ارتفع کی کسی کے لئے طے نہ کی جائے ، پس اگر راکس المال اثمان میں سے ہے ، یا عروض میں سے ہے ، کیکن حیلیہ کرلیا گیا ہے اور نفع میں سے ارباب مال کی طرح مضارب کا بھی جز وشا کع بی ہو، • بٹلا ہا پیسے یا ۲۰۰۰ پیسے وغیر ہ تو درست ہے۔

ال مضاربت کی بنیا دیر نفع میں ۱۵ روپ روزانه مضارب کے لئے طے کرنا درست نہیں ، اس سے مضاربت فاسد ہوجائے گی، البت مضارب کو ۱۵ پیے ھے کے بجائے ہیں پیسے ھے یا چالیس پیسے ھے وغیرہ تعین کر سکتے ہیں ، اگر اس کو فغع کی تنیم سے پہلے می پیپیوں کی ضرورت ہوتو ارباب مال کی اجازت سے اپنے ھے میں سے پچھ لینا رہے ، پھر نفع کی تنیم کے وقت اس کے ھے میں سے اتنا کم کرویا جائے گا اور اس صورت میں نقصان مضارب برنہیں ہوگا بلکہ ارباب مال پر بعد وضع نفع ہوگا "وشو طھا اُمور سبعة: کون رأس المعال من الأشعان …… و کون الوب شائعاً فلو عین قدراً فسدت " (۱)۔

۳- رداکتار سر ۸۸ سنتلاعن اطحطاوی۔

كتاب المضاربة مفصلاً وملللاً(١)\_

ال معاملہ کواجارہ بھی تر اردیا جاسکتا ہے، کیکن اس صورت میں نفع میں سے بندرہ پیسے حصہ اترت کے لئے طے کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ اترت کا متعین اور معلوم کرنا ضروری ہے، ای طرح مدت کمل کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، ثال ہے کہ بچیس روپیئے اور یا مثلاً ۱۰۰ میں سوروپیئے مبینے میں اس کو اترت پر رکھا جائے اور اس سے تھی وشراء کا کام لیاجائے ،"من دفع اللی حائک غزلا لینسجہ بالنصف فلہ آجو مثلہ و گذا إذا استاجو حسارا یحسل علیہ طعاما بقفیز منه فالإجارة فاسدة، لأنه جعل الا جو بعض ما یخوج من عسله فیصیر فی معنی قفیز الطحان، وقد نهی علیه السلام عنه ... والمعنی فیہ أن المستاجو عاجز عن تسلیم الأجو وهو بعض المنسوج أو المحمول وحصولہ بفعل الأجیو فلا یعد هو قادراً بقدرة غیرہ "(۲) ۔

"ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة ....والمنافع تارة تكون معلومة بالمدة" الخ (٣)-

"(فرع) استوجر على أن يبيع ويشترى لم يجز لعدم قدرته عليه، والحيلة أن يستاجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع زيلعي" (٣)-

ندکور دصورت میں مضاربت بھی ہے اور اجارہ بھی ہے جوبتہ اغل صفقتین ہے، سیوج بھی اس معاملہ کے نا درست ہو نے کی ہے، پس یا تو اجار دعی رکھا جائے یا مضاربت ہی۔

۳ - سوال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایک شریک کو دوسر سے شرکاء جو ہوتل چائے کے لئے و سے رہے ہیں ، وہ اپنے صول کو کر اید پر دے رہے ہیں ، اگر ایسا ہی ہے تو تھم ہیہ ہے کہ اگر وہ ہوتل مع اپنے الماریوں فرنیچر وغیر ہ کے ان شرکاء کی ملکیت میں ہے تو دونوں صورتیں اپنی شرط (جس کا ذکر آگے آئے گا) کے ساتھ درست ہیں اور اگر وہ ہوتل کر اید کا ہے تو اس میں کہتے اسلام کے ساتھ میں کہتے ہوتل میں کہتے اصلاح کی ہے یا الماریاں وغیرہ خودلگوائی ہیں اور اب شریک کے ساتھ زیادتی اجہت کے الماریاں وغیرہ خودلگوائی ہیں اور اب شریک کے ساتھ زیادتی اجہت کے الماریوں وغیرہ

ا - ویکھے برائع العنا کع ۱۳/۵ ال

۳- بزارهم ۱۲۷۰

٣ - الدرافقار ٣٨ ١٠ س

كم مقابله مين مقرركرا ضروري أبين البنة ايها كرليما بهتر ضرور به اوراً گر نه يجه اصال كى به اورنه ى الماريان وغيره ثود للوائى بين قواجرت زائده وومر يشركاء كه لي طال أبين بهوگا، الى كاصدة كردينا واجب بهوگا، الى معامله كى بوصورتين ورست بين، ان يش بحى شرطيب كراجرت أفع مين به يعين نه كى جائي بكه مطاقار و په يخين كر لنه جائين، اگر بي شرط نه باي گر او اجام و است بين، ان يش بحى شرطيب كراجرت أفع مين به واله الهنديه قوله: " و أجمعوا أنه لو آجو من شويكه يجوز سواء كان مشاعاً يحتمل القسمة أو لا يحتمل وسواء آجو كل نصيبه أو بعضه كذا في الخلاصة" (۱) ولما موفى المجواب: عن السوال الوابع من الله المختار ورد المحتار و أصول الكرخي، ولما في الله المختار من قوله: "ولو دفع غزلاً لآخو لينسجه له بنصفه أى بنصف الغزل أو إستأجو بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثوراً ليطحن بُرّه ببعض دقيقه فسدت في الكل، لأنه إستأجو بجزء من عمله والأصل في ذلك نهيه ثوراً ليطحن بُرّه ببعض دقيقه فسدت في الكل، لأنه إستأجو بجزء من عمله والأصل في ذلك نهيه غرب نقيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء والحيلة ان يفوز الأجر أولا أويسمي قفيزاً بلا تعيين شم يعطيه قفيزاً منه فيجوز" (۱) ـ

اوراگر سوال کامقصد کچھاور ہوتو واضح کیا جائے تا کہ معلوم کیا جاسکے۔

2-نفع میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ تین چیز وں میں سے ایک چیز پائی جائے ، مال ہو یا عمل ہو، تقبل وعنان ہوا ورزید کا ان تینوں چیز وں میں سے بچھ بھی نہیں ہے ، اہمذا بیشر کت فی الفقع درست نہ ہوگی اور زید کسی مقدار نفع کا مستحق نہ ہوگا اور زید کا ان تینوں چیز وں میں سے بچھ بھی اللہ ایشر کت فی الفقع درست نہ ہوگی اور زید کسی مقدار نفع کا مستحق نہوگا اور نہ زیرد کی ان سے لے سکتا ہے ، ''وفی اللہ ن اللہ اللہ ستحق الوجع الله بیاحدی ثلاث: بصال أو عمل أو تقبل'' (٣)۔

"وقال في الدر: ولذا لو قال لغيره: تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئاً لعدم هذه المعاني"(٣)-

البنة زيد نے شرکاء پرشراء یا اجارۃ دکان کا انتظام کر سے تبرع اور احسان کیا ہے، اگر اس سے وض میں بطیب خاطر اتنا حصہ یا جس قدر جاہیں اور جب تک جاہیں دیا کریں تو کوئی مضا کتہ نہیں ، پینکم مندر جبرؤیل عبارت سے مستقا دہوتا ہے:

ا - الفتاوي البندية سهر ٨٣٨ س

۳- الدرالخيَّار ۲/۵ سُعمارية ب

m - الدرالخيار سرم م س

۳- رواکتار ۱۳۸۳ س

"ولو عمل من غير شوط و أعطاه شيئاً لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيراً" (١)، دوأول صوراؤل كا كِي كُلُم بِ-

۸- کنویں کا مالک اس کے پانی کا مالک نہیں ہوتا کہ اس کی تھے تھے ہو، ہاں اگر اس کو کسی آلے سے نکال لیے تو مالک ہوجائے گا، پس اگر اپنی مشین یا رہٹ وغیرہ سے نکال دیتا ہے اور اندت بھی مطلقاً متعین کرتا ہے نہ کہ پیدا وار کا جز و شائع مثلا دیں رو پیچھتنہ یا پچیاں روپیج بیگھا متعین کرتا ہے تو درست ہے ورنہ درست نہیں، پس بیمعاملہ مذکورہ درست نہیں، شائع مثلا دیں روپیچھتنہ یا پچیاں روپیج بیگھا متعین کرتا ہے تو درست ہے ورنہ درست نہیں، پس بیمعاملہ مذکورہ درست نہیں، سے ہواز کا تکم نکال لیا جائے، "و قال الو ملی: صاحب البئو لا یصلک المعاء "(۲) ۔

"ولا يصبح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة" (٣) "فيصير بمعنى قفيز الطحان وقد نهى عليه السلام عنه، والمعنى فيه أن المستاجر عاجز عن تسليم الأجر" (٣)-

جواب نمبر ۱۰ واا – الدرالختار وردالختار کے کتاب المضاربیة والفتاوی البندییة ۴۷ / ۵۲۴ اورقو اعد سے معلوم ہونا ہے کہ ارباب مال اورمضاربین کے مشورہ سے بیاضانے ہو کتے ہیں (۵)۔ فقط واللہ الم بالصواب

كتبه مجمد نظام العربين عظمي بهفتي وار أهلوم ديو بندسهار نيور ۱۷۵/۱۱۰ ما ۱۵

شركاء ميں ہے كسى شرك كامال شركت ميں ہے كچھا ہے مصرف ميں لانا:

ا - ایک مینی جوکہ بہت ہے افر ادر کے صص ہے بن ہے کی رقم میں ہے جانے انجانے بچھ رقم ذمہ داران کے ذاتی مصرف میں بھی آجاتی ہے جس کا حساب میں آناممکن نہیں ہوتا (ذمہ داران کچھ رقم بناحساب بھی خرج کرتے ہیں) کیا بیکوئی

ا – رداکتار ۴۸۸۳\_

٣٥٠ رواكتاركل الدرائقار ١/ ٣٥٨ نيز علامراً ك آك لكن إين "وهذا ما دام في البنو، أما إذا أخوجه منها بالإحتيال كما في السوالي فلا شك في ملكه له لحياز ده له في الكيزان ثم صبه في البوك بعد حيازده" (٣٥٨/٤ كتيرزكرا) ـ

<sup>·</sup> ٣- بدايه سهر ٣٩٣ م م كتاب الإجارات يا مريد مم ايند مجنى ديو بند -

۲۱ - موال ۱۳۸۵ ک۲۵ س

سمّنا دنو نيس؟

ا من بد جوصص حدر داران لیتے ہیں ان پر بچھ فائدہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ صابات سے پر سے ہوتا ہے اور ان کے اندر اجات نہیں ہو۔ تے ان کے سلسلہ میں کیا تھم ہے؟ (بیربات ظاہر ہے کہ جو بھی حصص حصہ داران خرید تے ہیں وہ ان کے اندر اجات نہیں ہو۔ تے ان کے سلسلہ میں کیا تھم ہے؟ (بیربات ظاہر ہے کہ جو بھی حصص حصہ داران خرید میں جو ہوں ہے کہ وہ کے بدر لے صرف اندراجی حسابات کے فائدہ میں حصہ دار ہوتے ہیں اور صص خرید تے وقت بیان کے لم میں ہوتا ہے کہ وہ صرف اندراجی فائدہ میں حصہ دار ہوں گے )۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جورتم انجانے میں اپنے واتی مصرف میں ثرج ہوجاتی ہواں پر تو عنداللہ مواخذہ ہیں ، البتہ اس کے بارے میں کوشش بید بہنا چاہیے کہ الے اللہ اس کے بارے میں کوشش بید بہنا چاہیے کہ الے اللہ اس کے والے سے جمیں بچاہیے اور اس طرح بھی کوئی رقم خرج نہ ہوتو پھر معاملہ آخرت کا بالکل صاف رہے گا (۱) اور جورتم جائے وہال سے جمیں بچاہیے اور اس طرح بھی کوئی رقم خرج نہ ہوتو پھر معاملہ آخرت کا بالکل صاف رہے گا (۱) اور جورتم جائے ہو جھتے اپنے واتی مصرف میں خرج ہوجاتی ہواں کا تکم بیہ ہو جھتے اپنے واتی مصرف میں خرج ہوجاتی ہواں کا تکم بیہ ہو کہ ایک اند از کر کے جنتی رقم جس کے جھے کی خرج ہوجاتی ہواور وہ اندراج میں لائے بین لائے بغیر اتی وہ اندراج میں لائے بین لائے بغیر اتی تو اور ایسا کہ میں نہ آسکتی ہوتو اندراج میں لائے بغیر اتی کر خوادید بیو تھند بی کے ام پر ہواصل ما لک کی ملک میں پہنچا دینا آخرت کے صاب سے ہرائت کے لئے کا فی ہوگی ۔ اور ایسا کر لینے سے حقوق الدہا دکے تلف کا انتا ء اللہ کوئی گرند نہ ہوگا (۲)۔

۲-جوفائدہ صابات سے برے ہوکسی صلحت یا مجبوری سے اندرائ میں نہ آتا ہوتو اسکا تھم شرق میہ ہے کہ اندازہ کر کے جس حصہ دار کی جنتی رقم اس فائدہ کی رقم میں آتی ہو اتی رقم تخفہ ہدید کے نام بر ان کی ملک میں پہنچا دے، پھر اگر ذمہ داران کو یہ معلوم ہو کہ ہم کوصرف اندراجی صاب کا فائدہ ملے گاز اند نہیں ملے گا اور اس تلم کے با وجود حصہ خرید تے ہوں تو یہ سکوت اون حالی کے درجہ کی چیز ہوگی اور اس صورت میں حسابات سے برے والی رقم حسب طریق بالا ان تک پہنچا نا

ا- حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبه عن جده قال قال رسول الله نطيط: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جادا فمن أخذ عصا أخيه فلم دها إليه " (سئن الرئدل ١٣ ٣ ٣ ٣)ب أغتى إب ما والآكل مسلم أن يروع مسلما عديث ١٩١٩ ).
 ٣- ويجب رد عبن المغصوب ما لم ينغير نغيراً فاحشا، مجنبي، في مكان غصبه لنفاوت القيم بإختلاف الأماكن، ويبوأ بودها ولو بغير علم الممالك (الدرالخ) رمح رواكما ١٩٧١).

شخبات نظام الفتاوي – جلد روم

تقق کی ہوگا ورندازروئے نتو کی سی حیلہ ہے اس کی ملک میں پہنچانا واجب رہے گا۔ورندعند اللہ مواخذہ ہوگا (۱) ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرجح فظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

# تمیشن کی شرط پر مینی میں شرکت:

ایک مینی جوکر مثال کے طور پر ۱۵۰۰ افر او کے ائتر اک سے بنی ہے اور برفر دیکھ تخصوص رقم لگا تا ہے ، اس مخصوص رقم پر بیا ہے بایا جاتا ہے کہ اگر:

ا - تجارت ١١ كالا كاروييه تك يموني تو١١% كميش ملے گا۔

11 11 %11 11 11 11 11 11 -

11 11 811 11 11 11 11 11 12 1 - 5

٧-٠٧ - ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١

اورعدے عدکمیشن۱۵% تک ہوگا۔ کیا یہ کمیشن کی ادائیگی Interest تو نہیں مانی جائے گی (بیاب مسلمہ ہے کہ سمپنی کی تجارت اس عدیے کم نہ ہوگی

#### الجواب وبالله التوفيق:

یدی فیصد یا گیارہ فیصد یا جنتا فیصد بھی ہواگر ہے فیصد محض نفع کا فیصد ہوتا ہے تو بینفع ہر گز سود میں نہیں آتا ہاں اگر بجائے نفع کے فیصد کے کل رقم کا فیصد مانا جائے تو رہو اشر تی کا شبہ ہوجا تا ہے جس سے بھی بچنا ضروری ہے(۲)۔ فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه تحد نظام الدين الظمي مثقتي واراعلوم ويوبندسها رنيور • ٣٧١٨ • ١٣ هـ

۱- حوله إلا، يُترُ أو كلا لو سلمه إليه بجهة أخوى كهبة أو إيداع أو شواء وكلا لو أطعمه فأكله خلافاً للشافعي "(الدر التجارع رواكتاره/٢١٧)\_

۳- کیونکہ برنخسوش رقم پرسٹر وطائع ہوکر "کل افوطن جو لفعاً حوام أی إذا کان مشو وِطاً" (رواکتا رئل الدرائقا رے/۳۹۵) کے دائرہ شنآجا تا ہے۔

## شركت كي ايك خاص اسكيم:

دوسوافر او نے بیس بادی ایک اسکیم بنار تھی ہے اس طریقہ پر دوسوافر او بیس سے ہر ایک فر دنے بیس بیس روپیہ جن کیا، بیتمام تم ایک شخص کے پاس بی ان دوسوافر او بیس سے رکھدی گئ اور جر ماہ وہ جر شخص سے بیس بیس روپیہ جن کرائے یہ طے ہوگیا اور جرمید بقر عدائدازی ہوگی جس بیس دوسوافر او کیا موں کی برچی ہوگی جسکا نام نظے گا اس کوایک ہیر وسائنگل دی جائے گئ ، اب بیدانعام پانے والا سائنگل حاصل کرنے کے بعد چاہے اس اسکیم بیس شامل رہے اور چاہے شامل نہرے اگر اس کا نام ایسی اسکیم بیس شامل رہے اور چاہے شامل نہرے اگر مشیم میں مامل رہنا چاہتا ہے تو بھر سے اس کو ہر ماہ کے حساب سے بیس رہ بیج تو کرنے برٹیں گئ ، اس طرح اگر اس کا نام ایسی اسکیم میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو ان دوماہ کے بینے جو کہ وہ جنج کر چکا تھا ، ازمر نوج تح کرنے ہوں گے اور اگر بھر انعام نہیں نکا اتو اسکیم دوسوافر ادکی ہر ماہ بیس رہ بین بی اور اگر بھر انعام نہیں نکا اتو اس کے بعد ایک سائیکل ملے گی ، خلا سہ اسکیم دوسوافر ادکی ہر ماہ بیس رہ بین بی ماہ تر عدائی سائیکل ماہ تک ماں ماہ تو وہ بیس ماہ بورے سے بعد سکو سائیکل با جائے گی ہیر وہ اب جس کے پاس بیلے انعام اور جس کا انعام بیس نام نہ آئے تو بیس ماہ بیس ماہ تک اس رقم سے کاروبار بھی کرتا ہے معلوم کرتا ہے کہ بیٹر بھر ایقہ آسکیم کا دروبار کی کا قدم دارے اور انعام تو وہ بیس ماہ تک اس رقم سے کاروبار بھی کرتا ہے معلوم کرتا ہے کہ بیٹر بھر ایک کی ایس ہو کہا تھی کہ بیٹر بھر ایوبار کی کا قام دارے اور ان کا اس رقم سے کاروبار کرنا کہا ہے۔

مولا بأخليل الرحمٰن (مبتهم مدرسهمرا ديه مظفرتكريويل)

#### الجواب وبألله التوفيق:

اگر دوسوافر اونے بیس بیس روپیج سے تو ایک عی مرتبہ میں چار ہز ارروپے ہوگئے اگر بیس ماہ تک پیطر یقدر ہاتو ای ۱۰۰۰ مرز ارروپئے ہوگئے اگر بیس ماہ تک پیطر یقدر ہاتو ای ۱۰۰۰ مرز ارروپئے ہوگئے ، پہلاسوال بیہے کہ بیروپئے خواہ چار ہز ارہوں یا ای (۲۰۰۰ م) ہز ارکس کے شار ہوں گے، اگر سب کے شارہوں گے اگر سب کے شارہوں گے اس کو انعام میں سائیکل دینے کے کیا معنی؟ اگر کوئی فر دیند ماہ بعد تر نہ میں مائیک میں ہے گئے تو اس کے لئے کیا تاعدہ رکھا ہے پھر کوئی شخص در میان میں آجائے تو اس کے لئے کیا تاعدہ رکھا ہے پھر کوئی شخص در میان میں آجائے تو اس کے لئے کیا تاعدہ رکھا ہے پھر کوئی شخص در میان میں آجائے تو اس کے لئے کیا تاعدہ ہے گئے ضالبلہ مقرر کے بغیر

ا- "أوحكمها الشوكة في الوبح" (الدرالقارم روافتا ١٣٥٥).

المعاملات نظام القتاوي – جلد دوم

سیه معامله خالص قمار اور ربوانحرم کی ایک شکل به وگی اور قطعاً حرام ونا جائز به وگی (۱)، فقط والله انکم بالصواب کتیه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارانعلوم دیو بندسهار نپور ۱۳/۳۱ر و ۱۳ ساه

## چوری کے مال ہے قرض کی اوا ٹیگی:

سلیمان زید کامقروض تھا ، اپنی قرض کی ادائیگی کے لئے سلیمان نے زید کو مال (متاع) تجارت دیا ، زید نے اس مال میں سے بعض اپنی دوسری دکان میں بھیج دیا اب چند ماہ کے بعد زید کوئلم ہوتا ہے کہ ودمال جوسلیمان نے ان کو دیا تھا و دمال سرقہ ہے ، زید کو کیا کرنا جا ہیے کہ اگر نہ کورہ صورت میں زید نے پورے مال کونر وخت کر لیا تو اس صورت میں کیا کرنا جا ہیے؟ محمد ہرائیم افریقی (معملم دارالافقاء، دارالعلوم دیو ہند)

#### البواب وبالله التوفيق:

(۱) سلیمان نے جومال تجارت زید کواپ نے ضد کی ادائیگی میں دیا تھا، اس مال کے بارے میں اگر سلیمان نے منع کر دیا تھا کہ اس کو کسی دوسرے کے ذریعیہ مت نر وخت کرانا جب تو اس سرقہ شدہ مال کا صفان زید پر واجب ہوگا۔ اور اگر سلیمان نے زید کوئٹے نہیں کیا تھا تو اس سرقہ شدہ مال کا صفان زید پر شرعاً واجب الا دائییں ہے۔ باقی اگر زید خود نقصان کی تلافی کردے تو یہ اس کا تعریق واستحسان ہوگا (۲)۔

(۲) اگر زید نے اس پورے مال کفر وخت کرلیا تو اپنے قرض کی مقد ارخو در کھ کر بقیہ سلیمان کو واپس کر دے اور اگر کل مال فر وخت کرنے پر بھی سب قرض وصول نہیں ہوا اور فر وخت کیا مناسب قیمت پر توبا قی ماندہ کا مطالبہ سلیمان سے کرسکتا ہے بشر طیکہ کل قرض سے وض میں بیابیا ہوامال محسوب کر سے نہ لیا ہو ور نہ اگر کل قرض میں محسوب کر سے وہ مال لیا تھا تو

ا- عن أبى هويوة قال: "لهى رسول الله فلا عن بيع الغور وبيع الحصاة" (سنن التوملك ٢٣/٣ ه كتاب البيوع باب
 ما جاء في كواهية بيع الغور عديث ١٢٣٠)، "يا أيها اللين آمنوا إلما الخمو والمبسر والألصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم نفلحون" (موره الكرده).

 <sup>&</sup>quot;ويجب على المونهن أن يحفظه بشمه وعباله كما في الوديعة وضمن إن حفظ بغيرهم كما مو فيها وضمن بايداعه وإعارته وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته فيسقط الدين بقدره (الدر المختار) وفي الشامي: "وتعديه" عطف عام على خاص أي كالقرائة والبيع .... الخ" (روأكاركل الدرأقاره ا/ ٩١).

منتخبات نظام الفتاوي – جلدروم

اب زیدیا قی کامطالبہ بیں کرسکتا (۱)۔ فقط واللہ اعلم بالصو اب

كَتِبْهِ حِمد نظام الدين العظمي مثقتي وارالعلوم ديو بندسهار نيور • ١٧١٢ • ١٧١٣ هـ

## غیرمسلم کمپنی ہے شیئر زلیہا:

ایک غیر مسلم کمپنی غیر مسلم مما لک بین سودی کار وبار کرتی ہے اور مسلمان اس کمپنی کوروپے دے کرشیئر زلینا ہے، تو بیٹیئر زلیما مسلمان شخص کے لئے جائز ہوگایا نہیں؟ نیز کمپنی کوفع زیا دہ ہونیکی صورت بین شیئر زدار کوفع زیا دہ ملتا ہے اور کمپنی کو فقع کم بونے کی صورت بین شیئر زدار کو بھی نفع کم ملتا ہے اور کمپنی کوفق سان ہونے بین نفع نہیں ملتا، نیز ایک مسلمان دوسر بے فقع کم بونے بین نفع نہیں ملتا، نیز ایک مسلمان دوسر بے مسلمان کمپنی سے شیئر زیادہ جائز ہے تو اس برز کو ق ہے مسلمان کمپنی سے شیئر زیادہ جائز ہے تو اس برز کو ق ہے بائیں؟

رشيد احد سوي فمريقي (معملهم دارالا فمّاء دار العلوم ديوبند)

#### الجواب وباله التوفيق:

غیر مسلم کمپنی سے نئیئر زلیما جائز ہے اگر چہر کے پہنی دوسری کمپنی یا کسی بینک وغیرہ سے سودی معاملہ کرتے ہوں ،لہذا ہمارا کاروباراں کمپنی سے جائز ہے ، کیونکہ ہمارے اور کمپنی کے مابین سودی معاملہ نہیں ہے ، باقی ریامسلمان سے مسلمان کا شیئر زلیما اگر دونوں کے مابین سودی کاروبار نہیں ہے اور کسی غیر شخص وغیر دکا کاروبار بھی سودی نہیں جس سے اس کا تعلق کاروبار میں ہے وہرنہ نہیں ،لہذا اس شیئر زکے مال تجارت میں ذکو قامے اور ادا کرنا ضروری ہے۔

"و في المبسوط(١٢٥/٢٢) يكره للمسلم أن يلفع إلى النصر اني مالا مضاربة و هو جانز في القضاء".

"وإن كان غالب مال المهدى من الحلال لا باس بأن يقبل الهديه، وبأكل مالم يتبين عنده أنه حوام لأن أموال الناس لا تخلوا عن قليل حوام فيعتبر الغالب"(r)\_

ا- "كُوسقط الدين بقدره أي يسقط الدين جميعه بقدر ما ضمن وإلا رجع كل منهما على صاحبه بما فضل" (رداكتار على الدرالخآر واراه )\_

٣- سنتاب أبطر ولإباحة ما يكره أكله ومالا يكره وكذا في مجمع الانهر ٢ م ٥ ٣٥ ستاب الكرامية فصل في لا كل وكذا في الفتاوي العائمكيرية ٥ ٣٣ ٣٠ -

"اذا خلط الوكيل دراهم الوبوا بعضها ببعض الدراهم اللتى آخذ ها من حلال يجوز اخذ الربح منها لكون الخلط مستهلكا عند الإمام لاسيما إذا كان الوكيل كافراً، لا سيما والتقسيم مطهر عندنا، كما إذا بال البقر في الحنطة وقت الدياسة فاقتسمها الملاك حل لكل واحدا كلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس، ولكن القسمة أورثت احتمالا في حصة كل واحد من الشركاء فحكمنا بطهارة نصيب كل واحدمنهم فكذا ههنا إذا اربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحدمنهم "والله اعلم(ا)\_

مال تجارت پرزگوق ہے جب کہ بقد رنساب ہواور جونفنہ پس اند از ہواں میں بھی زگوق ہے جب کہ بقد رنساب ہویا اور حولان حول ہوگیا ہواور جورقم منافعہ میں آئی ہے اس پر بھی زگوق ہے جب کہ بال تجارت اور منافع مجموعہ بقد رنساب ہویا خریدار کے پاس پہلے سونایا جاندی یا نفتہ بقد رنسا ہ موجود ہواور اثنا وحول میں بیجی اس کے ساتھ ل جائے تو مجموعہ ہر سال تمام پر زکوق واجب ہوگی ' و لعل ہذا الفظاہو ''و الله تعالیٰ اعلم (۲) مال تجارت سے مراد مشنری وتمارت نہیں ہے بلکہ مال تجارت سے مراد مشنری وتمارت نہیں ہے بلکہ مال تجارت سے مراد میٹریل اور سامان تجارت ہے۔ نقط واللہ اٹلم پالصواب

كتبه محمد نظام الدرين العظمى مثقتى دار العلوم ديو بندسها ربيور

## مضاربت کی مختلف صورتیں اوران کے احکام:

زید نے ایک کمپنی حکومت کی اجازت سے بنائی جو کہ بمانی ہے ، اس کمپنی کو جِلانے کے لئے اس نے ایک آدمی ہندوستان سے ویز دیر بللیا تا کہ وہ کمپنی اس کی گرانی میں چلائی جا سکے ،کیکن بعد کو زید اس کے گرال سے بیکہتا ہے کہ تم مکمل ہماری کمپنی کو چلاؤ کا دیں فیصد یا جو بھی مقر رکر دے دیدیا ہماری کمپنی کو چلاؤ میں تے اور منافع کی وہ رقم جائز ہوگی یا نا جائز ؟

۲۔ دوسری صورت سیہے کہ کام کا ٹھیا۔ زید کو اس کی تمپنی کی معرفت ملتا ہے جس میں پچھے قم زید اپنی وے کرنگر ال سے کہتا ہے کہتم اس رقم کی مقدار سے مجھکو نفع دے دوتو کیا بیجا سُڑ ہے؟

سمّاب الكرامية الباب الثّا في عشر\_

۱- ایدارالفتاوی ۹۳/۳۳ س

۳ - ایدادالفتاولی ۳/ ۹۸ س

شخبات نظام الفتاوي – جلد روم

سویتیسری شکل بیہے کہ زیدا ہے نا م ہر تھیکہ لے کراہے گھراں کو دے دیتا ہے اور اس میں اپنی کوئی رقم نہیں لگا تا اور کام کی جمکیل سے پہلے بی اس سے اصل ٹھیکہ کی رقم کا بیس فیصد یا دی فیصد لے لیتا ہے اور گھراں کے نقصان کا وہشر یک نہیں ہونا تو کیا بیرقم زید کے لئے جائز ہوگی؟

۳ ۔ زید نے حکومت سے تجارت کی اجازت حاصل کی جوئمانی ہے ، دوسر کے کسی آدمی سے زید نے کہا کہ تجارت کے لائسنس پر جوبھی تجارت کر و گے بغیر کسی رقم کے ذمے میں اس میں ہیں ۲۰ فیصد بیا دس فیصد منافع لونگا، تو کیا بیرقم زید کے لئے جائز ہوگی جوسر ف لائسنس کیوجہ ہے لی جاتی ہے۔

۵۔زیداپنے کام کے ام ہرایک آدمی کو ہندوستان سے بلاتا ہے، اس آدمی کے آجانے کے بعد زید اس سے کہتا ہے کہتم کو اختیار ہے کہتم جہاں جا ہوملازمت کروتو کیا ہیکیشن زید کے لئے جائز ہے یا ناجائز ؟

۱ - زید آبی تنجارت کے لائسنس پر ایک ٹھیا کیکر بکر کود ہے دیتا ہے اور پیکہتا ہے کہمیر ہے پاس چونکہ رقم نہیں ہے تم اپنی رقم اس پر شرچ کر و بعد کوجو اس ٹھیا۔ سے نفع حاصل ہوگا اس نفع میں ہم دونوں ہر اہر کے شریک ہیں یا دونوں فیصد مقرر کر لیتے ہیں اور اگر خدانخواستہ اس میں نقصان ہوتو ہم دونوں اس کنچکٹ (معاہدہ) کے اعتبار سے نقصان میں بھی ہرا ہر کے شریک ہیں، تو کیا زید کا اس طرح سے نفع کمانا جائز ہے؟ جبکہ نفع اورنقصان میں دونوں ہر اہر کے شریک ہوں۔

واضح ہوکہ یہاں حکومت تمان میں نانو نا آس طرح کی کوئی مشارکت خارجیوں کے ساتھ کرنا حکومت کے نانون کی خلاف ورزی کرنا ہے اور اگر کوئی تا نون یا معاملہ شرعی طور ہر جائز ہے اور حکومت اس کے خلاف اپنا الگ الگ ملکی تا نون بناتی ہے تو کیا اس کی بابندی وہاں کے رہنے والوں ہرشر عاً عائد ہوتی ہے یانہیں؟۔

مولانا محمنین انگرف صاحب (جلاله عمان )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اس معاملہ کا حاصل میہ نکلے گا کہر ما پیٹھیکہ دار کا ہوگا اور عمل نگر ان کا ہوگا اور نفع میں دونوں مثل عقد مضاربت کے شریک ہوں گے، اس لئے میں معاملہ اس تا ویل سے جائز رہے گا اور منافع کی رقم کو حسب معاہدہ وشر ائط لیما دونوں کے لئے جائز رہے گا(۱)۔

شخبات نظام الفتاوي – جلد روم

۲- بیمعاملہ بھی بہنا ویل جائز ہوسکے گا اور نا ویل بیہ وئی کہ ٹھیکیدار کوتو حق وافتیار ہونا ظاہر ہے کہ وہ اپناسر ماید
لگائے اور اپنائی عمل کرے اور نفع خود لے ، اس طرح ہر انسان کوافتیار ہے کہ اپنا حق بالکل سوخت کردے یا دوسر فے خص کو
محض عمل کا افتیار بطر این مضاربت دیدے جیسا کہ مسئلہ اسیس نہ کورہ بیا اپنا حق بالنگل سوخت کرکے اپنا حق وافتیا راور عمل
سب دوسرے کو تفویض کردے پس جب ٹھیکیدار بیکل حق وافتیار نگرال کو تفویض کردے ، تو شرعاً بیھی جائز رہے گا اور بیغل
شکیکدار کا بھی نگر ال تبرع ہوگا اور وہ جائز رہے گا۔

پیمر تختیکیدار نے جو چیز سر ما بیر کی مقد ارنگرال کودیا ہے، اگر بطورتر ض دے جب تو اس پر نفع لیما ''سکل قوض جو نفعاً فہو رہوا'' کے مطابق رہا ہوگا اور ما جائز ہوگا اور اگر بطر این مضار بت دے تو بید دینا درست رہے گا اور بھیم مضار بت اس مقد ار کے نفع میں دونوں حسب معاہدہ شریک ہوں گے ،لیکن جب مضارب اپنا حصہ نفع بھی تختیکیدار کو دے دیگا تو بیہ مضار بت کا تغری اور اپنا حق سوخت کر دینا ہوگا اور چونکہ بطیب خاطر ہوگا، اس لئے بیتیم ش اس کے تیمر ش کابدل ہوکر دائر د شرع میں داخل ہوکر جائز ہو سے گا۔

اگرٹھیکی نوعیت معلوم ہوجائے کہس کام کاٹھیا۔ ہے اور کیا کرنا ہوگاا ورکل مریا یکتنا لگے گانو تھوڑ نے تغیر کے ساتھ عقد وشرکت کامعاملہ بھی ہوسکے گا۔

سوپه پیصورت شرعانا جائز ہوگی۔

سم ۔ پیچی اس ندکورطر بیقے سے ما جائز ہے ، البعثہ بیہوسکتا ہے کہ دویا تنین یا چندآ دمی ملکر عقدشر کت کے ضابطہ کے مطابق تنجارت کرما جا ہیں اور قانونی مجبوری سے لائسنس صرف ایک آ دمی کے مام لے لیاجائے ، پھر عقدشر کت کے ضابطہ کے مطابق وہ سب مشتر کہ تنجارت کریں ۔

> ۵۔ میصورت بھی نا جائز ہے۔ ۲۔ میجھی شرعاً درست ندہوگا۔

نوٹ: کوئی معاملہ شرعا جائز ہو گرخارجی ہونے ونہ ہونے کی قید خلاف شرع یا کوئی معاملہ شرعا جائز ہواورخارجی وغیر خارجی ہونے کی قید خلاف شرع یا کوئی معاملہ شرعا جائز ہواورخارجی وغیر خارجی ہونے کی وجہ وغیر خارجی ہونے کی قید سے خلاف آنانوں حکومت سے خلاف ہونے کی وجہ سے عزت آبہ ویا مال خطرہ میں پڑنے کا اند بیٹھ ہوتو چوتکہ مال وعزت وآبہ وکی حفاظت واجب ہے اور کسی خلاف تا نون معاملہ کا کرنا واجب نہ ہوبلکہ صرف اباحت کی حد تک ہوتو اس مباح کے لئے واجب کوئیس چھوڑ اجاتا ہے اور اجازت ٹیس دی

شخبات نظام الفتاوي – جلدروم

جائلتی۔

اوراس كاحاصل ميه وگاكه اگركوني هخص اپني عزت وآبر ووغيره بچانا ہے تو عند الله موافذه نه هوگا۔ فقط والله اعلم بإلصواب

كتية محمر نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٢ ام ٢٨ ٠ ١٣ ١٥ هـ

# مقروض کاا دائیگی قرض کے وقت اپنی خوشی سے پچھرقم زائد دینا:

ا - بینک اور ڈاکنانہ میں جی کردہ رقم پر ملنے والے سود کے بارے میں بیستا معلوم ہوا تھا کہ وہاں سے لے لیما جائے ہوں ہوئے اور بلانیت تو اب فریب مسلمانوں پر تشیم کردینا جائے ہے ، اب دریافت طلب بیام ہے کہ زید کی رقم کسی کافر پر باقی تھی عرصہ کے بعد وہ اداکرتا ہے اور اپنے وستور کے مطابق اپنی خوشی سے سود بھی دیتا ہے تو آیا اس سے بھی سود کی رقم لے کر فریب مسلمانوں پر صرف کر دینا چاہئے ، ای طرح بالد ارمسلمان یا کافر پر زید کی رقم باقی تھی جس کووہ فیس دیتا تھا ، چنا نچ زید نے بنر رید عد الت اس پر ڈگری حاصل کی اور عد الت نے تجویز کیا کہ زید کو فلاں کافر کا فلاں بالد ارمسلمان آئی رقم اور اتنا سودادا کر سے تو زید سود کی رقم اس کافریا اس بالد ارمسلمان سے لے کر فریبوں پر تشیم کرسکتا ہے یا کؤیس یا صرف اصل رقم لے اور سود چھوڑ دے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بینک وغیرہ کے سود پر جو مسئلہ آپ نے لکھا ہے سی اس پر سود کا تئم ہے جا اورا گرکوئی غیر مسلم بلاکسی دبا و ہا مقدمہ وغیرہ کے محض اپنی خوشی اور رضا مندی سے پچھزائد رقم دیتا ہے تو موجودہ بھارت بیس اس پر سود کا تئم ہے بی نہیں وہ بالکل حلال وطیب ہے ، البت مسلمان سے اس طرح بھی لیما جا تر نہیں ۔ اگر کوئی مسلمان نا دھند ہواور بلاعد الت ومقدمہ کے وصول نہ ہواور عد الت میں سود سے مفرنہ ہوتو پہلے اس کو اطلاع دے کر متنبہ کردے کہ ہماری اصل رقم اگر تم نے اتی مدت بیس اوائیس کی تو غیر مسلم کے حوالہ تمہار امعاملہ کردوں گا بھر وہ تم سے مع سود در سود کے بھی وصول کر سکتا ہے اور تم خود اس سودد ہے دلانے کے ذمہ دار ہوگئے وہ سے مطلب نہ ہوگا ، اب اگر وہ اس تنبیہ کے بعد بھی مدت مقررہ کے اندرنہ دیتو اسکے ساتھ بھی وہی صورت اختیار

كرلع جائے جواوير گذرا۔ فقط واللہ انكم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين المظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ار ۱۸ م ۱۳۸۵ هـ الجواب سيح سيد احمد على سعيد ما سيسفتى دار العلوم ديو بند

### مشتر که کاروبارے متعلق ایک اہم فتوی:

ا - عمر اور بکرنے پچیس پچیس ہزار روپے جمع کر کے کپڑے کی تھوک تجارت کرنا طے کیا، جس میں عمر کے صرف پچیس ہزار اور ثرید فر وخت پچیس ہزار اور ثرید فر وخت وغیرہ پچھیس ہزار روپے کپیس ہزار اور ثرید فر وخت وغیرہ پچھیس ہزار روپے کپیس ہزار اور ثرید فر وخت وغیرہ میں ہرتتم کی محنت اور عمل کے گا، عمر کا چونکہ صرف روپیہ ہے اور بکر کا روپیہ اور عمل دونوں ہیں ، نفع کی تغییم اس طرح پائی کہر کونفع کا مسار فیصد اور بکر کو میں درفیصد ملے گا۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ اس طرح دونوں کو از روئے شرع معاملہ کرنا جائز ہے یانہیں ، اور بصورت نقصان کس تعبیت اور حساب سے دونوں کے حصہ میں نقصان آئے گا؟

۴ – بیامر بھی دریافت طلب ہے کہ بکر ال مشتر ک مال کو دوسر سے گا کوں کو بیچے گا بنو کیا وہ خو داپنی خودر ہنر وش دکان کے لیے بھی ای قیمت پر جس میں دوسر سے گا کوں کو چھر ہاہے ، اس مال میں سے لیے سکتا ہے یانہیں؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

ا -صورت مسئولہ میں" الوجع علی ما اشتوطا" کے حکم ہے ایک کا نفع ستر فیصد اور دوسرے کا لیعنی جس کی مجنت نہ ہوگی ،صرف بصناعۃ و پونچی میں شرکت ہوگی اس کا محض تعیں فیصد نفع لیما تسجیح رہے گا۔ باقی نقصان میں حکم یہ ہے کہ ہر ایک کا نقصان اس کے راس المال (پونچی ) کے مطابق ہوگا، پس جب دونوں کے ۲۵ مر ۲۵ مربز ار (برابر، برابر) گے ہوئے ہیں تو نقصان دونوں پر برابر رہے گا (ا)۔

۴ - بیمعاملہ اپنے شریک کے اون حال ما مقال کے در بعیہ طے ہوسکتا ہے اور بغیر اون حالی یا مقالی کے نہیں

۱- "ولا خلاف أن اشتوا ط الوضيعة بخلاف الدو وأمن المال باطل، واشتواط الوبح متفاوناً عدد ال صحيح "(فآولل على ١٠٠٠ ٣/٣٥٤).
 مثا ك ٣/٣٣٤ بخشتركة النفد )وهكذ اليفا في صحح ، ٣٠ ٣٠ ٣٠ العالن، (مراتب).

نسخبات نظام الفتاوي - جلدروم .

ليسكتاء فقظ والثدائكم بالصواب

كتبه مجر نظام الدين اعظمى المفتى دار العلوم ديو بندسهار نيورر ۸٫۸ م. ۳ ما هـ الجواب سيح : حبيب الرحمٰن خير آبا دى المجر طفير الدين مفتاحي الفيل الرحمٰن

## تقنيم شئي مشترك كاايك خاص فيصله:

دوہ مائیوں کے درمیان ایک مکان ارث میں آیا۔ مکان کی پوزیشن اس طرح واقع ہوئی ہے کہ مکان کے دوھے ہیں، ایک حصد دوسرے صدیحہ اور اچھا ہے اور اس کی قیت بھی دوسرے سے زیادہ ہے، چنا نچے عمدہ حصد لینے والے کو بیہ کہا گیا کہ وہ دوسرے حصد والے کو بارہ ہزار زائد دے گا اور اچھے جصے کے ایک کمرہ میں دونوں بھائیوں کا زمانہ سے آفس ہے، آفس برستوررہے گا، بلکہ کر ایم اس کو دیا جائے گا جس نے اس اچھے حصہ کوٹر بداہے وہ اس کو بھی اس کمرہ سے نگلنے کے لئے نہیں کہا گا، اس شرط پر دونوں بھائی راضی ہوگئے اور معاملہ طے ہوگیا۔ اس طرح مکان تغییم ہوگیا۔ اب جس نے اچھا حصہ لیا تھا دوسرے بھائی کو آفس سے نگلنے کے لئے کہ درہے ہیں، حالا تکہ وہ کرار پر ایر دیتا ہے۔ لہذ اصورت مسئولہ میں اس طرح نکا لنا جائز ہوگا یا نہیں، اور جومعاملہ طے کیا گیا تھا وہ تی تھا انہیں؟

#### البواب وبالله التوفيق:

ال معاملہ کا تعلق دوجز و سے ہے ، ایک جز و کا تعلق تفتیم ہے ہے ، خواہ تفتیم وراثت ہویا آفتیم شکی مشترک ہواور دوسرے جز و کا تعلق عقد اجارہ ہے ہے اور عبارت استفتاء ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ مسلم عند اکفریقین ہے اور یا نذبھی ہوچکا ہے۔خواہ ٹالٹ کے فیصلہ کے ذریعیہ سے ہویا آلیس کے مصالحتی معاہدہ کے ذریعیہ سے ہو، اور بیزز اع نفاذ فیصلہ کے بعد بہدا ہواہے۔

نیز فیصلہ کے اس جملہ (ایتھے حصہ کے کمرہ میں دونوں بھائیوں کا زمانہ ہے آفس ہے) ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوقت فیصلہ آفٹیم دونوں بھائیوں کا کاروبارمشتر ک تھا اور اب بھی اگر اس وقت دونوں بھائیوں کا کاروبارمشتر ک تھا اور اب بھی مشتر ک ہے تو اس صورت میں اس کمرے ہے نکالنا درست نہیں ہے ، ہاں اگر حالات ووقت کی تبدیلی کی وجہ ہے سابق کرا یہ (تنمیں روپیہ) موجودہ عام کرایوں کے اعتبار ہے بہت کم رہ گیا ، تو اس میں مناسب اضافہ ہوسکتا ہے اور اگر اب دونوں

مُنتَخَبات نظام الفتاوي – جلد دوم

بھائیوں کا کار وبار جداحد اہو گیا ہو یا کمر دی ال قدرخراب اور بوسیدہ ہو چکا ہو کہ قاتل ر ہائش باقی نہ ہوتو نکال بھی سکتے ہیں۔ اور بیدالگ بات ہوگی۔

اور ہوفت فیصلہ آفتیم دونوں بھائیوں کے کاروبار الگ الگ اور جد انتھے تو پھر اس کمرہ (آفس) میں دونوں کے مشتر ک رہنے اور کرامیداری کافیصلہ دینے کا کیا منشاء وسبب تھا، جو اب کے لئے اس کا واضح بھونا بھی ضروری ہے۔فقط واللہ اہلم بالصو اب

كتبرتحرفظا م الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# بیٹے کی ماازمت کی رقم کا مالک بیٹا ہے یا باپ؟

باب اور بینا ، دونوں ایک مکان میں رہتے ہیں ، کھانا بینا ساتھ ہے ، بیٹے کو کسی اسکول یا اسپتال میں ہیرون ملک یا ملک میں ملازمت دلوادی ، سوال ہے ہے کہ بیٹے کو جو پچھ آمدنی اس ملازمت سے ہوگی اس کا مالک بیٹا ہے بابا ہے ، اگر مالک باب ہے تو کب ، شخواد بیٹے کے ہاتھ میں آتے ہی بابا پ کو دینے کے بعد ، اس پر بیر سسکہ بھی متفرع ہوگا کہ بیٹے کے پاس دوسری جائیداد ہے وہ صاحب نسباب ہے بیٹے کی جو سابق ملایت ہے بیٹا اس کی زکو قاتو نکا لے گائی شخواد کی رقم جو گئی ہز ار ہے ابھی بیٹے کے بی ہاتھ میں ہے ، باپ کو دیا ٹیس ہے ، کیا اس کی بھی زکو قانکا لے گا اس سلسلے میں فتا وی شامی کی باب الشرکة الفاسدة اور فتا وی دار العلوم ہو بو بقد یم ۵ مواسم ۱۹۷۰ میں ۱۲ موسا منے رکھ کر جو اب عمایت فر مایا جائے۔

محمرا درليس جورور اجستهان

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا۔ ان صورت میں بیٹے کی جو آمدنی ہوگی یا بیٹے کو جو تخو او ملے گی اس کا ما لک بیٹا بی ہوگا باپ نہیں ہوگا (۱)، ہاں
باپ کو جورقم بیٹا بطور تملیک دے دے گا، اس قم کا باپ البتہ ما لک ہوجائے گا، ملاز مت و تخو او کی آمدنی کا یہی تھم ہے، باپ
کی تجارت میں بیٹا مل کر کے جو بڑھا و و ترقی دیتا ہے اسکا تھم دوسر اسے (۲)، اس مسئلہ سے اس میں مفالطہ و دھو کہ بنہ ہونا
ا- بیاجارہ کا مطالمہ ہے جو بیٹے کے ساتھ طے ہوا ہے باس میں کوئی کم فیش ہے اس کے اجماعت کا مالک بیٹا ہوگا (اجارہ کی بحث کے لئے
در کھے دراکھنا رہ سر سے ناوی حالگیر رہے سر م ۲۰۰)۔

٣- ``أب وابن يكسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما مال فالكسب كله للأب إذا كان الابن في عبال الأب لكونه

شخبات نظام الفتاوي – جلد روم

ع بيئ ، اورجب بينا عى ما لك رم كاتو بيني عى براس كى زكوة بھى دينى واجب رم كى اور بيظاہر ہے،" وسببه أى سبب افتو اضها ملک نصاب حولى ....قام" (١)، فقط والله ألم بالصواب \_

كتبه محجر ذلطا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۲ ار ۶۸ و ۴ ساره

### سودی کاروبارکرنے والی فیکٹری کاشیئر ہولڈر مبنا:

مقام وائی میں ایک فیکٹری قائم ہونے کا پلان کیا جارہا ہے۔ اس میں ایک شیئر ہولڈرکا پاپٹی سورو پہیے ، اب ایسی صورت میں جب ایک ہزی رقم ہوجائے گئو اس رقم کو بینک میں جبح کر کے لون لیا جائے گا تا کہ ایک ہڑی رقم ہوجائے پھر اس کے بعد فیکٹری چاہوں کیا جائے گا ، اس فیکٹری کے جالو اس کے بعد فیکٹری چاہوں کے اس کو نفع اور نقصان میں بھا گید ارکیا جائے گا ، اس فیکٹری کے جالو کرنے میں لون کا رو پہیں بیاجی ہوگا ہور ہا ہے اور جوشیئر ہولڈر والے ہیں ان کوکوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر بھی روزی چلتی ہے تو ایسی حالت میں جو نفع ہوگا وہ ہما رہے گئے جائز ہوگایا نہیں اس صورت میں اس طرح کا معاملہ کرنا کیا ہے؟

افتاراحد( کی منزل هلع لسان تجرات )

#### الجواب وبالله التوفيق:

اں فیکٹری کے نفع کے جواز میں تو کوئی کر اہت نہیں ہے اور اس کا نفع لیما تو جائز رہے گا(۲)، البتہ بیہات تو جن طلب ہے کہ جب ہڑی رقم ہوجائے گی تو اس کو بینک کو دیکھا کر بینک سے لون کون لے گا آیا یکی شیر خرید نے والے خود لیس کے بایہ شیر ہولڈر شیر خرید کر اپنا رو پید فیکٹری میں دیدیں کے اور پھر فیکٹری والے خود بینک سے لون لیس کے۔ اگر شیر مولڈر خرید نے والوں کوخود اپنا رو پید بینک کود کھا کر اس پر سودی قرض لیما پڑتا ہے جب تو ان لوکوں کو ایما کرنا جائز ند ہوگا، جن

معبدا له» ( فآوي هانگير په ۲۹/۳ م، رداکتا رکل الدرالخآر ۴ / ۴ ۵ من اهريه ) پ

ا – الدرافقاً ٢٦/ ٣١١ه ١٤ الدرافقاً

٣٠- "لو دفع ألفاً إلى رجل وقال: أخرج مثلها واشترو ما كان من ربح فهو بيسا وقبل الآخر وأخلها وفعل إلعقدت الشركة" (التحراراتي ٣٨٣/٥).

شخبات نظام الفتاوي – جلد روم

کے پاس اپنا دوسر اجائز کاروبارہے اور وہ مجبور نہیں ہیں (۱)، اوراگر شیر ہولڈر ٹرید ارخود بینک کودیکھا کرلون نہیں لیں گے بلکہ فیکٹری کا عملہ میسب کام خود انتہام دیتا ہے اور وہ اکثر غیرمسلم ہے یا کل غیرمسلم ہے تو ایسی صورت میں میشیر ٹرید نابھی جائز رہے گامنع نہ ہوگا (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ١١١١ ١١١٠ • ١١١ ه

# فیکٹری ملازم کی بیوہ کے لئے فیکٹری سے ملنے والی رقم کا حکم:

بی۔ انتج ای ایل کاملازم ہے اور انتقال ہوجا تا ہے فیکٹری کی طرف ہے اس کی بیوہ کورتم دے دی جاتی ہے اور اس رقم کے لئے فیکٹری کی طرف ہے بیانیں؟ رقم اس طرح اسکیم میں محفوظ رقم کے لئے فیکٹری کی طرف سے جو اسکیم بنائی ہے بیوہ اس اسکیم میں حصہ لے سکتی ہے یانییں؟ رقم اس طرح اسکیم میں محفوظ رئتی ہے ، اسکیم تمیں مسارسال یا اس سے زائد ہوتی ہے اور اس کی اوائیگی کے بعد بچھ ٹی صدیمۂ محاکر سود کے ساتھ فیکٹری دیتی ہے ، اس رقم کو حاصل کرنے کے بعد وہ کسی دھندہ تنجارت میں لگاتی ہے یا کسی کو دیتی ہے اس رقم کی سودی نوعیت کے بارے میں ان انسیال میں لانا ہیوہ کیلئے جائز ہے یانہیں؟

عبدالحق (صاحب ميغرل ملنك آدم مكذ نگ پيلان بحويال)

#### الجواب وبألله التوفيق:

اگروہ رقم ہیوہ کوریکر اس کے تبضہ دخل میں فیکٹری دیدیتی ہے تو وہ رقم بالکل طال وجائز ہے، البتہ پھر اس رقم کوجع اسکیم میں داخل کرنے کے لئے با اس اسکیم میں حصہ لینے کے لئے کسی تئم کی قانو فی ہدایت یا پا بندی نہیں ہے، بلکہ ہیوہ اس معاملہ میں بالکلیہ خود مختار اور آزادر ہتی ہے، پھر اس کے باوجود ہیوہ اس جمع اسکیم میں حصہ لے اور بیرقم اس میں داخل کردے تو

۱- " الضوورات بيح المحظورات الاثباه والظائر طبعة كرا يى/ ۱۱۸)، عن ابن مسعودٌ قال: لعن رسول الله نظي آكل الوبا وموكله وشاهديه وكالبه " (سنن اتر ندي سر ۵۰۳ كتاب اليوع) إب باجاء في آكل الراحد بيك ۲۰۱۱).

۳ - سفتی محمر تقی عثانی صاحب نے لیک کمپنیاں جو اگر چرسود کی کا روبا رسٹی ملوث ہیں گر ان کا مجموعی کا روبا رحلال ہے، ان کے ثیمتر زکی خرید کو دوشر طوں کے ساتھ جائز لکھا ہے، بول پیکشیئر زبولڈر کمپنی کے اندرسود کی کا روبا رکے خلاف آواز اٹھائے ،دوم پیکرآند کی کا بھنافیصد حصر سود ہے اپنے سنافع سے انٹافیصد صدقہ کردے (مخصیل کے لئے دیکھے فقتی مقالات ام ۱۳۵۰، ۱۳۹۰)۔

شتخبات نظام الفتاوي – جلد دوم

درست نہ ہوگا اور جورقم اس جمع کر دہ رقم ہے زائد ملے گی وہ سودشر تی ہوگی ، اس کا تھم وی ہوگا جو کہ بینک کے دوسرے سود کا ہے ، اے کیکرغر باء ومساکین کو اس کے وبال ہے بہتنے کے لئے دے دینا ضرور رہے گا اور اگر صورت واقعہ اس طرح نہ ہوتؤ تھم بھی دوسر اہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبنده سها رنيور

## سدا پھولی اسکیم میں شرکت:

صوبہ مہارا شرین ایک بینک ہے جس کا نام بینک آف مہار اشر ہے، اس بینک نے وام کی سہولت کے لئے اسکیم کا نام صدا پھولیا SADA FUL کی مرضی آئے جاری کر ہے کوئی تختی نہیں ، اس میں ایک اسکیم ہے اور اس اسکیم کا نام صدا پھولیا SADA FUL کی مرضی آئے جاری کر ہے گئے سور و پیدی تحقی کرنا چاہیں تو ہر مہینہ بینک میں جمع کرنا پڑھے گا۔ ای طرح اگر دس سال تک جاری رکھیں گے تو دس سال کا عرصہ ختم ہونے کے بعد ہر ماہ ایک ہزار رہ پیری پنشن کے طور پر حیات تک میاں ہوی اور بچوں کو ہمیشہ کے لئے ملتارہ کا تجریری طور پر ایسی اسکیم ہے مثال اس اسکیم کی ایک پھل گئے والے درخت سے دی ہے کہ کسی درخت کو گانے نے کے وقت پانی دیتا رہے گا تھو میں وہ درخت ہمیشہ پھل دیتا رہے گا۔ اور سکو اس کا نائدہ حاصل ہوگا ، اس بناء پر انہوں نے بیا سکیم بنائی ہے تو کیا ہم ایسی اسکیم میں شریک ہوسکتے ہیں یا نہیں ؟ بیا ن فر ما نمیں۔

سمپنی کاشیئر ہولڈربن کرنفع حاصل کرنا:

اگر کسی تمپنی میں شیئر ہولڈ ربن کراس کا نفع حاصل کرنا جا ہیں تو کرسکتے ہیں یانہیں؟ ڈیونٹDEVINT کی رقم لیے سکتے ہیں یانہیں؟ واضح نر مائیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ابھی بیہوال نامکمل اور اوھوراہے اس لئے ان با توں کے بارے میں اگر قانون معلوم ہوجائے تو کوئی حتمی وقطعی جواب دیا جائے ، وہ بیکہ اگر کوئی شخص دیں ۱۰ رسال پورا ہونے سے پہلے اپنا جمع کیا ہوارو پیہواپس لیما چاہے یا دی سال مسلسل جمع نہ کرے یا جمع نہ کرسکے یا مرجائے تواس کے بارے میں کیا تا نون ہے ، اس کا جمع کیا ہوارو پیہے کیا ہوگا، واپس ملے گا ان دونوں با توں کا جواب آنے پر اس نہر کا جواب دیا جاسکے گا۔ شخبإت نظام الفتاوي – جلدروم

تنجارتی سمپنی میں شیر ہولڈر بنیا اور اس کا نفع لیما جائز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیرمجمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارانعلوم دیو بند، سہار نپور سہر ۲۶ سے ۱۳۰۳ ھ

## موجوده هندوستان کی شرعی حیثیت:

مو جودہ ہندوستان کی شرقی حیثیت کیا ہے کہ ۱۹۴۷ء ہے پہلے کیاتھی اور اب کیا ہے ، وارالحرب کی کتنی قشمیں ہیں؟ محمدادریس (راجستھان)

#### الجوارب وبالله التوفيق:

2 ہم ء سے پہلے بھی دارالحرب تھا اور بعد میں بھی دار الحرب ہے ، اور دارالحرب کی گئی قشمیں ہیں ان سب صورتوں میں حکم علیحدہ علیحدہ ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبرمجر فطام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## امداد باجهی کی ایک صورت کاشرعی حکم:

فرض کروکہ میں گوٹلہ کے بیس ملاز مین اپنی تخواہ میں سے ہر ماہ ایک صدرہ پیہ کٹوا کر مبلغ دوہز اررہ ہے جوج کرتے ہیں، اوررہ پیہا کٹھا ہونے پر اس رہ بیٹے کو آئیس ممبران میں کم قیمت پر فر وخت کر دیتے ہیں، یعنی جس ملازم ممبرکو ضرورت ہوتی ہے دوسر بے ضرورت مندملازم کے مقابلہ میں دوہز ارکی لاٹری ہزاریا بارہ صدمیں لے لینا ہے اور جو فالتو رقم ہوتی ہے باقی ممبران حصہ کے مطابق منافع سمجھ کر بانٹ لیتے ہیں، بیسلسلہ ای طرح ہر ماہ چلتار ہتا ہے جب تک کہنا م ممبران یورے نہ ہوجا کیں۔

کیا بیفالتوفر وخت کی گئی رقم جو کہ بانٹی جاتی ہے کسی غریب ملازم سے ضرورت کے پیش نظر فائدہ اٹھا کر باشنا کسی بیاج کی زدمیں آتی ہے یا کنہیں ہشر ٹی طور پریہ سٹم جائز ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ييسشم شرى طورىرى وجوه سے اجائز وغلط ہے، مثلا:

الف-تفواه كاليرز ونفذين بهونا ہے، نفذين كاتبا وله (ربح ) زيا دتى كى كے ساتھ ما جائز ہے، حديث شريف ميں: "مثلا بمثل يدا بيد" ہونا ضرورى ہے، اس كوشرى اصطلاح ميں بچے صرف كهيں گے، اس ميں جونفع ہوگايا زيا دتى ہوگى وہ سود ہوگى۔" و الفضل ربوا"۔

ب- ال معاملہ میں (ربوا) سود کے ساتھ قمار (جوا) بھی ہے، مثلا ربواتو یہی کہ دوہز ارکوبا رہ سویا تیرہ سویل فر وخت کر کے آٹھ سویا سات سونفع کے نام پر وصول کیے۔ بیسات سویا آٹھ سوبھی "الفضل دہوا"کا مصداق ہے اور سود ہوا تیاج ہے، اور قمار مثلا بیہ ہے کہ جولوگ ۲۰ قسطیں و بینے سے پہلے نمبر آجانے کی وجہ سے دوہز ار وصول کر کے ۲۰ قسطیں پوری کرنے ہے، اور قمار مثلا کوئی آ دمی چند قسطیں و بینے قسطیں پوری کرنے سے پہلے عی مرجا ئیس تو حسب حصہ بقیہ تمام ممبر وں کا حصہ ضائع ہوا۔ اور مثلا کوئی آ دمی چند قسطیں و بینے کے بعد وصولی کا نمبر آ نے سے پہلے می مرجائے تو اس کی داخل کی ہوئی قم ضائع ہوئی اور بیس منسطوں کی ادائے گی میں ہر شخص کا زندہ رہنا ضروری نہیں، بلکہ ضیاع کے ایسے واقعات بعید از وقوع بھی نہیں۔ لہذ ااس طرح سے مال کا دینا موضع خطر میں مال کا ڈال دینا ہوئی آدر رہیجی قمار کی ایک شکل ہے۔

ج - بیمعاملہ مفضی الی النزاع بھی ہوگا، اس لئے کہ جورکن چند قسطیں دینے کے بعد اور دوہزار وصول کر کے درمیان سے نکل جانا جاہے گاتو بقیدارکان ان کو نکلنے ندویں گے، جبر ہوگایا دی ہوئی رقم کی واپسی کرنے کے لائق ندہ یں گے، جبر ہوگایا دی ہوئی رقم کی واپسی کرنے کے لائق ندہ یا گاہ اور وہ مطالبہ جاری رکھیں گےتو نزاع کاظن غالب ہوگا۔

ای طرح چند قسطیں و بینے ہوئے روہز ارکی رقم وصول کرنے سے قبل الگ ہوگا تو اپنے و یئے ہوئے روپیوں کی واپسی کامطالبہ کرے گا اور بیصورت بھی مفصی الی النز اع ہوگی اور جومعاملہ اپنے نوعیت کے اعتبارے مفصی الی النز اع ہو، فاسد وممنوع ہوگا۔

ہاں اگر ایٹار وہمدردی اور نفع رسانی کا جذبہ ہے توضیح ہے اور بطور امدادیا ہمی جائز طریقہ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں، دوہز ارکی رقم جس کو دی جائے بذر معیقر عدائد ازی کے جس کانا م نگلے اس کو پوری رقم بطور ہبہ کے دیدی جائے، ہر رکن بطور ہبہ اس کودے دینے کی تصریح کردے اور جس کانا م ایک مرتبیتر عدمیں نگلے رقم اس کول جائے دوبا رہتر عد اندازی میں اس کانا م ندرکھا جائے۔ اور جور کن تر عدمیں مام نکلنے اور روپیدیا نے کے بعد الگ ہوجائے اس سے واپسی کامطالبہ بقیہ ارکان نہ کریں اور نہ اس برکوئی گرفت کریں۔

ای طرح جورکن پچھ قسطیں دینے کے با وجود تر عدین آنے کے بل نکل جا ویں وہ اپنے دیئے ہوئے روپیہ کامطالبہ ندکریں اور ندکوئی گرفت کریں۔ اور ان سب با توں کا ضابطہ و قاعدہ پہلے تسلیم کرلے تو اس طرح بیہ معاملہ درست رہے گا، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبرجح فظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها دنيور